

امین فظمت اسلاف، عگین خاتم اخلاف علامه قاضی مبدالدائم واقع مدخله العالی ایک متحدر علمی و روحانی شخصیت میں۔ زرخیز دمان شاع اور دقیقه رس ادیب میں۔ ان کی علمی واد بی تخلیقات اس هیقت پرشابد عادل میں۔ وہ جس موضوع پرشی کلمیں ان کا اهب تمام صفیح فرطاس پر نوراد فشانیاں کرتا وہ ادا دکھائی دیتا ہے۔ مگر مسیدالورای '' تو خاص طور پر علم وخیر اور فکر و نظر کا ایسا شہارہ ہے کہ دخیر اور فکر و نظر کا ایسا کی بیٹر میں روحانی کی دود کی بیٹر میں دوسانی کی دود کی بیٹر میں روحانی کی داد

#### ستدالوري

الله الكالي المن الغلط " اخسلسي فسي الغيون من الغلط " احسلسي فسي الغلط " المسداق ب-

و پی تشکیق و قد قبل کاوهٔ طلیم شابرکار به جس کی ہر بات تعمر اور ہر حوالہ متند ہے۔

و ایسا برتا دھارا ہے، جو آگھیوں کی بتایوں کے رائے نبان خاننہ دل کو نورکرتا جلاحاتا ہے۔

رائے نہاں جان دل و حور سرا چا جا تا ہے۔ چھے معثق رمول کا ایسا کھا اوا اعلق ہے جس میں داخل

ء نے والے ہر انسان کا وشام ایمان تاز دو معطر : و جاتا ہے۔ چڑھ - و دیا و مذہب ( آب شیریں ) ہے جس کا یہے والا

دیجہ - ایکی شئے ناب ہے جس کا ہر سا نوعکم افروز اور ہر جریہ شعورافزا ہے۔

ہے -اایبا آئینہ ہے جس میں انسان خیرالقرون کے عظیم نقوش کی جھل۔ کیوبالا ہے۔

ہیں ۔ اور بہت ہی نمایال فصوصیت سے ہے کہ اس کا ہر ہر حرف محب رسول مطالعہ

جاری دعا ہے کہ اللہ کریم ابلسنت کوالیے ریال کاوفور اور کنٹر ہے نصیب فرمائے، قاضی صاحب کے فیش کو عام فرمائے اور آئیس صحت کے ساتھہ عمر فیضر ہے نواز ہے۔( آمین )

محداثكم رضوي

یکرٹری بیز ل نبیا ،الامت فاؤنڈیش، پاکستان مدری دارالعلوم تعریخوشیہ بھیر دشریف

## السال المحالية

### اَللَّهُمَّ !

صَلِّ وَ سَلِّمُ وَ بَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ اللهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ سَلَّمُتَ وَ سَلَّمُتَ وَ سَلَّمُتَ وَ بَارَكَتَ عَلَىٰ اللهِ سَيِّدِنَا إِبُرَاهِيْمَ وَ عَلَىٰ اللهِ سَيِّدِنَا وَ بَارَكْتَ عَلَىٰ اللهِ سَيِّدِنَا وَ بَارَكْتَ عَلَىٰ اللهِ سَيِّدِنَا وَ بَارَكْتَ عَلَىٰ اللهِ سَيِّدِنَا وَ ابْرَاهِیْمَ إِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیُدٌ.

تو مبرِ لا زوال سرِمطلعِ أزل تو طاقِ جال میں شمع أبدسیدالورای حفیظ تائب

www.maktabah.org



www.maktabah.org

# سَيْدُالُوراى

(اقبل انعام یافت) (جلد دوم) چائی هی هاک در صلی الله علیه وسلم کی همیس ن هماهی ه

### قاضى عبدالدائم دائم

علم وصنان بابترز

الحمد ماركيث، 40-أردوبا زار، لا موربه

نون: 7232336 '7352332 کین: 7232336 '7352332 کون www.ilmoirfanpublishers.com E-mail: Ilmoirfanpublishers@hotmail.com

www.maktabah.org

#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ

| سيد الورى تايي                               |                                         | ، نام كتاب                |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| قاضى عبدالدائم دائم                          |                                         | " مصنف                    |
| محمد بشر، محر شبیر، صدر به کمپیوٹرز، هری پور |                                         | کمپوز نگ                  |
| قارى جاويداختر ، ﷺ توحيداحمه                 | *************************************** | پروف ریڈنگ<br>:           |
| قاضی عابدالدائم عابد                         |                                         | نظرِ ثانی                 |
| قاضی واجدالدائم (بھائی)،اختر،امجد            |                                         | عکاسی<br>سایش             |
| گلفر از احمد ،علم وعرفان پبلشرز ، لا ہور     |                                         | پېلشر                     |
| " محمد طاہرا کرم، گوجرانوالہ<br>•            |                                         | اہتمام اشاعت<br>مطبع      |
| زامده نوید پرنٹرز، لا ہور                    |                                         |                           |
| £1996                                        | ,                                       | اشاعت اوّل<br>د شاعه معشم |
| £2012                                        |                                         | اشاعت ششم<br>ف            |
| -/700 زوپ                                    |                                         | ہدیہ فی جلد<br>مکمل سیٹ   |
| -/2100 زوپیے                                 |                                         | س سیت                     |

#### بہترین کتاب چھوانے کے لئے رابط کریں سیدو 0300-94509

علم وعرفان پبلشرز سیم و مرفان . . الحمد مارکیٹ، 40 ـ أردو بازار، لاہور کتاب گھر اشرف بك الجنسي ا قبال روڈ ، تمیٹی چوک ، راولینڈی ا قبال روڈ ، کمیٹی چوک ، راولینڈی ويلكم بك بورث خزينةعلم وادب الكريم ماركيث، أردو بإزار، لا ہور أردو بإزار ،كراجي جهاتكيربكس رشيد نيوز ايجنسي اخبار ماركيث، أردو بإزار،كرا بو بڑ گیٹ، ملتان کشمیر بک ڈیو سثمع بك اليجنسي تله گنگ ړوژ ، چکوال بھوانہ بازار، فیصل آیاد رائل بک سمینی سعید یک بنک فضل داد پلازه، اقبال ردوه، کمینی چوک، راولینڈی جناح سير،اسلام آباد

### انتساب

والدِ مكرم ، حضرتِ معظم

### قاضى محمد صدرالدين رحمة الله عليه

کے ناک!

جن کے فیضانِ نظرنے میرے دل کو درد آشنا کیا اور عشقِ مصطفیٰ سے سرشار کیا



اسی در دِ بنہاں کی تفسیر ہے---اسی عشقِ سوزاں کی تعبیر ہے

سرمایئہ جال ہیں شبہ ابرار کی باتیں کس درجہ سکول دیتی ہیں سرکار کی باتیں جی جاہے کہ ہر آن کروں ذکر پیمبر ہوتی رہیں کونین کے سردار کی باتیں

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Www.maktaban.org

### فهرست

|   |       |                              | -              |                                    |
|---|-------|------------------------------|----------------|------------------------------------|
|   | صفحتم | عنوان                        | صفحةنمبر       | عنوان                              |
|   | ro    | أمِّ عمّاره رِضَى اللّه عنها |                | چهٹا باب                           |
|   | P4    | محتر العقول جانبازياں        |                | [غزوهٔ آحد]                        |
|   | ۴.    | جانِ دوعا لم عليه پر حملے    | 14             | ייבור אור דוודה                    |
|   | ry .  | خدمت گزاری                   | 19             | جانِ دوعالم عليه واطلاع<br>. بر بر |
|   | r2    | ستيره فاطمه رضى الله عنها    | r.             | مشرکین کی آمد                      |
|   | 72    | درندگی کا مظاہرہ             | 14             | جانِ دوعالم عليك كاخواب            |
|   | M     | ہند کا اظہار مسرت            | ۲۳             | وامنِ کوه میں                      |
|   | M 1   | مشرکین کی واپسی              | 44             | مشر کین کی ترتیب                   |
|   | m9    | حضرت سعدابن ربيع عظيه        | 10             | ہند کار جز<br>شد                   |
|   | ۵۰    | حضرت حمز وعظه كي تكفين       | 77             | ەق شىشىر                           |
|   | ۵۱    | عبداللهابن جحش عظينه         | 14             | ابوعا مر کی خوش فہمی               |
|   | or    | حضرت معصب عظيه               | M              | طلحه کی مبارز طلبی                 |
|   | ar    | حضرت عمرابن جموح ﷺ           |                | حضرت حمزه هيهاورسباع               |
|   | ٥٣    | ايك خاتون كاعشق نبي عليلية   | p.             | حضرت حمزه هی کی شهادت              |
|   | ar    | ثهدا كااعزاز وإكرام          |                | غسيل ملائكه                        |
|   | ۵۵    | الیسی                        |                | فتح كيكن!                          |
| - | ۵۹    | ستدراک                       | 1 1            | اييا كيون ہؤا؟                     |
|   | ۵۹    | از وهٔ حمراءالاسد            | i mm           | يە نِداكس كى تقى؟                  |
|   | 41    | ىعبدى مدردى                  |                | j,                                 |
|   | 45    | زاب کی حرمت                  |                | ىر دۇ جانفزا                       |
|   | 40    | ر پیرابوسلمه هناه            | 1 10 / 111 / ( | ا ئده اورنقصان 🔭 🔐                 |
|   | 11    |                              |                |                                    |

| صفحةبر | عنوان                      | صفحةبر | عنوان                     |
|--------|----------------------------|--------|---------------------------|
| 150    | سَلَّمَانُ مِنَّا          | 44     | خالدا بن سفيان كاقتل      |
| 110    | معجزه اوربشارت             | 42     | چنداہل و فا کی شہادت      |
| 171    | احزاب کی آ مد              | 49     | ز مانداسیری               |
| 177    | بنوقر يظه کی غدّ اری       | 41     | سویے مقتل                 |
| 150    | ایادو <sub>ا</sub> ین      | 41     | آخری نماز                 |
| 150    | نويد فتح                   | 24     | نغمهٔ دار                 |
| 150    | ناتمام معابده              | 20     | حفرت زيد فظه              |
| 174    | تر تيبٍ لشكر               | 20     | سانحة بير معونه           |
| 11/1   | مقابليه                    | 44     | غزوه بني نضير             |
| 1100   | لاش كامطالبير              | ۷۸     | حكم خروح اورمحاصره        |
| 194    | نمازیں قضا ہو گئیں         | ۸.     | بحشن جلاوطنی              |
| 100    | تائيدايزدي                 | ۸.     | بِمثال ایثار              |
| 1111   | وعظ ومناجات                | Δ1     | غزوهٔ بدردوم              |
| IMT    | ا جابتِ دعا                | ۸۲     | غزوهٔ دومة الجندل         |
| 127    | آ ندهمی                    | ۸۳     | غزوهٔ بنی المصطلق         |
| 100    | خصوصي تحفظ                 | ٨٧     | لزائی اور <del>صلح</del>  |
| 100    | كلمات شكر                  | ΔΔ     | ابنِ أَبِي كَى ذَلَالت    |
| 124    | تكثير طعام                 | 19     | حفرت عمر ﷺ كاغصه          |
| 1179   | غزوه بني قريظه             | 9.     | والبسي كاحتكم             |
| اما    | جانِ دوعالم عليك كى روانگى | 9.     | تصديقِ اللهي              |
| اسا    | اجتهاد                     | 91     | ولدسعيد                   |
| 177    | محاصره                     | 95     | واقعهُ ا فَك              |
| ۱۳۵    | سزائے موت                  | 1.0    | داستانِ بهتان، حديث الافك |
| 1002   | ایک عورت                   | 111    | غزوة احزاب                |
| IM     | حضرت ريحانه رضى الله عنها  | 11A    | خندق کی کھدائی            |

| صفحتمبر | عنوان                                 | صفحتمبر | عنوان                            |
|---------|---------------------------------------|---------|----------------------------------|
| 1914    | بيتِ عثمان ﷺ                          | 169     | ثمامه كااسلام                    |
| 1917    | مشر کین ہے جھڑپ                       | 101     | غزوهٔ بنی لحیان                  |
| 191     | ایک بار پھر سلح کی کوشش               | Igr     | غزوهٔ غابه                       |
| 190     | سهیل کی دوباره آمد                    | 100     | حضرت سلمه ﷺ كااعلان              |
| 194     | ابوجندل ﷺ کي آمد                      | 100     | محيرٌ العقول كارنام              |
| 199     | ندامت                                 | 100     | حضرت اخرم دهای کی شهادت          |
| 199     | نويد نجات                             | 107     | جانِ دوعالم عَلَيْكُ كَيْ روانگي |
| 100     | واپسی                                 | 140     | تين سر" ايا                      |
| 101     | إنَّا فَتُحُنَالَكَ فَتُحَا مُّبِينًا | 141     | سر بيزيدابن حارشه                |
| r. m    | مكا تيب مقدسه                         | IYY     | چندسر ایااورابورافع کاقل         |
| 100     | قیصر کے نام                           | 141     | عكل اورعرينه كاواقعه             |
| 4.4     | سوال وجواب                            | 121     | سرّ يهمرابنِ امتيه               |
| Y+A     | یسرا ی کے نام                         |         | ساتواں باب                       |
| rII     | شاومبش کے نام                         |         | [صُلح تا فتح]                    |
| 414     | عزيزمفرك نام                          | 149     | صلح حديبي                        |
| 710     | مزيدخطوط                              | IAI     | پنجاب رحمت                       |
| 110     | غزوه خيبر                             | IAT     | عمرے ہے روکنے کی تیاریاں         |
| PIY     | خواتین کی شرکت                        | 110     | مشوره                            |
| PIT     | <i>هُد</i> ی خوانی                    | 11      | حديبيين                          |
| MZ      | ۇ <b>ي</b> ا                          | ۱۸۳     | ایک اور معجز ه                   |
| MA      | جائے قیام کا انتخاب                   | IAM     | بديل كي الم                      |
| 119     | لزائی کا آغاز                         | 19+     | جانِ دوعالم عليك كي قاصد         |
| 170     | فاشح خيبر                             | 191     | حضرت عثمان ﷺ کی روانگی           |
| 777     | خوش نفيب                              | 195     | قتل کی افواہ                     |
| 222     | ايك معجزه                             | 195     | بيعت رضوان المسالية              |

| صفتمه | 11.6                    | 1:0    |                                                  |
|-------|-------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| صفح   | عنوان                   | صفحهبر | عنوان                                            |
| 120   | ندامت                   | 444    | فتح کے بعد                                       |
| 121   | باپ بنی                 | 220    | عمرة القصنا                                      |
| 121   | تيار ياں اور جاسوسی     | 444    | روانگی                                           |
| 121   | سوتے مکتہ               | 772    | مو ي ترم                                         |
| 120   | حكم افطار               | 779    | رل أ                                             |
| 124   | چندرشته دارول ہے ملاقات | 44.4   | قیام اور شادی                                    |
| 12A   | مكة ك قريب              | 140    | سرت بياخرم                                       |
| 129   | ابوسفیان کی گرفتاری     | 271    | سرّ بيغالب                                       |
| MI    | پیثی                    | 777    | غز وهمویته                                       |
| MY    | دارالا مان              | 744    | رہنمانعیتیں                                      |
| MAP   | دخول ملّه كامنظر        | 444    | دشمن کی حیران کن تعداد<br>دسمن کی حیران کن تعداد |
| MA    | خوزیزی کی ممانعت        | ٢٣٥    | معركة رائى                                       |
| MA    | دخول مکته               | 424    | جنگ کے بعد                                       |
| PAY   | مزاحمت                  | 227    | سرّ بيذات السلاسِل                               |
| PAY   | طواف                    | rr2 .  | چند مزیدا ختلا فات                               |
| ML    | بُت شكني                | ray    | ،<br>ایک خوش فنهی کاازاله                        |
| 19.   | کعبہ کی جا بی           | ray    | سرّ بيسيف البحر                                  |
| 191   | کعبه میں داخلہ          | 109    | داد ماتی ہے                                      |
| 190   | مساوات <u>م</u> حمری    | 44.    | سرّ بيراضم                                       |
| 192   | تواضح                   |        | آثیواں بات                                       |
| 192   | فكر ججروفراق            |        | [فتح مکه]                                        |
| 191   | عورتوں کی بیعت          | 444    | عهدفكني                                          |
| ۳۰۰   | فتح کے بعد              | MA     | عائبانه ریکار<br>عائبانه ریکار                   |
| P+1   | استدراک (۱)             | 749    | فریادی کی مدینه میں آمد                          |
| P+1   | اشتهاريان قبل           | 14.    | دوسراوفد                                         |

|            | _ 1•                                           |         |                          |
|------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| صفحةبر     | عنوان                                          | صفحتمبر | عنوان                    |
| mam        | بير تبوك                                       | F-4     | استدراک(۲)               |
| mlula      | دعائے برکت                                     | r.A     | بی جذیمه کا قصه          |
| rra        | تبوک میں قیام اور واپسی                        | P1+     | غزوهٔ حنین               |
| mra        | واپسی اورمسجد ضرار                             | MIT     | ا یک اورمشور ه           |
| 277        | مله سنه پیشل ورود                              | MIM     | مكترين                   |
| MM         | توبه کرنے والے مخلفین<br>توبه کرنے والے مخلفین | MIM     | روانگی                   |
| FOY        | ابل طا كف كااسلام                              | 710     | معركهآ رائى              |
| m4.        | صديق اكبر ﷺ كافح اكبر                          | 714     | جابتِ دعا                |
| 741        | ايلاء                                          | m19     | ال غنيمت كي تقسيم        |
| P41        | یانچ آیات تحریم اوران کاتر جمه                 | 471     | نید بول کا مسئلہ         |
| <b>747</b> | نها تفسیر<br>پهلی تفسیر                        | 444     | رزوهٔ طا کف              |
| m44        | پہلی روایت<br>پہلی روایت                       | mer     | نع ہتھیاروں کااستعال     |
| 240        | دوسری روایت                                    | 270     | باصره ختم                |
| 249        | يهلا جُواب                                     |         | عا                       |
| 121        | دوسراجواب                                      |         | رايا                     |
| 720        | دوسری تفسیر                                    | P72     | زوهٔ تبوک                |
| m24        | مسيح تفسير                                     | TTA     | هزت عثمان غطيه           |
|            | نوواں باب                                      | 779     | عرت صديق اكبر ه المايثار |
|            | [تكميل كار، وصال يار]                          | mm.     | انتين                    |
| PAY        | فج کی تیاریاں                                  | , ۳۳1   | بب صدقه                  |
| MAZ        | ونٹ کی گمشدگی                                  |         | إِنْكَى اورا شخلاف       |
| FA9        | ادى عسفان ميں                                  | , ~~~   | للفين                    |
| r19        | ادی از رق میں                                  |         | ضوب عليه نظه             |
| mq.        | ىرف مىں                                        |         | بٍ بارابِ                |
| r91        | ی طوی میں ا                                    | سومها إ | نه کی گمشدگی             |

| صفحتمر | عنوان                           | صفحتمر   | عنوان                                     |
|--------|---------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| اسم    | ججة الوداع                      | MAA      | منی اور عرفات کی جانب                     |
| ساماما | آ خری فوج کشی                   | ١٠٠٠     | جع بين الصلاتين اورموقف ميں دعا           |
| ساماما | آخر عرمیں بیار یوں کی کثرت      | 100      | عرفات سے واپسی مز دلفہ میں قیام           |
| LLL    | حفرت عباس عليه كاخواب           | r.v      | بشكارخوابي آمد                            |
| LLL    | حضرت عائشه رضى الله عنها كاخواب | r.       | حلق                                       |
| ۵۳۳    | صحابه كاخيال                    | 110      | طواف افاضه                                |
|        | حضرت فاطمه رضى الله عنها سے راز | 14       | واليسى اورخطبه غدرخم                      |
| rra    | ک ہاتیں                         | MII      | وفو دکی آمد                               |
| LLA    | سورهٔ نصر کانزول                | ۲۱۲      | وفد بني عامر                              |
| MMZ    | وعظ،جس سے دل کانب گئے           | MID      | وفد بن عبدالقيس                           |
| MM     | معاذبن جبل سے دھتی              | 440      | نصلای نجران کاوفد                         |
| ٩٣٩    | محمد نبي أمِّي عَلِيَّةً        | ١٢٦      | د فد کنده                                 |
| ma     | مرض كاآغاز                      | 444      | وفدتجيب                                   |
| ro.    | تكليف كااظهار                   | rra      | وفدصداء                                   |
| rai    | در دسر بخار کی شدت              | 449      | وفدازد                                    |
| ror    | آب عليه كوز مرديا كيا           | ٠٣٠      | وفد بنی فزاره                             |
|        | الوبكر العراكي كى               | ۲۳۳      | وفد بني حنيفه                             |
| rom    | امامت منظور نہیں                | سابنوبها | مسيلمه در بارنبوي ميس                     |
| rom    | حضرت عائشا گیباری کاانتظار      |          | وعوائے نبق ت کامحرک اور                   |
| rar    | نمازی فکر                       | الماليا  | اس كا آغاز                                |
| ,      | حضرت ابوبكره فيكي امامت اور     | ٢٣٦      | تمیں میں سے ایک کذاب                      |
| ממיז   | آ ه و بكار                      |          | مسيلمه كامكتوب حفرت                       |
| MOL    | طبیعت کی بحالی                  |          | سيدالرسلين السين المسيد كنام،             |
| 10L    | زوئے تاباں                      | 444      | وراس كأجواب                               |
| MAN    | ب مثال خطبه                     | MAY      | رصال، برتِ ذولجلال<br>المال، برتِ ذولجلال |

| صفحةبر | عنوان                             | صفحةبمر | عنوان                            |
|--------|-----------------------------------|---------|----------------------------------|
| MAZ    | تو کل                             | 4.      | انصارے محبت                      |
| MAA    | دوا ہم مسئلے اور اسوہ نبوی        | 444     | مخصوص صحابه كرام كووصتيت         |
| MA9    | اہلِ بیت کا دستور                 |         | جذبهٔ دلِ                        |
| MA9    | وصال کے بعد                       | מאני    | ابوذ ره المحاكوسينه سے لگالميا   |
| MA9    | حضرت فاطمة كااظهارغم              | arm     | مشهوروا قعةرطاس                  |
| 44.    | حضرت اسامه الملكا حجفندا          | MYZ     | سات مشکوں سے عسل                 |
| M91    | منافقوں کی خوشی ،صحابہ کی بے چینی | 121     | خلّت الهي اوراخوّت اسلام         |
| 191    | حفرت عمر عليه كاجوش               | 127     | اپنجسل کی وصیت                   |
| 191    | حضرت ابو بكر ﷺ صديق كي آمد        | 127     | خلافت اور حضرت علي وعباس         |
| 494    | ابوبكره فصيك ما دكار تقرير        | 124     | خلافت اور حضرت ابو بكر صديق عظيه |
| 1462   | صحابه کو ہوش آ گیا                | 1474    | رسول الله كامحبوب                |
| M92    | تجهير وتكفين                      | 727     | الله تعالى سے خسن ظن             |
| 19A    | كفن                               | 720     | لعظيم قبور                       |
| 191    | نماز جنازه                        | 124     | بخار بهت تيزتها                  |
| 799    | دفنِ کہاں کئے جائیں؟              | MLL     | حضرت عثان الشاسيرازي باتين       |
| 499    | قبر کیسے کھودی جائے؟              | MYA     | آ خری رات                        |
| ۵۰۰    | قبر میں کس نے اُتارا              | MYA     | آخری دن (آخری دیدار)             |
| ۵۰۰    | وفات کے بعد پہلی اذان             | 129     | آ خری خطبه                       |
| ۵۰۰    | سو گواریثر ب                      | M.      | صحابه کی غلطنہی                  |
| ۵٠١    | چندمر شيے                         | MI      | سيده فاطمه سينة سے جمٹ تنكي      |
| D.4    | ارو کی بنتِ عبدالمطلب کے مرشے     | MI      | انفاق في سبيل إلله               |
| ۵۰۸    | صفية بنت عبدالمطلب كمرشي          | MAY     | غلامول کے متعلق وصیت             |
|        | حفرت عاتكه بنتِ عبدالمطلب         | MAT     | دعاہے منع کر دیا گیا             |
| ۵۱۰    | كامرثيه                           | MAM     | طهارت كاامتمام                   |
| ۵۱۱    | حفزت حمال کے مرشیے                | MAN     | گردن جھک گئی '                   |
|        |                                   | MAG     | طائرِ روح پرواز کر گیا           |
|        | Accompany of                      | MAY     | عبرت عبرت                        |
|        | HANTAKESAANCAA                    | MAZ     | وفات کے وقت جسمانی حالت          |

# فهرست حواشي

| صفحتمبر | عنوان                   | صفحتمبر | عنوان                     |
|---------|-------------------------|---------|---------------------------|
| 150     | عضل اور قاره            | 77      | حضرت سمره فظه اور رافع بي |
| 171     | عمروا بن عبدود          | ۳.      | حفرت خظله 🕮               |
| 1111    | حفرت تغيم ريالية        | ٣٩      | أئتم عماره رضى الله عنها  |
| ١٣٢     | اجتهادى اختلاف          | 12      | حضرت قماده هيه            |
| ira     | حضرت سعد في كافيما      |         | أحد مين آپ عليه كا كون سا |
| 1179    | ثمامه ابن اثال ﷺ        | 4.      | دانت نو ناتها؟            |
| 109     | حفرت سلمه ه             | لدلد    | حضرت ما لك بن سنان الله   |
| 145     | حضرت ابوقما وهطهه       | ra      | ابع ب                     |
| arı     | حضرت زينب رضى الله عنها | 72      | حفرت حمر هنا              |
| 114     | عروه پراحسان            | ۵۳      | حيات ِشهداء               |
| IAA     | حفرت مغيره فغي          | 4.      | جانثارانِ مصطفیٰ علیہ     |
| 191     | بيعت رضوان              | 44      | حفرت ابوسلمه ظها          |
| 199     | حفزت ابوبصيرها          | 44      | عبدالله ابن انيس ﷺ        |
| 101     | ايك ايمان افروز واقعه   | AF      | حضرت عاصم عليه            |
| 771     | قوت ِ حيدري             | 41      | بن موسم کے کھل            |
| 772     | عبدالله ابن رواحه ظله   | . 48    | دہشت ناک منظر             |
| 777     | سرتيه اورغزوه مين فرق   | ۸۳      | ثابت بن قيس طفيه          |
| 494     | مجاہدین کی ہمسٹری       | 91      | حضرت زيده                 |
| 772     | حضرت خالد بن وليده      | 94      | حفزت جمنه                 |
| 44.4    | امامت كاحقدار المناه    | 94      | حضرت حسّان ﷺ              |
| rm      | حضرت الوعبيده ويغيد     | ام ام ا | أو لُو الْفَضُلِ          |
| 444     | حضرت عمروبن العاص       | 1194    | حضرت سلمان فارسی ﷺ        |

| صفح نمبر | عنوان                           | صفحتمبر     | عنوان                         |
|----------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|
| m90      | جابليت كاعقيده                  | ran         | فیس کاسودا<br>مر <sub>ت</sub> |
| m92      | مكة مكرميه مين خون بهانا        | 141         | محكم كاواقعه                  |
| i        | عربی، مجمی اور کالے گورے کی کوڈ | 121         | حفزت حاطب ﷺ كاواقعه           |
| m92      | مخصیص نہیں۔                     | 120         | افطارصوم                      |
| m92      | ابن ربیعه                       | 122         | ابوسفيان ابن حريث             |
| m91      | حضرت عباس عظيه كاسود            | 1/1.        | حفرت عمر رفظه كي قلبي كيفيت   |
| m99      | غلامول ہے تحسنِ سلوک            | 1119        | صِد يق ا كبر ﷺ كى فضيلت       |
| 140      | حمدوثنا                         | <b>79</b> ∠ | ا بو بکر ﷺ کا اعز از          |
| 10° pm   | خصوصی اعز از وا کرام            | P-1         | حافظ مغلطائي                  |
| r.0      | اشهرري                          | MIN         | ابوسفیان کے لئے دعا           |
| pr-9     | حلق افضل ہے                     | ٣٢٣         | للبجنيق                       |
| M12      | مال غنيمت                       | 277         | ابوسفيان عظيه كي آئكي         |
| 777      | ججة الوداع                      | 220         | حضرت ابوذ ره الله             |
| rom      | أبهَرُ كامعنى                   | mm9         | قو مثمور                      |
| 440      | مصعب بن زبير ه                  | 444         | ناقة النبي                    |
| arn      | كتف اورطبق كامعني               | ۳۳۸         | چنداشعار کی تشریح             |
| PYY      | قرطاس كاواقعه                   | ror         | مقرت كعب فظيه                 |
| MZ1      | ابو بكر ﷺ كا دروازه             | mym         | ىغا فىر                       |
| 121      | حضرت ابوبكر رفط كااثيار         | 724         | تصرت موسى القليفان كي رضاعت   |
| MLA      | دوشنبہ کے واقعات                | M29         | سرارخلافت                     |
| M29      | حجر ہے کا پر دہ                 | MAA         | تصرت صفوان ﷺ کی ڈیوٹی         |
| MAT      | حضرت عائشة كافخر                | m/4         | كَانِّيُ ٱنْظُرُ              |
| MAM      | اختيارجان دوعالم عليقة          | m91         | خير کي وجه                    |
| MAN      | جان دوعاكم عليسة كينماز جنازه   |             | وستهجر اسود                   |
|          |                                 | 200         | مفاومروه                      |

### باب٢

### غزوه أحد

عشق ووفاكا امتحان ---- صبر ورضاكي داستان

ہیں مقدی اُصد کی وہ سب گھاٹیاں جن میں عُشّاق نے دے کے قربانیاں مصطفیٰ سے نبھا کیں وفاداریاں اُن کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیرِ غُرّانِ سطوت په لاکھوں سلام

(اس باب میں غزوہُ اُحد کے علاوہ چنددیگر غزوات کی تفصیل بھی مرقوم ہے۔)

### عطائے نبی

صلى الله عليه وسلم

قاضى عبدالدائم دائم

تبھی خواب میں جلوہ دکھائے نبی بہمی یاس مدینے بلائے نبی یوں امیدوں کی کلیاں کھلائے نبی، ذرا دیکھو تو شان سخائے نبی! وہ ہمارے لئے کریں کچھ بھی طلب، یہی کہتا ہے رب کہا ہے شاوعرب! ترى بيارى وعائين قبول بين سب، ذرا ويكهوتو شان وعائ ني! بنا کعبہ جو قبلہ تو کیے بنا؟ یہ تھی ان کی تمنا تو حق نے کہا كروكعبه كورخ جو ہے تيرى رضا، ذرا ديكھوتو شان رضائے ني! گئے ملنے خدا سے خدا کے حبیب، ہؤا ان کو جو قرب الہی نصیب کہا---''آ جا قریب،قریب،قریب'' ذرا دیکھوتو شانِ لِقائے نبی! كوئى زخى تھى آئكھ كەركھتى ہوئى، ۋسى سانپ نے ٹائگ كەثوث كى ہوئیں شاہ کے ہاتھ سے ٹھیک سبھی، ذرا دیکھوتو شان شفائے نبی! ہوئے سامنے ان کے جو مدح سرا، کسی کو ملی برکتوں والی روا كوئى لے كيا ول سے جو تكلى دعا، ذرا ديكھو تو شان ثنائے نبى! ہیں مدینے میں دریا کرم کے رواں، لگا رہتا ہے منکنوں کا میلہ جہاں سبھی پاتے ہیں دل کی مرادیں وہاں، ذرا دیکھوتو شانِ عطائے نبی! کھریں دائم خستہ نے جھولیاں جب، ملے جام جواس کو کھرے لبالب لگے کہنے یہ جیرت و رشک سے سب، ذرا دیکھوتو شان گدائے نبی!

اس خوفناک غزوے کے حالات لکھتے ہوئے دل کا نیپتا ہے اور قلم تھرتھرا تا ہے۔ اسی غزوہ میں جانِ دوعالم علیہ کے پیارے چچا کوانتہائی ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔ آپ کا اپنا روئے تاباں زخمی ہؤا، ایک دانت مبارک شکستہ ہؤااور بیسیوں جاں نثار ساتھی آپ پر پروانه وارفدا ہوگئے۔

حفیظ جالندهری مرحوم اس ابتلاءوآ ز ماکش کی غرض وغایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر چشم بھیرت سے اُحد کی جنگ دیکھو گے تو انسانوں کی فطرت کے ہزاروں رنگ دیکھو گے أحد كا دن دكھائے گا نگاہوں كو نيا منظر بشر کی رفعت و افآد کا عبرت نما منظر بروز بدر امت کو ہلاکت سے بیانا تھا أحد میں دعوی عشق و وفا کو آزمانا تھا سکھانا تھا کہ مؤمن وقتِ سخی صبر کرتے ہیں نہیں کھاتے فریب نفس ، دل پر جرکرتے ہیں فادِ حب مال و جاہ سے آگاہ کرنا تھا انہیں وقف جہادِ فی سبیل اللہ کرنا تھا ضرورت پڑگئی تھی اک نمونہ پیش کرنے کی ثات '' عبدہ' '' ہفتاد کو نہ بیش کرنے کی

(شاہنامہ اسلام)

تيارياں

پیغز و ه شوال۳ ه می<mark>ں پیش آیا اوراس کامحرک مشرکین کا جذبهٔ انتقام تھا کیونکہ بدر</mark>

سیدالوری، جلد دوم الم میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے۔ز مانۂ جاہلیت میں تو ایک آ دمی کے قتل پر سالوں تک لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہتا تھااورا نقام درانقام کا چئر چلتار ہتا تھا، جب کہ بدر کے دن ایک دونہیں پورے سترمشر کین مارے گئے تھے، پھر کیسے ممکن تھا کہ وہ بھر پورانتقام لینے کی کوشش نہ کرتے ، جب کہان کاعقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا انتقام نہ لے لیا جائے ، اس کی روح تڑیتی اور چیختی چلاتی رہتی ہے۔ چنانچہ جب بیلوگ بدر کےغم سے سنجھلے اور ماتم وغیرہ سے فارغ ہوئے تو عبداللہ ،عکرمہاورصفوان نے ان لوگوں کواکٹھا کیا جن کا کوئی نہ کوئی عزیز بدر میں مارا گیا تھااورسب مل کرابوسفیان کے پاس گئے ۔ابوسفیان کا قافلہ ہی جنگ بدر كاسب بناتها، اس كئے سب نے ابوسفيان سے كہا كہ جميں محمد اور اس كے ساتھيوں سے انتقام کینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہئے۔ ابوسفیان خود یہی چاہتا تھا اس لئے اس نے مکمل ا تفاق کیا اوران لوگوں سے جن کا مال اس کاروانِ تجارت میں شامل تھا ،مطالبہ کیا کہ آپ لوگ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں اور مالی امدا دفرا ہم کریں ۔سب نے وعدہ کیا کہ ہم ہرفتم کی مدد کریں گے اور بھر پورساتھ دیں گے۔ چنانچیز ورشور سے تیاریاں شروع ہو گئیں ۔مشرکین اس دفعہ کوئی کمی نہیں چھوڑ نا چاہتے تھے،اس لئے انہوں نے عرب کے دو مشہور شاعروں ابوعز ہ اور نافع کواس کام پر مامور کیا کہ وہ گرد ونواح کے قبائل میں پھریں اور پر درداشعار کہہ کرانہیں انقام پر ابھاریں اور جنگ کے لئے تیار کریں جا ابوعزہ اور نافع دونوں آتش بیاں تھے۔ انہوں نے چند ہی دنوں میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آ گ لگا دی اور ہر خخص کو انتقام کے لئے بے تاب و بے قر ارکر دیا۔غز و ہُ بدر میں سب سے زیادہ نقصان حضرت حمز ہؓ کے ہاتھوں اٹھا نا پڑا تھا ، اس لئے ان کے قبل کا با قاعدہ اہتمام کیا گیا اور جبیرا بن مطعم نے اپنے غلام وحثی ابن حرب کولا کچ دیا کہ اگرتم نے حمز ہ کوآل کر دیا تو تم کوآ زاد کر دیا جائے گا۔وحثی کے انتخاب کی وجہ پیتھی کہ مشرکین جانتے تھے کہ حمزہ کے ساتھ روبرو مقابلہ کرناممکن نہیں ہے۔ وحثی دور سے نیز ہ پھینکا کرتا تھا اور اس فن میں ایسا طاق تھا کہاں کا پھینکا ہؤ انیزہ شاذ ونا در ہی ہدف سے خطا ہوتا تھا۔

ان انتظامات کے علاوہ اس د فعہ بہت ی عورتوں کوبھی ساتھ رکھا گیا کیونکہ عرب،

عورتوں کی موجودگی میں پیچھے بٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ اس صورت میں عورتیں ہز دلی کے طعنے دے دے دے کران کا جینا حرام کر دیتی تھیں۔ نیزعور تیں ساتھ ہونے کی صورت میں یہ خطرہ بھی ہوتا تھا کہ اگر دشمن غالب آگیا تو عورتوں کی بے حرمتی کرے گا اور انہیں کنیزیں بنالے گا، اس لئے خواتین کی حرمت اور عصمت کے شحفظ کے لئے مرد جانیں لڑا دیے تھے۔ عرب عورتیں بھی ہماری خواتین کی طرح چھوئی موئی نہیں ہوتی تھیں؛ بلکہ جنگوں میں باقاعدہ حصہ لیتی تھیں اور رجزیدا شعار پڑھ کرمردوں کے دل گر ماتی تھیں۔

معززخوا تین کے علاوہ دل بہلانے کے لئے کنیزوں،طواکفوں اور ناچنے گانے والیوں کا بھی انتظام کیا گیا۔ ڈھول ڈھیکے اور شراب کے کنستر بھی مہیا کئے گئے اور پورے دھوم دھڑ کے سے تین ہزار جنگ آز ماؤں پرمشتل پیاشکر کے سے روانہ ہؤا۔

### جان دو عالم ﷺ کو اطلاع

حضرت عباس نے بیساری صورت حال ایک خط میں لکھی اور اسے سر بمہر کر کے ایک اعتباری قاصد کے حوالے کیا اور کہا -- '' تین دن کے اندراندر بیہ خط رسول اللہ علیہ تک پہنچا نا ہے۔''

قاصد نے انہائی تیز رفاری سے سفر کیا اور حضرت عباس کا مکتوب جانِ دو عالم علیہ سے کیا اور حضرت اُبی کا کو بڑھنے کے لئے دیا۔
کو پہنچایا۔ جانِ دو عالم علیہ نے مہر تو ڑکر خط نکالا اور حضرت اُبی کو بڑھنے کے لئے دیا۔
تفضیلات معلوم ہونے کے بعد آپ نے حضرت اُبی کو ہدایت کی کہ بیراز افشانہ ہونے پائے۔
پھر آپ حضرت سعد کے پاس تشریف لے گئے۔ انہیں صورت حال ہے آگاہ کیا
اوران کو بھی راز داری کی تلقین کرتے ہوئے ان کے گھر سے باہر نکل آئے۔ آپ کے باہر
نکلتے ہی حضرت سعد کی اہلیہ نے خاوند سے پوچھا۔۔۔ ' بیرسول اللہ آپ کے ساتھ کیا با تیں
کر سے تھے؟''

چونکہ جانِ دو عالم علی اللہ نے راز داری کا حکم دیا تھا، اس کے حضرت سریہ انتہائی درشتی سے جواب دیا ---'' تیری ماں مرجائے ، تجھے ہماری باتوں سے کیاغرض، تو اپنا کا میکر۔'' ''آپ بے شک نہ بتا کیں ،گرمیں نے جھپ کرآپ کی باتیں سی کی ہیں۔''بیوی نے کہا۔ سيدالوري، جلد دوم ٢٠٠٠ خبروه احد ٢٠٠٠

'' کون تی با تیں من لی ہیں؟'' حضرت سعدؓ نے جیرت سے پوچھا۔ چنانچہ بیوی نے

وہ سب پچھ بتا دیا جو سنا تھا۔حضرت سعدؓ نے بیوی کی کلائی پکڑی اور اسے لے کر اسی وفت

جانِ دو عالم عليه كي خدمت مين حاضر ہوئے اور عرض كى ---' يارسول الله! اس نے

ہماری با تیں سن کی ہیں۔اگر چہ بیراز داری کا دعدہ کررہی ہے مگر میں اسے اس لئے لے آیا موں کہا گرخدانخواستہ بیخبر با ہرنکل گئی تو اس میں میر اکو ئی قصورنہیں ہوگا۔''

جانِ دوعالم علیہ ان کے اس انداز ہے محظوظ ہوئے اور فر مایا ---''اب چھوڑ

#### مشرکین کی آمد

مشرکین منزلوں پرمنزلیں مارتے جلد ہی مدینہ کے قریب پہنچ آئے۔مخبروں نے بیہ اطلاع پہنچائی تووہ پُر جوش صحابہ انتہائی خوش ہوئے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے ادر کہنے لگے۔ ''اب ہم بھی رشمن سے دورو ہاتھ کریں گے اور جہا دوشہادت کے مزیے لوٹیں گے۔''

جان دو عالم ﷺ کا خواب

جمعہ کی رات کو جانِ دو عالم علیہ نے ایک خواب دیکھا اور صبح صحابہ کرام گو بتایا کہ میں نے نینداور بیداری کی درمیانی حالت میں ویکھا کہایک گائے ذیح کی گئی ہے۔۔۔ اور میں نے اپنی تکوار ذوالفقار کو دیکھا کہ اس کی دھارٹوٹی ہوئی ہے اور اس میں دندانے

پڑے ہیں---اور میں نے دیکھا کہ میں نے ایک مضبوط اور محفوظ زرہ پہن رکھی

ہے--- اور میں نے دیکھا کہ میں ایک د نے کا تعاقب کررہا ہوں۔

صحابہ کرامؓ نے عرض کی ---''یا رسول اللہ!اس کی تعبیر کیا ہے؟''

فر مایا ---'' ذیج شدہ گائے کی تعبیر یہ ہے کہ میرے پچھ ساتھی شہادت یا ئیں گے۔ تلوار کی دھارٹوٹنے سے مرادیہ ہے کہ میرے گھرانے کا کوئی بڑا شخص شہید ہوگا۔محفوظ

زرہ، مدینہ ہے اور د نبے کے تعاقب کا مطلب بیہ ہے کہ میرے ہاتھوں دشمنوں کا ایک سر دار ماراجائےگا۔

چونکہ اس خواب میں مدینہ طیبہ محفوظ زرہ کی صورت میں دکھایا گیا تھا، اس لئے

آپ نے مشورہ دیا کہ ہمیں مدینے میں بیٹھ کروشمن کا انتظار کرنا چاہئے۔اگر ان لوگوں نے اندر داخل ہونے کی جرائت کی تو ہم ان کو گھیر لیس گے، مکانوں کے اوپر سے عورتیں پھر پرسائیں گی اور گلیوں میں ہم ان کا تلواروں اور نیز وں سے استقبال کریں گے۔اس طرح مدینے کے نگ کو چے ان کامقتل بن جائیں گے اور انہیں بھا گئے کا کوئی راستہ نہ ملے گا۔

رئیس المنافقین عبداللہ ابن اُبی نے بھی یہی تجویز پیش کی اور فی الواقع ہے بہت عمدہ تجویز بیش کی اور فی الواقع ہے بہت عمدہ تجویز بھی، مگر مشاقان شہادت نو جوانوں نے عرض کی ---''یارسول اللہ! ہماری کب سے تمناتھی کہ ہمیں اللہ تعالی مشرکین سے مقابلے کا کوئی موقع فراہم کرے۔ہم رات دن یہی دعا کیں کیا کرتے تھے۔اب اللہ تعالی نے یہ موقع مہیا کیا ہے تو ہمیں ان کے ساتھ کھلے میدان میں کڑنے کی اجازت عطافر مائے!''

ایک اور شخص نے کہا --' ایار سول اللہ! ہمیں جنت سے محروم نہ سیجیجے ،اللہ کی قسم ، میں جنت میں ضرور داخل ہوں گا۔''

" كيے داخل ہو كے جنت ميں؟" جانِ دوعالم عليك نے بوجھا۔

"الله اوراس کے رسول کی محبت کے صدیتے اور میدان کارزار میں ثابت قدم رہ

كرـ "اس في جواب ديا\_

جانِ دوعالم عليه في فرمايا -- "صَدَقُتَ" ( ع كمت مو- )

سرفروشی و جانبازی کے جذبات سے مغلوب ہوکر صحابہ نے یہ باتیں کہ تو دیں ،گر جب جانِ دو عالم علیہ ان کی رائے سن کر گھر تشریف لے گئے ، تا کہ جنگ کے لئے تیاری کریں تو ان لوگوں کو احساس ہؤا کہ ہم نے رسول اللہ علیہ کے منشا کے خلاف اپنی رائے فلا ہرکر کے بہت غلط کام کیا ہے۔ اس پر انہیں سخت ندامت ہوئی اور جب آپ تیار اور سلح موکر باہر تشریف لائے تو سب نے عرض کی ۔

'' یارسول اللہ! ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ واقعی آپ کی رائے ہی صائب ہے۔ہم

حبِ ارشاد مدینه میں ہی ان کا انتظار کریں گے۔''

'' میں نے تو پہلے ہی بیمشورہ دیا تھا۔'' جانِ دو عالم علیہ نے قدرے نا گواری

ہے کہا'' مگرتم لوگوں نے میری بات نہ مانی اور کھلے میدان میں مقابلے پر اصرار کیا۔اب

کچھنہیں ہوسکتا کیونکہ نبی جب ایک د فعہ اسلحہ سے لیس ہو جائے تو پھراس کے لئے زیبانہیں

کہلڑے بغیر ہتھیارا تاردے۔''

اس کے بعد جانِ دو عالم علیہ اپنے گھوڑئے پرسوار ہوئے ، گلے میں تلوار اور

کمان حمائل کی ، ہاتھ میں نیز ہ لیا ، پشت پر ڈ ھال رکھی اور روائگی کے لئے تیار ہو گئے ۔ ایک

ہزار کی نفری بھی ہمر کاب ہوگئ ۔ مدینہ کے قریب ایک پہاڑی کے دامن میں آپ نے لشکر کا

معائنه کیا اور جو کم عمر تھے، انہیں واپس کر دیا؛ البتہ ایک نوعمرلڑ کے حضرت رافع کواس لئے شمولیت کی اجازت مل گئی کہ وہ بہت عمرہ تیرانداز تھے۔اس پرایک اور کم عمرنو جوان حضرت

سمرةً نے بینکتہ اٹھایا کہ اگر رافع کو اجازت ملتی ہے تو مجھے بھی ملنی جا ہے کیونکہ میں اس سے زیاده طاقتور ہوں اوراس کو پچھاڑ دیتا ہوں۔

جانِ دوعالم ﷺ نے فرمایا کہتم دونوں کشتی لڑو۔اگرتم غالب آ گئے تو تہہیں بھی شامل كرلياجائے گا۔

ب چنانچیکشتی ہوئی اور واقعی سمر ہ نے رافع کوگرا دیا۔اس طرح سمر ہ کو بھی شرکت کی سعادت حاصل ہوگئ\_(1)

(۱) حفرت رافع اور حفزت سمر الدونوں کا تعلق انصار سے ہے۔ حفزت رافع کی زندگی کے

مفصل حالات نہیں دستیاب ہوسکے، سوائے اس کے کہ غزوہ احدیمیں ان کے حلق میں ایک تیرآ کر لگا تو جانِ دوعالم عَلِيْكَ نِے فر مایا۔

''اگرتم پسند کرو که تیرنکال لیا جائے اوراس کا ٹو ٹاہؤ انگڑا ﷺ ہی میں چھوڑ دیا جائے تو میں بروز

قيامت گوا بي دول گا كهتم شهيد ہو\_''

حضرت رافع ﷺ نے منظور کرلیا، چنانچہ تیر کا ایک ٹکڑا چھوڑ دیا گیا، مگر اس سے ان کوکسی قتم کی تكليف نهيں محسوس ہوتی تھی اور جب ہنتے تھے تو وہ نکڑا نمایاں نظر آتا تھا۔

حفرت سمرہؓ کودین کی خدمت کا بچین ہی ہے شوق تھااور جانِ دوعالم علیہ کے 🖘

کیا جذبے تھے اور جہادوشہادت کے کیا ولولے تھے! رَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ اَجُمَعِیْنَ. رات کوآپ نے پہیں قیام فر مایا، بوقت سحر آگے روانہ ہوئے۔ ایک جگہ صبح کی

اقوال واعمال کےمشاہدہ کرنے اور یا در کھنے ہےخصوصی دلچین تھی ۔صاحب استیعاب لکھتے ہیں ۔

'' كَانَ سَمُوَةُ مِنَ الْحُقَّاظِ الْمُكْثِوِيْنَ عَنُ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْظِ ، -- (سمره ان حفاظ مِن عَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْظَةً ، -- (سمره ان حفاظ مِن عَن جَنهول في بَين - )

حضرت معاویت کے زیاد کی نگاہ میں کوفداور بھرہ دونوں علاقے ،حضرت معاویت کے دستِ راست زیاد ابن ابیہ کے زیر نگیں تھے اور زیاد کی نگاہ میں سمرہ کا بڑا مقام تھا۔ اس لئے وہ چھ مہینے حضرت سمرہ کو بھرہ میں اور چھ مہینے کوفہ میں اپنا قائم مقام نا مزد کرتے تھے اور حضرت سمرہ ان دونوں مقامات پراہل حق کی حمایت اور اہل باطل کی سرکو بی میں ہمہ تن مصروف رہتے ۔ خارجیوں کے سخت مخالف سے اور جب کوئی خارجی گرفتار کرکے لایا جاتا تھا تو فور آاس کے تل کا حکم صادر کردیتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بیاوگ روئے زمین پر بدترین مقتول ہیں کیونکہ یہ سلمانوں کو کا فرسجھتے ہیں اورخونریزی میں بے باک ہوتے ہیں۔

اس طرزِعمل کی وجہ سے خوارج ان کے سخت دشمن تھے اور ان پرطرح طرح کے اعتر اضات کرتے رہتے تھے، مگر محمد ابن سیریٹ، حسن بھریؒ اور بھر ہ کے دیگر اربابِ علم وفضل ان کی تعریف میں رطب اللمان رہتے تھے اور خوارج کے اعتر اضات کے بھر پورجوابات دیا کرتے تھے۔

ان کی وفات کا قصہ عجیب ہے! ایک مرتبہ جانِ دو عالم علیہ نے تین صحابہ، حضرت سمرہ، محضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو محذورہ کو مخاطب کر کے کہا ---''تم تینوں میں سے جو شخص سب سے آخر میں مرے گااس کی موت کا سبب آگ ہوگی۔''

ابو ہریرہ اور ابومحذورہ قو پہلے ہی چل بسے تھے، اب حضرت سمر قاباتی تھے اور جانِ دوعالم علیہ کے پیشیہ کی پیشینگوئی کا مصداق اب انہوں نے ہی بنتا تھا۔ ان کوایک بیاری تھی، جس کے علاج کے لئے وہ گرم پانی کی بھاپ لیا کرتے تھے۔ ایک دن حب معمول ابلتی ہوئی دیگ سے بھاپ لے رہے تھے کہ ناگاہ اس کے اندرگر پڑے اور اس سے ان کی موت واقع ہوگی۔ رَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ وَ عَنُ جَمِیْعِ الصَّحَابَة.

(پیواقعات استیعاب اورمتدرک سے ماخوذ ہیں۔)

نماز پڑھی۔ یہاں آپ کو ایک پریشانی سے دو چار ہونا پڑا۔ عبداللہ ابن اُبی جو اپنے تین سو حامیوں کے ساتھ ہمر کاب تھا، یہ کہتے ہوئے جدا ہو گیا کہ رسول اللہ نے مدینہ میں مقابلہ کرنے والی میری تجویز پڑمل نہیں کیا، اس لئے میں ساتھ وینے سے معذور ہوں۔ اس کے ہمنواؤں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اس طرح تین سوآ دمی واپس چلے گئے اور صرف سات سوباتی رہ گئے۔

دامن کوه میں

جبلِ احد کے دامن میں پہنچ کر جانِ دوعالم علیہ نے قیام فر مایا اور رات گزاری۔
نمازضج کے بعد مختفر ساخطاب کیا اور جہا دمیں ثابت قدم رہنے کی تلقین کی۔ اس کے بعد لشکر کو مرتب کیا۔ علم حضرت مصعب کوعطا فر مایا، حضرت زبیر گورسا لے کا کما ندار مقرر کیا، حضرت حمز ہ کو گواس جا نباز دستے کی قیادت سونبی جوزرہ پوش نہ تھا اور حضرت عبد اللہ بن جبیر کو پچاس تیراندازوں کا کمانڈر بنا کر کو واحد کے ایک درے میں متعین فر مایا اور انہیں حکم دیا کہتم نے تیراندازوں کا کمانڈر بنا کر کو واحد کے ایک درے میں متعین فر مایا اور انہیں حکم دیا کہتم نے ہر حال میں یہاں رہنا ہے، خواہ فتح ہویا شکست۔ اگر تم دیکھو کہ دشمن بھاگ اٹھا ہے اور ہم ان کی لشکرگاہ پر قابض ہو چکے ہیں، تب بھی تاحکم ٹانی تمہیں یہ جگہ چھوڑ نے کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔

دراصل لڑائی کی صورت میں بیدرہ اشکراسلام کے عقب میں واقع تھا اور جانِ دو عالم علیہ کوخطرہ تھا کہ کہیں شکست خوردہ دشمن ملیٹ کراس درے کے راستے حملہ نہ کر دے۔ اس لئے آپ نے اس محاذ کا بہت خیال رکھا تھا، مگرآ ہ! کہ جوہونا تھا، ہوکرر ہا۔

#### مشرکین کی ترتیب

مشرکین بدر میں مسلمانوں کے جو ہر دیکھ چکے تھے، اس لئے اس دفعہ بہت مخاط تھے اور ہر کام سوچ سمجھ کر کررہے تھے۔انہوں نے میمنہ (دائیں طرف) کی کمان خالدابن ولید کو دے رکھی تھی، میسرہ (بائیں طرف) کی قیادت عکرمہ ابن ابی جہل کے سپر دتھی، سواروں کا دستہ صفوان ابن امیہ کی کمان میں تھا، تیرا ندازوں کا کمانڈ رعبداللہ ابن ربیعہ اور عکم طلحہ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ طلحہ قبیلہ بن عبدالدار کا ایک فردتھا۔مشرکین مکہ کی لڑائیوں میں علم مبردار ہمیشہ اسی قبیلے کے پاس تھا۔ابوسفیان نے بدر کی بردار ہمیشہ اسی قبیلے کا ہؤ اکرتا تھا۔ بدر میں بھی علم اسی قبیلے کے پاس تھا۔ابوسفیان نے بدر کی



شکت کاطعنہ دے کران کے جذبات کومزید بھڑ کا دیا۔اس نے کہا

''اے بیٰعبدالدار! فتح کا دارومدارعلم کے بلندر ہنے پر ہوتا ہے۔ بدر کے دن بھی علم تمہارے ہاتھوں میں تھا، مگرتم اے او نچا نہ رکھ سکے اور ہمیں شکست سے دو جار ہونا پڑا، اس لئے میرا خیال ہے کہ اب بیرجینڈ اوا پس کر دو کیونکہ تمہارے باز ؤوں میں اے اٹھانے کی سکت نہیں رہ گئی۔''

اس طعنے سے بنی عبدالدار سخت مشتعل ہو گئے اور ابوسفیان کو گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگے کہ لڑائی کے وقت پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ہاتھ اسے اونچار کھ سکتے ہیں یانہیں۔ ابوسفیان گالیاں سن کر بدمزه نه ہؤ ا کیونکه اس کا مقصد انہیں اشتعال دلا ناتھا اور اس میں وہ يورى طرح كامياب رباتها-

#### هند کا رجز

جیا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے،اس جنگ میں مشرکین کے ساتھ بہت ی خواتین بھی آئی تھیں جن میں ابوسفیان کی بیوی ہند بھی شامل تھی۔ جنگ شروع ہونے کالمحہ قریب آیا تو ہند کی قیادت میں سب عورتیں دف کی تھاپ پر رجز کہتی ہوئی میدان میں اتریں۔رجز کے بول بيہ تھے۔

نَحُنُ بَنَاتُ طَارِقُ

نَمُشِي عَلَى النَّمَارِق مَشْىَ الْقَطَا النَّوَازِق وَالْمِسُكُ فِي الْمَفَارِقُ وَالدُّرُّ فِي الْمَخَانِقُ إِنُ تُقُبِلُوا نُعَانِقُ وَنَفُرِشِ النَّمَارِقُ أوُ تُدُبِرُوا نُفَادِقْ فِرَاقَ غَيْرٍ وَامِقُ نَحُنُ بَنَاتُ طَارِقْ

( ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں ۔ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں، جیسے ہلکی پھلکی کونجیں چلتی ہیں۔ ہاری مانگوں میں کستوری ہے اور ہارے گلوں میں موتیوں کے ہار ہیں۔اگرتم آ گے بردھو گے تو ہم تہہیں گلے لگا ئیں گی اور تمہارے لئے قالینیں بچھا ئیں گی اوراگر پیچھے ہٹو

گے تو ہم تم سے بے تعلق لوگوں کی طرح جدا ہوجا ئیں گی۔)

اس شعلہ آسار جزنے ایک آگ می لگا دی اور فوج کا ہر سیاہی کٹ مرنے کے

#### حق شمشير

جب دونوں فو جیس آمنے سامنے صف آرا ہو گئیں تو جانِ دو عالم علی نے ایک تلوارنكالي جس يربيشعركنده تھا۔

فِي الْجُبُنِ عَارٌ وَفِي الْإِقْبَالِ مَكُرَمَةٌ وَالْمَرُءُ بِالْجُبُنِ لَايَنُجُو مِنَ الْقَدَرِ (بزدلی میں شرمندگی ہے اور آ گے بڑھنے میں عزت ہے اور بزدلی دکھانے سے

كوئى آ دمى تقدير ينهين المحسكتا\_)

اس تلوار کو آپ نے بلند کیا اور کہا ---'' کون جوان مرد ہے جواس تلوار کواس شرط کے ساتھ تھا ہے کہ اس کاحق اداکرے گا؟"

یہ سنتے ہی متعدد بہا دراس کو حاصل کرنے کے لئے لیکے، جن میں حفزت علیؓ ، حفزت عمرٌ اور حضرت زبیرٌ پیش پیش بیش تھے، گر جانِ دوعالم علیہ نے ان میں ہے کسی کونہ دی۔ شایداس کی وجہ ریہ ہو کدان میں ہے کسی نے اس کاحق جاننے کی کوشش نہیں کی ، جب کہاس کی عطاا دائیگی حق کے ساتھ مشر وط تھی۔ پھر حضرت ابود جانٹہ آگے بردھے اور یو چھا۔

" يارسول الله! اس كاحق كيا ہے؟"

'' بیر کاڑنے والا اس وقت تک مسلسل لڑتا رہے، جب تک بیٹوٹ کر بیکارنہ ہوجائے'' '' میں اس کا پیق ادا کروں گایارسول اللہ!'' ابود جانہؓ نے پر جوش کیجے میں کہا۔ چنانچہ جانِ دو عالم علیہ نے تکوار ان کو عنایت فرما دی۔ اس اعزاز پر ابود جانةً پھولے نہ سائے اور فخریدا نداز میں اکڑ اکڑ کر چلنے لگے۔ جانِ دوعالم علیہ کوان کا بیا نداز بہت بھایا اورمسکراتے ہوئے ارشادفر مایا

'' بیمتکبرانه چال عام حالات میں اللہ تعالیٰ کو پیند نہیں ہے ،مگراس وقت پیند ہے۔''

پھرحضرت ابود جانہ نے سرخ پی نکالی اور اس کوسر پر باندھ لیا۔ ابود جانہ کی اس پی کوانسار عِصَابَهُ الْمَوُ تِ کہا کرتے تھے، یعنی موت کی پی ۔ اس کے بعد آپ یوں ٹوٹ کرٹے کہ کشتوں کے پشتے لگادیئے ۔ ۔ ۔ محاور ہُنہیں ؛ بلکہ حقیقتا اور اس تلوار کی حرمت کا اس قدر پاس کیا کہ ایک شخص پر حملہ کرنے کے لئے آپ نے تلوار سونتی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ چیخ نموانی تھی اور وہ عورت ہندتھی۔ باوجود یکہ اس وقت ہنداس جنگ میں بردھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی اور جر کھا ظرے قبل کی مستحق تھی ، مگر ابود جانہ نے یکلخت اپناہا تھروک لیا اور کہا دی میں رسول اللہ کی عطا کردہ تلوار کو کسی عورت کے خون سے نگین کرنا پہند نہیں کرتا۔ "

ابو عامر کی خوش فعمی

جانِ دو عالم علی کے مدینہ طیبہ میں آمد سے پہلے قبیلہ اوس کا ایک فرد ابو عامر،
مذہبی پیشوا تھا اور انصار اس کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ جانِ دو عالم علی کوش کے اخرین آوری کے بعد جب انصار کے دونوں قبیلے --- اوس اور خزرج --- حلقہ بگوش اسلام ہوگئے تو ابو عامر مدینہ کوچھوڑ کر مکہ چلا گیا اور وہیں آباد ہو گیا۔ غزوہ احد میں وہ بھی مشرکین کے ساتھ آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ انصار اب بھی حسب سابق میرااحترام کریں گے اور میری ہر بات تعلیم کریں گے ۔ اسی خوش فہمی کی بناء پراس نے مشرکین کو یقین ولا رکھا تھا کہ میری ہر بات تعلیم کریں گے ۔ اسی خوش فہمی کی بناء پراس نے مشرکین کو یقین ولا رکھا تھا کہ میری ہر بات تعلیم کریں گے ۔ اسی خوش فہمی کی بناء پراس نے مشرکین کو یقین ولا رکھا تھا کہ میر کو بیس نے انصار کو محمد کا ساتھ چھوڑ دینے کا کہد دیا تو ان میں سے کوئی ایک آدمی ہمی میر سے کھم سے سرتا بی نہیں کر ہے گا ۔ چنا نچہ جب لڑائی شروع ہوئی تو ابو عامر صفوں سے برآمد ہوا اور قبیلہ اوس کو نی اطب کر کے گو یا ہوا

''اےاوں کے لوگو! مجھے پہچانتے ہو، میں کون ہوں؟ میں ابوعا مرہوں۔'' اس کا خیال تھا کہ یہ سنتے ہی اوس میرے ہاتھ پاؤں چومنے کے لئے دوڑ پڑیں گے مگراس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اوس نے بھی چلا کر کہا ---''او بدکار! خدا تیری آئکھوں کو بھی ٹھنڈانہ کرے---کا مَوُ حَبًا وَ کَا اَھُلا'

اوس کا پیرجواب سن کرا بوعا مرکی امیدوں پراوس پڑگئی اور کہنے لگا ''میرے بعد میری قوم برائی میں مبتلا ہوگئی ہے۔'' پھر غصے میں پتھراٹھا کرمسلمانوں کو مارنے لگا۔اس کے ساتھاس کے چند غلام بھی تھے۔ انہوں نے اپنے آقا کو شکباری کرتے دیکھا تو وہ بھی ساتھ شامل ہوگئے۔ جوابا مسلمانوں نے بھی از راوَلفنن ان کو پھر مارنا شروع کر دیئے۔ ظاہر ہے کہ جنگ سرد مزاج را ہوں اورخودی ہےمحروم غلاموں کا تھیل نہیں ہوتی ۔اس لئے پیخروں کی بارش ہے تھبرا کر یہ لوگ جلد ہی بھا گ اٹھے اور مشرکین کے لشکر میں پناہ گزیں ہو گئے۔

طلحہ کی مبارز طلبی

جنگ کے آغاز ہی میں کچھ لوگوں کا بھاگ اٹھنا کوئی اچھا شگون نہ تھا۔اس سے باقی فوج کے حوصلے بھی بہت ہونے کا خطرہ تھا، اس لئے فی الفورمشر کین کاعلمبر دارطلحہ بڑے جوش اور جذبے سے نمو دار ہؤ ااور مسلمانوں کومخاطب کرکے طنزیہا نداز میں گویاہؤ ا '' ہے کوئی تم میں ایباشخص جو یا تو مجھے دوزخ میں پہنچا دے، یا میرے ہاتھوں جنت میں داخل ہو جائے ---؟''

یہ سلمانوں کے عقیدے پر چوٹ تھی کہوہ ایساسمجھتے ہیں۔ حضرت علیؓ تیزی ہے آ گے بوعے اور فر مایا ---'' ہاں! میں پیکا م کردیتا ہوں۔'' اس کے ساتھ ہی حیدری تلوار بجل کی طرح لہرائی اور طلحہ کا سروویارہ ہو گیا۔ طلحہ کے بیٹے عثمان نے جھیٹ کر گراہؤ اعلم اٹھایا اور نیز ہ تان کریہ شعر پڑھتاہؤ ا

آ کے بڑھا۔

إِنَّ عَلَى آهُلِ اللِّوَاءِ حَقًّا اَنُ يُخْضِبُوا الصَّعْدَةَ اَوْتَنُدَقًا (علمبر داروں کا فرض ہے کہوہ نیز ہے کوخون سے رنگین کرتے رہیں یہاں تک کہ

وہ ٹوٹ جائے۔)

اس کے''استقبال'' کے لئے حضرت حمز ؓ باہر نکلے اور انتہا کی تیزی سے ایسا زور داروار کیا کہ تلواراس کا شانہ کالمتی ہوئی کمرے جانگلی اورعثان اپنے نیزے کوخون سے رنگین كرنے كى حسرت دل ہى ميں لئے دوحصوں ميں بٹ گيا۔

الله جانے کیا بجلیاں بھری ہوئی تھیں ،حزہؓ وعلیؓ کے دست و بازو میں کہ ان کی تلواریں فولا دی خودوں اور آہنی زرہوں کو بے دریغ کامتی ہوئی گز رجاتی تھیں!!

ان دو کے علاوہ حضرت سعلہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت مصعبہؓ اور دیگر بہت ہے جانبازوں نے یکے بعد دیگرےمشرکین کے کئی علمبر دار خاک وخون میں لوٹا دیئے۔ جو بھی ان کے سامنے آیا زندہ واپس نہ جاسکا، مگرمشر کین کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ایک مرتا تھا تو دوسراعكم تقام ليتا تقااوراس سليلے ميں اس حد تك جانبازي كا مظاہرہ كرتا تھا كہ دم ميں جب تک دم رہتا تھا ،عکم بلند کئے رکھتا تھا۔ چنانچہ جب ایک عکمبر دارصواب کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اور عکم زمین پرگر پڑا تو اس نے فی الفور گھوڑے سے بنیچ چھلانگ لگائی اور عکم کو سینے اور کٹے ہوئے بازؤوں کے درمیان تھام لیا اور کہا ---''میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔'' ---ای حالت میں مارا گیا۔

اس کے بعدعکم دیر تک زمین پر پڑار ہااور کسی کواسے اٹھانے کی جرأت نہ ہوئی ۔لگتا تھا کہ اب مشرکین کے یا وَں اکھڑ جا ئیں گے، مگر ایک بہا درعورت عمرہ نے ہمت کی اور بڑھ کراہے اٹھالیا۔ بیدد مکھ کرمردوں کو بھی غیرت آگئی اور جاروں طرف سے عکم کے گر دسمٹ آئے۔اس طرح اکھڑتے ہوئے قدم پھرہے جم گئے اور معرکہ مزید شدت اختیار کر گیا۔

حضرت حمزه 👛 اور سباع

حضرت حمزہ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں ،جنہیں وہ بےمحابا چلا رہے تھے۔ جس طرف رخ کرتے صفوں کی صفیل الٹ جاتیں اور لاشوں کے انبارلگ جاتے۔ اچا تک عرب کے مشہور شمشیرزن سباع غیشانی ہے آمنا سامنا ہو گیا۔ سباع نے کہا۔۔۔''مقابلہ کرو گے؟'' حضرت حمز الاس وقت غضبناك شير كى طرح بھرے ہوئے تھے، بولے ''ہاں! او ختنے کرنے والی کے بیٹے! (۱) اللہ رسول کے دشمن!'' --- اس کے ساتھ ہی دستِ قضاح کت میں آیا اور سباع کاسرتن سے جدا ہو گیا۔

### حضرت حمزہ 🗯 کی شھادت

سباع آخری بدنصیب تھا جو حضرت حمزہؓ کے ہاتھوں جہنم رسید ہؤا۔ اس کوٹھکانے لگاتے وقت حضرت حمز ہ کی زرہ پیٹ سے کھسک گئ تھی۔وحثی کسی ایسے ہی موقع کی تاک میں ایک چٹان کی آڑ میں چھیا بیٹا تھا۔اس نے ان کے پیٹ کا نشانہ لے کر پوری قوت سے نیزہ پھینکا۔وحثی اس کام کا ماہرتھا۔ چنانچہاس کا پھینکاہؤ انیز ہ ان کی ناف سے ذرایٹچ آ کرلگا اور ان کاشکم کٹ گیا۔غضبناک ہوکروحش کی طرف کیچ، مگروحشی دورتھا اور انتہائی طاقت سے یچینکا ہؤ انیز ہ اپنا کا م کر چکا تھا،لڑ کھڑ ا کرگر پڑے اور جاں ، جان آفرین کے سپر دکر دی۔

غسيل الملائكه

ابو عامر کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ وہ مشرکین کا ہمدم و ہمنوا تھا مگر اس کے صاحبزادے حضرت حظلہ"مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور بڑھ چڑھ کے حملے کر رہے تھے۔انہوں نے جانِ دوعالم علیہ ہے اپنے باپ کا مقابلہ کرنے کی بھی اجازت مانگی تھی مگرآ پ کی شانِ رحمت نے گوارا نہ کیا کہ بیٹا باپ پر ہاتھ اٹھائے ،اس لئے آپ نے منع كرديا \_ احيا نك مشركين كاسپه سالا را بوسفيان ،حضرت حظلهٌ كي ز دييس آگيا \_حضرت حظلهٌ نے اس پرزور دار حملہ کیا۔ قریب تھا کہ اس کا کام تمام ہو جائے کہ ناگاہ ایک پہلو سے شداد جهیٹ پڑااور خظلہ کوشہید کر دیا۔ (۱) 11

(١) حضرت حظلة كوتاريخ اسلام مين غسيلُ المُملَائِكَةِ سے يادكيا جاتا ہے اوراس كى وجه مؤرضین نے میر بیان کی ہے کہ جنگ کے خاتمے کے بعد جب شہداء کی لاشیں تدفین کے لئے اسمعی کی جارہی تھیں تو ان میں حضرت خظلہؓ کی لاش موجود نہ تھی۔سب حیران تھے کہ آخر حظلہؓ کی لاش کہاں غائب ہوگئی ہے! اسی دوران جانِ دو عالم علیہ نے آسان کی جانب نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ آسان وزبین کے درمیان ملائکہ چاندی کے برتن لئے حظلہ " کونسل دے رہے ہیں۔ آپ نے یہ بات صحابہ کرام کو بتائی تو سب کو تعجب ہؤ ا کہ حظلہ کوا تنابز امرتبہ کس عمل کے صلے میں ملاہے۔ چنانچہ واپسی پر تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ لڑائی سے صرف ا یک دن پہلے حظلہ کی شادی ہوئی تھی۔ ہب باشی کے بعد عسل سے پہلے ہی اس جوانِ رعنا کو پیتہ چل 🖘



www.wakiabah.org

باب، غزوهٔ احد

فتح ، لیکن .....!

اگرچہ اِ کا دُ کا مسلمان بھی شہیر ہور ہے تھے مگرمشر کین کے تو اتنے سور ما مارے جا چکے تھے کہاب مشرکین پر رفتہ رفتہ دہشت چھاتی جار ہی تھی۔ آخراہل ایمان کے صف شکن حملوں کا اثر ظاہر ہؤا، مردانِ وفاکیش کی جاں نثاریاں اور جانبازیاں رنگ لائیں اور کار کنانِ قضاوقدرنے مسکرا کر فتح کے دروازے کھول دیئے ۔مشرکین کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئے۔ چند کمجے پہلے جوعورتیں رجز گا گا کراپنی فوج کی ہمت بندھار ہی تھیں ،اب پا ہر ہنہ،سر بر ہند چیختی ہوئی اِ دھراُ دھر دوڑ رہی تھیں \_مسلمانوں کے خارا شگاف حملوں نے پھر بدر کی یا د تازہ کردی تھی اوروہ پیش قدمی کرتے ہوئے دشمن کی خیمہ گاہ تک پہنچ گئے تھے۔ابمشر کین کے لئے اللہ کے ان شیروں سے مزید مقابلہ کرناممکن نہ رہا تھا،اس لئے انہوں نے پیٹے دکھا دی اور بھاگ کھڑے ہوئے ۔مسلمانوں نے فی الفوران کی کشکرگاہ پر قبضہ کرایا اور مال غنیمت اکٹھا کرنے میںمصروف ہوگئے۔

یہی وہ لمحہ تھا --- ہاں ، یہی وہ افسوسناک لمحہ تھا جب درے پرمتعین دیتے کے کچھلوگوں سے الیم لرز ہ خیز اجتہادی غلطی ہو کی کہ جیتی ہو کی بازی الٹ گئی اور فتح مبین کا سورج گہنا گیا۔

# ايسا كيون هؤا ؟

دراصل درے پر جو تیرانداز مامور تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ چکا ہے اورمسلمان کشکر گاہ پر قابض ہوکر مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو ان میں اختلاف رائے ہوگیا۔ کمانڈر اور ان کے چند ساتھیوں کا خیال تھا کہ ہمیں تاحکم ٹانی یہاں جے رہنا جا ہے اور جب تک رسول اللہ علیہ اجازت نہ دیں، یہاں نے ہمنانہیں

گیا کہ آج کو واحد کے دامن میں عشق وو فا کی امتحان گاہ بھی ہے۔ شوقِ شہادت میں غالبًا نہانے کا خیال ہی ندر ہااورای حالت میں میدانِ کارزار کی طرف دوڑ پڑااور شہید ہوکرمن کی مراد پا گیا۔ چونکہ شہادت ہے پہلے غشل نہیں کرسکا تھا،اس لئے ملائکہ نے اسے فضا کی پہنا ئیوں میں نہلا کرایک انو کھے اعز از سے نواز دیا اوراس كالقب (غَسِيلُ الْمُلاثِكَةِ) لِعِن ملائكه كانهلا ما وولي رَاي رضي الله تَعَالَىٰ عَنْهُ. بسیدالوری، جلد دوم می ایسال می

چاہئے ، جب کہ بعض دو سرے لوگوں کا خیال تھا کہ جمیں یہاں تھہرانے کا مقصد رحمٰن پرغلبہ حاصل کرنا تھااوروہ بحد اللہ حاصل ہوگیا ہے،اب یہاں تھمرنا بےسود ہے،اس لئے ہمیں نیچے اتر کر مال غنیمت جمع کرنے میں دوسروں کا ہاتھ بٹانا چاہئے۔ کمانڈرنے ان کو بہتیراسمجھایا بجھایا مگرانہوں نے کوئی بات نہ مانی اور جا کرغنیمت سمیٹنے والوں میں شامل ہو گئے ۔اب درہ تقریباً خالی ہوچکا تھا۔ بھا گتے ہوئے وحمن نے جب دیکھا کہ درے یہ صرف چند آ دمی کھڑے ہیں تو اس نے اس غیرمتو قع غفلت سے بھر پور فائدہ اٹھایا اور خالد ابن ولید نے ملیٹ کر درے کے رائے حملہ کر دیا۔ درے میں جوشھی بھر آ دمی موجود تھے، انہیں شہید کر دیا اورعقب ہے مسلمانوں پرٹوٹ پڑا۔مسلمان اس وقت بےفکری ہے مال غنیمت جمع کررہے تھے اور إدھراُ دھر بگھرے ہوئے تھے اس لئے اس نا گہانی حملے سے سنجل نہ سکے اور بدحواس ہو گئے ۔ جو محص جہاں کھڑا تھا گھر کررہ گیا۔ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی الشکر کوسالا رکا پیۃ نہ تھا۔ ہر خص انفرادی طور پرلڑر ہاتھا، آئن وفولا دککرار ہاتھا، مگر تر تیب باقی نہ رہنے کی وجہ سے کسی کو بیلم نہیں ہوتا تھا کہ میری تلوارجس کا خون چاہ رہی ہےاور میرانیز ہ جس کا سینہ چھید ر ہاہے وہ دوست ہے یا دشمن ، اپنا ہے یا پرایا۔اس افراتفری کے عالم میں چندمسلمانوں نے حضرت حذیفة کے بوڑھے والدحضرت بمانؓ پرحملہ کر دیا۔ آخری کمحوں میں حضرت حذیفہ ؓنے پہچان لیا اور چلائے ---''میرے والد ہیں، میرے والد ہیں۔'' --- مگر اس وقت تک تلواریں اپنا کا م کر چکی تھیں اور حضرت یمانؓ جان <sup>بجق</sup> ہو <del>چکے تھ</del>ے۔ غرضيكه عجب انتشار كا عالم تفا --- ترتيب معدوم تقى ، اجتماعيت مفقو دتقى ، شيراز ه

غرضیکہ عجب انتظار کا عالم تھا --- ترتیب معدوم تھی ، اجتماعیت مفقودتی ، شیراز ہ بھراہؤ ا تھا اور ہر فر در شمنول کے نرنے میں گھر اہؤ ا تھا --- بیسب کچھ تھا مگر بایں ہمہ مسلمان ڈٹے ہوئے تھے اور دشمن اپنی تمام ترکوشش کے باوجودان کے پاؤں اکھاڑنے میں کامیاب نہیں ہوسکا تھا --- عجیب سربکف اور کفن بردوش لوگ تھے! کٹ جاتے تھے، مرجاتے تھے، مگر پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے تھے۔

گر پھرایک ایسی جگرخراش اور دلدوز صداان کے کا نوں میں پڑی کہ دل ڈو بنے لگے اور سار نے ولولے م<mark>اند پڑگئے --- ہاں، ہاں سے صدائقی ہی ایسی جانکاہ اور روح</mark> فرسا--- الله إنَّ مُحَمَّدًا قَدُ قُتِلَ، اللهُ إنَّ مُحَمَّدًا قَدُ قُتِلَ --- آگاه بوجا وَا مُحَمَّدًا اللهُ عَلَيْنَ أَلَا إِنَّ مُحَمَّدًا اللهُ إِنَّ مُحَمَّدًا اللهُ عَلَيْنَ أَلَا إِنَّ مُحَمَّدًا اللهُ عَلَيْنَ أَلَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَي

## یہ ندا کس کی تھی؟

بعض مؤرضین کہتے ہیں کہ ایک شیطان نے انسانی صورت میں نمودار ہوگر سے
اعلان کیا تھا، وہ اس شیطان کا نام بھی بتاتے ہیں اور جس انسان کی شکل اختیار کی تھی ،اس کا
نام بھی ذکر کرتے ہیں، گر ہمیں ان سے اتفاق نہیں ہے کیونکہ شیطان کو اس کام کے لئے
انسانی شکل میں متشکل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اگر اپنی اصلی شکل میں بیاعلان
کرتا، تب بھی اس کا بہی اثر ہوتا۔ دراصل ہؤ ایہ تھا کہ ابن قمتیہ کے ہاتھوں حضرت مصعب شہید ہوگئے تھے اور حضرت مصعب قد و قامت میں جانِ دو عالم علی تھے کے ساتھ کا فی
مثابہت رکھتے تھے۔ اس لئے ابن قمتیہ بیہ سمجھا کہ اس نے ۔۔۔ معاذ اللہ ۔۔۔ جانِ دو
عالم علی کو مار ڈالا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے خیال میں اس سے بڑا اور کوئی کا رنا مہ ہو بی
نہیں سکتا تھا۔ اس لئے جذبات فخر و مسرت سے بے قابو ہوکر چلانے لگا۔''الا اِنَّ ......'

آ وازخواہ کسی کی ہو، بہرحال اس مخضر سے جملے نے وہ کام کر دکھایا جو ہزاروں کا لشکرا پنی سرتو ڑکوششوں کے باوجود نہ کرسکا تھا۔ یا توبیہ عالم تھا کہ ایک ایک سپاہی کٹ مرنے پر تلاہؤ اتھا، یا اب بیہ حالت ہوگئ کہ بڑے بڑے نامور شجاع اور بہا در دل چھوڑ بیٹھے اور لڑنے سے دشکش ہوگئے ۔ حتیٰ کہ فاروقِ اعظم جسے مضبوط اعصاب کے مالک انسان نے بھی ہتھیا ر پھینک دیئے اور دل گرفتہ وملول ایک جانب کھڑے ہوگئے ۔ حضرت انس بن نضر مطر کرتے ہوئے ۔ حضرت انس بن نضر مطر کے ہوئے اور کے باس بن نضر مطر کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے وان کواس حال میں دیکھر جران رہ گئے ، پوچھا

''یہاں کھڑے کیا کررہے ہو؟'' یاس انگیز لہجے میں بولے---''ابلڑ کر کیا کریں---!رسول اللہ تو شہادت پا گئے۔'' ''اگر رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں تو ان کے بعد ہم زندہ رہ کر کیا کریں گ'' حضرت انسؓ نے کہا اور پھر دشمنوں پرٹوٹ پڑے۔اس دفعہ وہ مرنے کے لئے کڑرہے تھے، اس کئے ہراحتیاط بالائے طاق رکھ کرلڑے اور شہید ہوگئے۔ بعد میں ان کی لاش دیکھی گئی تو اس پر تیروں ، تکواروں اور نیزوں کے اسی [۸۰]سے زیادہ زخم آئے تھے اور جسم کا کوئی حصہ محفوظ نہ رہاتھا، چہرہ بھی نا قابل شناخت ہو چکا تھا۔ان کی بہن نے صرف انگلیاں دیکھ کریجیانا تھا۔

عام حالات میں نہ حضرت عرق جیسیا شخص ہتھیا ر پھینک سکتا تھا، نہ انس بن نضر شجیسا جہادر زندگی سے بیزار ہوسکتا تھا لیکن رسول اللہ علیق کی شہادت کی اندو ہناک خبر نے سب کے حواس کم کر دیئے تھے اور ہوش چھین لئے تھے۔ کوئی لڑائی سے دل برداشتہ ہو چکا تھا اور کوئی جان سے بیزار۔ پچھلوگ بھاگ کر پہاڑی دروں میں رو پوش ہو گئے اور پچھ نے مدینہ کی راہ بی ۔۔۔ اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتے تھے!۔۔۔ ہاں! جس محبوب کی رضا جوئی کی ماہ بی ۔۔ اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتے تھے!۔۔۔ ہاں! جس محبوب کی رضا جوئی کی خاطر بیساری جانبازیاں تھیں، جس جاناں کے لبوں پر ایک مسکرا ہے وہ کے لئے بیتمام خاطر بیساری جانبازیاں تھیں، جس جاناں سے بچھڑگیا، وہی جب شہادت سے ہمکنار ہوگیا تو پھروہ کس سے بیہ جملہ سرفروشیاں تھیں، وہی جب ان سے بچھڑگیا، وہی جب شہادت سے ہمکنار ہوگیا تو پھروہ کس لئے لڑتے اور کیوں لڑتے۔۔۔؟!

# مژدهٔ جانفزا

تعجب ہے کہ ان حوصلہ شکن حالات میں بھی حق کے پچھ متوالے ثابت قدم تھاور اپنے زورِ بازو سے دشمن کی یلغار کورو کے ہوئے تھے۔ ایسے ہی ایک دلاور حضرت کعب مارتے کا ۔ شیخے آگے بڑھے جارہے تھے کہ ناگاہ ان کی نظر ایک سوار پر پڑی ، جس کے سر پر خود تھا اور جسم پردیگر سامان جنگ ، صرف آئکھیں نظر آرہی تھیں اور گردوغبار کے طوفان میں خود تھا اور جسم پردیگر سامان جنگ ، صرف آئکھیں نظر آرہی تھیں اور گردوغبار کے طوفان میں بھی حضرت کعب نے ان چشمان نورانشاں کو پہچان لیا ۔ ۔ ۔ ہاں! یہ چمکتی دمتی غزالی آئکھیں اور اس آ قائے کو نین کی تھیں جس کی معیت پہاڑوں سے نگرا جانے کا حوصلہ عطا کر دیتی تھی اور اس آ قائے کو نین کی تھیں جس کی معیت پہاڑوں سے نگرا جانے کا حوصلہ عطا کر دیتی تھی اور دریا وَں کا رخ پھیر دینے کی ہمت بخش دیتی تھی ۔ حضرت کعب عالم وارفکی میں چنج کر ہولے دریا وَں کا رخ پھیر دینے کی ہمت بخش دیتی تھی ۔ حضرت کعب عالم وارفکی میں چنج کر ہولے دریا وَں کا رخ پھیر دینے کی ہمت بخش دیتی تھی ۔ حضرت کعب عالم وارفکی میں اللہ تو کہ وَ سَلَمُ اللّٰہ وَ سَلّٰ مُنْ اللّٰہ عَلَیْ ہِ وَ سَلّٰمُ اللّٰہ وَ سَلّٰمُ اللّٰہ وَ سَلّٰمُ اللّٰہ وَ سَلّٰمُ اللّٰہ عَلَیْ ہِ وَ سَلّٰمُ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ وَ سَلّٰمُ اللّٰہ وَ سَلّٰم وَ اللّٰمُ اللّٰہ وَ سَلّٰمَ اللّٰہ وَ سَلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰہ وَ سَلّٰم وَ اللّٰہ وَ سَلّٰم وَ اللّٰم وَ اللّٰم

# فائده اور نقصان

اس اعلان سے فائدہ بھی ہؤ ااور نقصان بھی ۔ فائدہ تو بیہ ہؤ ا کہ مسلمانوں کواپنے

مرکز عقیدت کا پیتہ چل گیا اور حرب وضرب کی ایک جہت متعین ہوگئی۔اس کے بعد میدان میں موجودتمام اہل ایمان ہرطرف سے ماردھاڑ کرتے اورراستے میں آنے والی ہررکاوٹ کو فنا کے گھاٹ اتارتے اس طرف آنے لگے۔ مگرنقصان بیہ ہؤ اکہ دشمنوں کو بھی پتہ چل گیا کہ رسول الله يهال ہيں ،اس لئے ان مے حملوں كارخ بھى اس جانب ہو گيا اور انہوں نے اس محاذیراینی پوری طافت جھونک دی۔

#### ام عماره رضی الله عنها

با دشاہوں اور مہارا جوں کی لڑائیوں میں اکثر ایسا ہوتا آیا ہے کہ جب راجہ جی کو دشمن کے غلبے کا یقین ہو جاتا تھا تو وہ فوج کولڑتا ہؤ اچھوڑ کرخود چیکے سے کھسک جاتا تھا اوراپنی جان بچالیتا تھا،مگروہ با دشاہوں کا با دشاہ جواللہ کا آخری رسول بھی تھا اور جس کی جان تمام کا ئنات کی جانوں سے زیادہ قیمتی تھی ، دشمنوں کے نرغے میں بھی ثابت قدم رہا اور تن تنہا طوفانی حملوں کے مقابلے میں ڈٹار ہا۔ کچھ دریتک یہی صورت حال رہی پھر حضرت علی ،سعد، زبیر، ابوبکر، ابوطلحہ، ابود جانہ رضی الله عنہم اور دیگر بہت سے بروانے جان دوعالم عظی تک آپنچ، مگر حمرت ہے کہ ایسی ہولناک گھریوں میں آپ تک پہنچنے میں سبقت لے جانے اور سب سے پہلے آپ کا دفاع کرنے کا اعزاز ایک خاتون ام عمارہؓ کوحاصل ہؤا۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں اس دن مدینہ سے یانی ہے بھراہؤ امشکیزہ لے کرآئی تھی ، تا کہ زخمیوں کی پیاس بجھائی جاسکے۔اس وقت تک مسلمانوں کوغلبہ حاصل تھا،اس لئے بےفکر ہوکر پانی بلانے لگ گئے۔ ایک بارا چا تک میری نگاہ میدان کی طرف اُٹھی تو مجھے نقشہ بدلا ہؤ انظر آیا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ رسول الله علی تنها لڑ رہے ہیں اور ان کے آس پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ بیصورت حال د کھے کرمیں نے پانی پلانا چھوڑ دیا اور آپ کی طرف دوڑ پڑی۔اس وقت ابن قمیّہ بڑی تیزی سے رسول الله كى جانب بر صرباتھا اور كهدر باتھا ---' دُولُونِي عَلى مُحَمَّدِ ( مجھے بتاؤ کہ محمد کہاں ہے؟ آج میں اس کوزندہ نہیں چھوڑوں گا۔ )

ام عمارہ کہتی ہیں کہ میں نے تیزی ہے اس کا راستہ روک لیا اور اس کے مقابلے میں ڈٹ گئی۔اس نے میرے کند ھے پروارکیا ،جس سے مجھے خاصا گہرازخم لگا۔ میں نے بھی

اس پر وار کئے مگر اس اللہ کے دشمن نے اوپر تلے دوزر ہیں پہن رکھی تھیں ، اس لئے میری کوششیں بارآ ورنہ ہوسکیں۔اتنے میں مصعب نے ابن قمیّہ پرحملہ کر دیا،مگروہ زرہوں کی وجہ ہے پھرنج گیااورمصعب اس کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔

قارئین کرام! یبی وہ گھڑی تھی جب ابن قمتیہ نے بیمنحوس اعلان کیا تھا --- اَلاَ انَّ مُحَمَّدً اقَدْ قُتِلَ --- ببرحال ام عمارةً نے اس دن جانِ دوعالم عَلِيلَة كااس قدر جر يُورد فاع كياتها كه آپ خود فرمات بي -- " مَا الْتَفَتُ يَمِينًا وَلاَ شِمَالًا إِلَّا وَرَأَيْتُهَا تُقَاتِلُ دُونِنِيُ. " (میں نے دائیں بائیں جس طرف بھی نگاہ اٹھائی، دیکھا کہ ام عمارہ میرے دفاع میں کڑر ہی ہے۔)(۱)

#### محير العقول جانبازيان

اس دن اہلِ عشق و و فانے د فاعِ مصطفے علیہ میں ایسے ایسے کار نا ہے انجام دیئے کے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ چند جھلکیاں ملاحظہ فر ما یئے۔

﴿ ---حفرت ابوطلحة غضب كے تيرانداز تھے۔ انہوں نے اپنے ترکش كے سارے تیر جانِ دو عالم علیہ کے سامنے ڈھیر کر رکھے تھے اور ایک شکسل کے ساتھ

. (۱) واضح رہے کہ ام ممارہؓ، ان کے شوہر زید ابن عاصمؓ اور دو بیٹے خبیبؓ اور عبداللہؓ، بیہ چارون ا فراداس جنگ میں شریک تھے۔ جانِ دو عالم علیہ اس گھرانے کی اجتماعی شرکت ہے بہت مسر در ہوئے اور ان كودعادى --- 'بَارَكَ الله في كُمْ أهل البينة " (تمهارے فائدان كوالله تعالى بركت عطافر مائے ) ام عمارہؓ نے دریائے کرم جوش میں ویکھا تو صرف اتنی دعا پر قناعت نہ کرسکیں اور ایک بڑا مطالبه پیش کردیا ---''یارسول الله! دعافر مایئے الله تعالی جم کو جنت میں آپ کا ساتھی بنائے۔'' جانِ دو عالم عَلِينَةً نے ای وقت دعا فرما دی --- ''اللَّهُمَّ اجْعَلْهُمُ رُفَقَائِني فِي

الْجَنَّةِ. ''(اللِّي!ان كوجنت ميں ميرار فيق بناو ہے۔) ام ممّاره اس قدر خوش ہو ئیں کہ کہنے لگیں ---''اب مجھے کچھے پروانہیں کہ ونیا میں مجھے پر کیا

مشرکین پر چلار ہے تھے۔ایک بارجان دوعالم علیہ نے ان کے تیرکو ہدف پرلگتا دیکھنے کے لئے گردن اٹھائی تو انہوں نے فی الفورعرض کی

''یا نبی اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ، سرِ اقد س او پر نہ سیجے ۔ کہیں آپ کوکو گی تیر نہ لگ جائے۔ میں اپنی جان آپ پر قربان کر دوں گا اور آپ کی طرف آ والے ہر تیر کو اپنے چہرے پر روک لوں گا۔''نَفُسِیُ لِنفُسِکَ الْفَدَآء' وو جھپیٰ لِوَجُھکَ الْوَقَآء'۔''

الله فنی اانسان اپنجسم پرزخم کھالیتا ہے، مگر چبرے کو بہر صورت بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ بیانسانی فطرت کا تقاضا ہے، مگر اللہ جانے وہ لوگ عشق ومحبت کی سمعرات کو پنچھ ہوئے تھے کہ اپنچ حسین ودکش جبروں پر تیر کھالیتے تھے، مگر جانِ دوعالم علیق کو بچالیتے تھے۔ کہ سے ۔۔۔ حضرت قادہؓ بھی جانِ دو عالم علیق کی طرف کوئی تیر آتا و مجھتے تو اپنا چبرہ آگے کر دیتے ۔ ایک دفعہ جب انہوں نے اسی طرح اپنا چبرہ آگے بڑھایا تو ایک تیران کی آئے میں آکر لگا اور آئے کھا ڈھیلا با ہرنکل کر دخسار پر لئک گیا۔

جانِ دوعالم عَلَيْكَ فَي ان كواس حال ميں ديكھا تو آئكھيں ڈبڈبا آئيں، پھر آپ نے ان كائتى ہوئى آئكھوں ديكھا تو آئكھيں ڈبڈبا آئيں، پھر آپ نے ان كائتى ہوئى آئكھ كواپنے دستِ مبارك سے اپنی جگہ پر جمایا اور دعا فرمائى۔
''اللّٰهُمَّ قِ وَجُهَ قَتَادَةَ كَمَا وَقَى وَجُهَ نَبِیِّکَ فَاجُعَلُهَا اَحُسَنُ عَیْنیهِ وَاَحَدُهُمَا.''

(اے اللہ! قمادہ کے چہرے کواس عیب سے بچا، جس طرح اس نے تیرے نبی کے چہرے کو اس آ تکھ کوزیا دہ خوبصورت اور زیادہ بینائی والی بنادے۔)(ا)

<sup>(</sup>۱) اہل دل کی نگاہ میں حنرت قادہؓ کے اس عمل کی کتنی قدرتھی ،اس کا اندازہ اس واقعہ سے
لگایا جاسکتا ہے کہ انہی حضرت قادہؓ کی اولا دمیں سے کو کی شخص اپنی کسی ضرورت کے سلسلے میں حضرت عمرا بن
عبدالعزیزؓ کے دربار میں حاضر ہؤاتو حضرت عمرؓ نے اس سے بوچھا کہتم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟
اس نے جواب میں بیدوشعر پڑھے۔ ہ

چنانچہ آ نکھاسی وفت ٹھیک ٹھاک ہوگئی اور بینائی بھی پہلے سے زیادہ تیز ہوگئی۔ ﴿ --- ایک موقع پر جب تیروں کی بوچھاڑ شدت اختیار کر گئی تو حضرت ابود جانہؓ جانِ دو عالم علی ہے کہ پیاں جھک گئے کہ چاروں طرف سے آئے ہوئے تیران کی پیٹے اور کمر میں پیوست ہو گئے --- اللہ اکبر! -- یے کتنے ہی تیران کے بدن میں تراز و ہو گئے ، مگر جانِ دوعالم علیہ تک انہوں نے کوئی تیرنہ پہنچنے دیا \*

﴿ --- حفزت طلحةٌ تيرول كے آگے اپنا ہاتھ ركھ دیتے تھے۔اس طرح ان كا ایک ہاتھ شل ہو گیا۔اس دن ان کے جسم پرستر کے قریب زخم آئے۔ایک زخم سر پرلگا،جس سے بہوش ہوکر گر پڑے ۔صدیق ا کبڑ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ علی کے لئے یانی لایا تو آپ نے فرمایا ---'' جا کرطلحہ کو پلاؤ۔'' میں طلحہ کے پاس گیا تو وہ بے ہوش پڑے تھے اور زخموں سے خون ابل رہا تھا۔ میں نے ان کے چہرے پرپانی حچٹر کا تو ان کوکسی قدرا فاقہ ہؤ ا اور ہوش میں آنے پر پہلاسوال میر کیا، کہرسول اللہ علیہ کا کیا حال ہے؟ میں نے بتایا کہ اللہ کے فضل سے بخیریت ہیں اورانہوں نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجاہے۔

یان کر ان کے چرے پر رونق آگی اور کہا --- "کُلُ مُصِیْبَةٍ بَعُدَه جَلَلٌ. "(ان كے ہوتے ہوئے ہرمصيب آسان ہے۔)

أَنَا ابُنُ الَّذِي سَالَتُ عَلَى الْخَدِّ عَيْنُهُ فَرُدُّتُ بِكُفِّ الْمُصْطَفَىٰ أَحُسَنَ الرَّةِ فَعَادَتُ كُمَا كَانَتُ لِلَاوَّلِ أَمُوهَا فَيَاحُسُنَ مَا عَيْنِ وَيَاحُسُنَ مَارَةٍ (میں اس انسان کا بیٹا ہوں، جس کی آئھ رخسار پر بہہ گئ تھی۔ پھر وستِ مصطفیٰ عظیہ ہے دوبارہ اپنی جگہ پر بہترین انداز میں لوٹا دی گئی اور وہ اس طرح ہوگئی جیسے کہ اس سے پہلےتھی \_ پس کیا ہی حسین تھی کوئی آ نکھا در کیا ہی حسین تھاکسی کالوٹا تا!)

یہ من کر حضرت عمرؓ نے اس کو بہت عزت دی ،اس کا مطالبہ پورا کیا اوراس کے علاوہ بھی بہت كچه ديا، پهرفر مايابِ مِثْلِ هلذَا فَلْيَتُوَسَّلِ الْمُتُوسِّلُونَ. (وسيلة تلاش كرنے والوں كوچاہے كه ايسے بى اعمال کواپناوسله بنایا کریں۔) ﴿ ---حضرت سعدا بن ا بي وقاص كو جانِ دوعالم عَلِينَ فَي البينِ سامنے بٹھاليا اور كہا---' تير چلا ؤ!''

حفرت سعد نے تیر چلا نا شروع کئے تو جانِ دو عالم علیقی اپنے ترکش سے تیر نکال کران کودیتے جاتے اور فر ماتے جاتے

''اِدُم! فِلَدَاکَ اَبِیُ وَاُمِّیُ.''(تیرچلا! تجھ پرمیرے ماں باپ قربان ہوں) اللہ اللہ! آ قائے کونین علیہ کسی کو کہہ دیں کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں---اس سے بڑااعز از بھلااور کیا ہوگا!

واضح رہے کہ اس وقت جانِ دوعالم علیہ کے آس پاس صرف بارہ تیرہ جاں نثار سے جو آپ کے دفاع کاحق ادا کررہے تھے، گر ظاہر ہے کہ چندا فراد ہزاروں کی میلغارکوکسی طرح نہیں روک سکتے تھے۔ چنا نچہ دشمنوں کا گھیرا تنگ ہوتا جارہا تھا اوراب تیروں کی بجائے تلواروں سے لڑائی ہورہی تھی۔ اس وقت جانِ دوعالم علیہ نے فرمایا ---''کون ہے، جو میرادفاع کرے اور جنت میں میرار فیق ہے۔''

حضرت زیادؓ نے جواب دیا ---''میں، یارسول اللہ!'' اور اپنے سات [2] ساتھیوں کے ساتھ دسمُن پر بیوں ٹوٹ پڑے کہ یکے بعد دیگرے ساتوں پر وانے شمع نبوت پر فدا ہو گئے۔حضرت زیادؓ مخت زخمی حالت میں اٹھا کر لائے گئے۔ جانِ دو عالم علیہ نے فرمایا ---''اس کومیرے یاس لے آؤ!''

چنانچەان كوجانِ دوعالم عَلَيْظَةُ كَقريب پہنچادیا گیا۔ زندگی كِ آخری لمحات میں ان كو به سعادتِ عظمی حاصل ہوئی كہ انہوں نے اپنارخسار جانِ دوعالم عَلَیْظَةً كے قدم مبارک برر كھ دیا اور اس حالت میں جان جاں آفریں كے سپر دكر دی۔

کوئی دکیھے تو یہ اعزاز شیدائے محمہ کا کہ خوابِ ناز کو تکیہ مِلا پائے محمہ کا

متلالله عليسية جان دو عالم عليه پر حملے

آخردشن جانِ دو عالم علی کی کینچ میں کا میاب ہوگئے۔ ابن شہاب کی ضرب سے آپ کی جبینِ انور مجروح ہوگئی۔ ابن قمتیہ نے اسے زورے وارکیا کہ خود کٹ گیااوراس کی دوآئی کڑیاں رخسار پُر انوار کو کا ٹتی ہوئی اندر دھنس گئیں۔ عتبہ نے پھر برسائے۔ ایک پھر سے آپ کا زیریں ہونٹ پھٹ گیااور نچلے دانتوں میں سے ایک دانت کا پچھ حصہ ٹوٹ کرجدا ہوگیا۔ (۱)

(۱)اردو کے اکثر سیرت نگارول نے جانِ دوعالم علیہ کے دودندان مبارک کی شہادت کا ذکر کیا ہے ۔ بعض نے چار بھی لکھے ہیں، مگر تحقیقات سے ٹابت ہؤ ا کہ میمض غلط فہی ہے۔

اس بات کو سیح طور پر سیمجھنے کے لئے حدیث ، تاریخ اور لغت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ غزوہ احد میں رسول اللہ علیق کا رَبَاعِیَه ٹوٹ گیا تھا۔ پیکسٹرٹ رَبَاعِیْنُه ' ..... بخاری ج۲،ص۸۸۔

كونسا رَبَاعِيَه نُونا تَعا--؟ تمَام محدثين اورموَ رَعِين مَنفَّ مِن له رَبَاعِيهُ يُمُننَى سُفُلَى بُونا تقا، يعنى دائين طرف والانجلارَ بَاعِيةُ - حاشيه بخارى مِين ہے آي الْيُمُننَى السُفُلَي س. ١٠٠٠ ن دايا س نجلارَ بَاعِيةُ - ابن بشام ، مواہب اور سيرت وتاريخ كى ديگركتابوں مِين بھى يهي لكھاہے -

(واضح رہے کہ رَباعِیهُ ، لنِیهُ اور نَابُ عربی میں مؤنث ہیں مگر ترجے میں نہ نے نے کہ مناسبت سے ان کو نذکر سے تعبیر کیا ہے۔)

اب وال يه پيدا موتا كه رَبَاعِية كيا ج -- ؟ تواس كى وضاحت انته لفت في يول كى ج المرَبَاعِية حــ وغُلُ الشَّمَانِية حــ وخُدى الْاسْنَانِ الْارْبَعِ الَّتِى تَلِى الشَّنَايَا، بَيْنَ الشَّنِيَّةِ وَالنَّابِ مِنْ فَوُقٍ ثَنِيَّتَانِ بَيْنَ الشَّنِيَّةِ وَالنَّابِ مِنْ فَوُقٍ ثَنِيَّتَانِ بَيْنَ الشَّنِيَّةِ وَالنَّابِ مِنْ فَوُقٍ ثَنِيَّتَانِ بَعُدَهُمَا ...... وَالْجَمُعُ رَبَاعِيَات. قَالَ الْاصْمَعِيُ: لِلْإِنْسَانِ مِنْ فَوُقٍ ثَنِيَّتَانِ بَعُدَهُمَا ...... وَكَذَالِكَ مِنْ اَسُفَل.

(رَبَاعِیَهُ، بروزن فَمَانِیَه، ان چار دانتوں میں سے ایک دانت کو کہتے ہیں جو فَنایا سے ملے ہوتے ہیں اور یہ ایک دانت ٹنیگه اور نَابٌ کے درمیان داقع ہوتا ہے۔ رَبَاعِیَهُ کی جمع رَبَاعِیَات ہے۔ ہے۔

ہائے! کیسا دلدوز اور جاں سوزمنظر رہا ہوگا!!

شکتہ ہوگئیں سلکِ درِ شہوار کی لڑیاں دو پارہ ہوگئیں سلکِ ، گڑ گئیں رضار میں کڑیاں لب و دنداں کہ تھے سب لائق دیدوشنیداس کے وہ لب زخی ، وہ دندانِ مبارک تھے شہیداس کے

اسمعی نے کہاہے کہ ہرانیان کے اوپر والے وانتوں میں دو ٹنید ہوتے ہیں اور دو رباعیدای طرح فیج کے وانتوں میں بھی ٹنید اور رباعید ہوتے ہیں۔) (لسان العرب، ج ۸، مادہ ربع) مزیدوضاحت کے لئے وانتوں کا ورج ذیل عکس ملاحظہ فرمائے!



نَابْ كَ سَنْنِهِ نَابَان ، نَابَيْن اورجَع أَنْيَاب ہے۔ رَبَاعِيَه كَ شَنْيه رَبَاعِيَنَان . رَبَاعِيَنَيْن اورجُع رَبَاعِيَات ہے۔ وَيَيْه كَى شَنْيه وَيِنْيَان . وَيُقِيَّنِن اورجَع فَنَايَا ہے۔

زمیں پر پھول جن کے عکس تھے افلاک پر تارے نظر آتے تھے خون آلودہ وہ پر نور رخسارے

آہ! کہ ظلم وستم کے بیہ پہاڑ ظالموں نے اس رحیم وشفیق اور مہربان رسول پر توڑے، جوان کے ہاتھوں لہولہان ہو کر بھی دست بدعا تھا ---''اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ٥ ' (ا \_ الله! ميرى قوم كومعاف فرماد \_ كيونكه بيناسمجه بين \_ )

مندرجه بالاحواله جات سے واضح ہے کہ

(۱) --- رَبَاعِيةُ مفرد ب\_الحدَى الأسنانِ، يعنى وه ايك دانت جوناب اور ثنيه ك

(ب)---اس كى تثنيه رَبَاعِيَتَانِ اورجع رَبَاعِيَات ہے۔

(ج)--- جان دو عالم عليه كاصرف ايك رَبَاعِية الوتا تها جبيها كريح بخاري ميس ب كيسرَث رَ بَاعِیَتُه '۔اگر دو دانت ٹوٹے ہوتے تو اس صورت میں اگر وہ دونوں رباعیے ہوتے تو حدیث کے الفاظ ال طرح ہوتے محسِرَتْ رَبَاعِيَعَاهُ. (آپ كے دور باعيے نوٹ گئے تھے۔) اور اگر ايك رباعيہ اور دوسرا ثنيه يا ناب موتا توعبارت يول موتى تُحسِرَتْ رَبَاعِيتُه أو تَنِيَّتُه أ ي كُسِرَتْ رَبَاعِيتُه وَنَابُه أ. لعِنی رباعیه اور ثنیه یار باعیه اور ناب ٹوٹ گئے تھے۔

( د ) --- محدثین ومؤ رخین کے نز د یک بالا تفاق ٹو منے والا دانت ر باعیہ یُـمُنی سُـفُلی تھا، یعنی دایاں نجلا ربا عیہ۔

ان حقائق کے پیشِ نظریہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ جان دو عالم علیہ کے دویا جا ردانت ہرگز نہیں ٹوٹے تھے؛ بلکہ صرف ایک دانت مبارک شکتہ ہؤ اتھا، یعنی وہ دانت جو دائیں ثدیہ اور دائیں ناب کے درمیان واقع تھا۔

نه جانے دواور حیار دانتوں والی بات اردو کے بعض سیرت نگاروں نے کہاں سے نکال لی---!! پھرر باعیہ بھی سارانہیں ٹوٹا تھا؛ بلکہ اس کا ذرا ساحصہ ٹوٹ کر جدا ہؤ اتھا۔ بخاری شریف کے حاشيمين بوَلَمُ يُكْسَرُ رَبَاعِيتُهُ مِنُ أَصْلِهَا؛ بَلُ ذَهَبَ مِنُهَا فَلُقَةٌ ، ١٥٨٥ (آپكار باعيد جرُ سے نہیں ٹو ٹا تھا؛ بلکہ اس کا ایک ٹکڑا جدا ہؤ اتھا۔)

یہ چھوٹا سا مکڑا جو جداہؤ اتھا،اوپر والاتھا یا سائڈ والا۔۔۔؟ اس کے بارے میں کوئی 🚗

خود کی کڑیاں پُر نوررخسار میں کچھاس طرح کھنس گئی تھیں کہ حضرت ابوعبید ہؓ ابن جراح کو دانتوں ہے پکڑ کر نکالنا پڑیں۔(۱)اس طرح کڑیاں تو نکل گئیں مگر حضرت ابوعبید ہ

وضاحت نهيل مل سكى؛ تاجم هار ي خيال مين --- و اللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ--- بيسائدُ والاحسارُ ما موكا کیونکہ اوپر سے جو دانت ٹوٹ جائے وہ دانتوں کے ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق ہمیشہ اس طرح رہتا ہے اور دوسرے دانتوں کے ساتھ بھی بھی برا برنہیں ہوتا۔اس صورت میں چاہئے تھا کہ آپ کا حلیہ مبار کہ بیان كرنے والے اور آپ كے حسين دانوں كى منظر كثى كرنے والے بيتذكرہ ضروركرتے كه پہلے آپ ك دانت مبارک برابراور ہموار تھے، بعد میں غزوہ احد کے دوران ایک دانت ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ دانت باتیوں کی بنسبت بہت ہوگیا تھا؛ حالانکہ کسی بھی حلیہ نگار نے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ یوں بھی اس طرح کے دانت خوبصورت نہیں سمجھے جاتے ہیں ؛ جبکہ جان دو عالم علیات کے دندان مبارک کاحس و تناسب شک وشیے سے بالاتر ہے۔اس کئے ہمارے خیال میں او پر کانہیں ؛ بلکہ سائڈ کا ذرا سائکڑاا لگ ہؤا ہوگا جو بعد میں جلد ہی متوازن ہوگیا ہوگا کیونکہ ماہرین دندان کہتے ہیں کہ اگر ایک واڑھ نکل جائے تو درمیانی رکاوٹ ہٹ جانے کی وجہ سے دونو ل طرف والی داڑھیں ایک دوسرے کی طرف جھک جاتی ہیں اوران میں بہت کم فاصلہ رہ جاتا ہے۔ جان دوعالم علیہ قدرتی طور پر مُفْلَجُ الْاَسْنَان تھے۔ یعنی آپ کے دندان مبارک بہت زیادہ پیوستہ اور باہم جڑ ہے ہوئے نہیں تھے؛ بلکہ ان میں مناسب وموزوں فاصلہ تھا، اوراس طرح کے دانتوں میں ہے اگر کسی دانت کی سائڈ ہے چھوٹی سی کرچ جدا بھی ہوجائے تو د کیھنے میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا ، پھر چند دنوں کے بعد دونوں دانتوں کے ایک دوسرے کی طرف جھک جانے کی وجہ سے وہ معمولی سافرق بھی کا لعدم ہو گیا ہوگا ،اس لئے نہ کسی حلیہ نگارنے اس کو بیان کیا ، نہ جان

> جن کے میچے سے کچے جھڑیں نور کے ان ستارول کی نزجت پیه لا کھول سلام

دوعالم عَنِينَةً كے دندان مبارك كےحسن و جمال اور ربط وا تصال ميں ذرا برابركو ئي كى واقع ہو ئى \_

(1) كُرْيال نكالنے ہے خون يوں تھل تھل بہنے لگا، جيسے مشكيز ہ كامنے كھل گيا ہو، بيد كيھ كر حضرت

ما لک بن سنانؓ آ گے بڑے اور بہتا ہؤ الہوچو سناشر وع کر دیا۔ جانِ دوعالم علی ہے پوچھا "أَتَشُوَبُ الدُّمُ؟" (كياتم خون كويتي جارب مو؟) 🕤

کے اپنے دودانت ٹوٹ کر گرگئے۔

ابن قمتیہ نے ایک اور وارآپ کے شانۂ اقدس پر کیا۔ زرہ کی وجہ سے زخم تو نہ لگا،

باب۲،غزوهٔ احد

گرآپ توازن برقرار نہ رکھ سکے اور ایک گڑھے میں گر پڑے جس سے پنڈلیاں اور رانیں زخی ہوگئیں۔

پیصورت حال دیکھ کر دشمنوں سے نبر د آ ز ماسر فروش جان کی بازیاں لگا کریلٹے اور ا

گڑھے کو گھیرے میں لے لیا۔ حضرت علیؓ اور حضرت طلحۃ گڑھے میں اترے، حضرت علیؓ نے آپ کاروئے زیبااپنے ہاتھوں سے سنجالا اور حضرت طلحۃ بنے آپ کواٹھا کر کھڑا کیا اور باہر

نکالا۔ پھرسب نے آپ کے گر دحلقہ بنالیااور دشمنوں ہے بچاتے ہوئے ایک گھاٹی کی طرف

اس تدبیر ہے آپ کفار کے نرنعے سے نکل آئے اور کسی حد تک محفوظ ہو گئے ،مگر

اُبی ابن خلف نے پیچھانہ چھوڑ ااور تعاقب کرتا ہؤ ا آپ کے قریب آپہنچا۔ صحابہ کرامؓ نے اس کو واصل جہنم کرنا جا ہاتو جانِ دو عالم علیقی نے فر مایا

''اس کو آنے دو۔اس کے ساتھ میں خودمقا بلہ کروں گا۔''

صحابہ کرام چران تو ہوئے ہوں گے کہ اس بد بخت کے ساتھ آپ خود کیوں مقابلہ کرنا

چاہتے ہیں، جب کہ بے تحاشا خون بہنے کی وجہ ہے آپ پر کافی نقامت طاری تھی مگر تعمیلِ علم کے سواحیارہ نہ تھا، اس لئے سب ہٹ گئے اور اس کوآ گے بڑھنے کے لئے راستہ دے دیا۔

جانِ دوعالم علی نے ایک صحابی سے نیز ہلیا اورانی کی گردن پر ہلکا سا وار کیا جس سے بہت معمولی سی خراش پڑی، مگر اللہ جانے اس ملکے سے وار میں کون سی معجز انہ قوت کار

جان دو عالم علي في فرمايا -- " مَنُ مَّسَّ دَمِي دَمَه " لَمُ تَمَسَّهُ النَّارُ. " (جس كَ خون مِس مِيرا خون شامل موكيا، اس كوآ ك چهوجهي نهيل علق -)

ر الله اکبر! عام انسان کا خون نجس ، نا پاک اور تطعی طور پرحرام مگرمحبوب خدا کا خون طاہر ،مطهرا ور

جواس کو بی لے اس پر آتشِ دوزخ قطعی طور پرحرام --- کاریا کال را قیاس ازخودمکیر -

<sup>&</sup>quot; جي بان! يارسول الله!" أما لك بن سنان في جواب ديا-

فر ماتھی کہ ابی کر بناک لہج میں چلانے لگ گیا۔

''فَتَلَنِيُ وَاللهِ مُحَمَّدٌ ، قَتَلَنِيُ وَاللهِ مُحَمَّدٌ ''(الله كَاتِم ! مجھ محمر نے مار و الا الله كي م المجھے محمہ نے ماروالا۔)

اس طرح چنجتا چلاتا اپنے ساتھیوں کی طرف بھا گا۔انہوں نے سمجھا کہ شاید بری طرح زخمی ہوگیا ہے اس لئے یوں گلا پھاڑ کھاڑ کر چلا رہا ہے۔ چنانچے سب اس کے گر دا کھھے ہو گئے ،گمریہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ گردن پر ذراسی خراش کے علاوہ اس کے پورےجسم پر کوئی زخمنہیں ہے،اس کے باوجودوہ ذیج کئے ہوئے بیل کی طرح تڑپ رہا ہے اور فریادیں كررها ٢ كه--- ' فَتَلَنِيُ وَاللهِ مُحَمَّدٌ ''

> آخرو ولوگ جھنجھلا گئے اور کہنے لگے۔ " ذَهَبَ وَاللهِ فُؤَادُكَ ......."

(الله كی قتم احمهاراد ماغ خراب موگیا ہے، تم تواپیج جسم میں لگے ہوئے تیروں کواپیے ہاتھ سے نکال لیا کرتے تھے اور پھرانہی تیروں سے دشمنوں کوموت کے گھاٹ اُ تار دیا کرتے تھے۔ آج تہمیں کیا ہوگیا کہ یوں چیخ رہے ہو؟ تمہاری گردن پریہ جو ذراسی لکیرہے، بیتو اتنی معمولی ہے کہ اگر ہماری آنکھوں میں بھی ایسی خراش پڑ جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔واللہ! تم توبالكل ٹھيک ٹھاک ہواورخواہ مخواہ چلائے جارہے ہو۔شايدتمہيں وہم ہوگياہے۔)

أبي نے تركيتے ہوئے جواب ديا --- "لات وعر ى كى قتم المجھے اس قدر در د ہے کہ اگر میرا در در بیعہ اورمضر کے قبیلوں پرتقسیم کر دیا جائے تو ان کا ہر فر دیڑپ تڑپ کر مر جائے۔ دراصل محمہ نے ایک دفعہ مجھ سے کہا تھا کہ میں مجھے قتل کروں گا۔ (۱) آج اس نے

حمهين قتل كردول كا\_" 🖘

<sup>(</sup>۱) اُبی بدر کے دن گرفتار ہو گیا تھا اور فدید دے کر رہاہؤ اتھا۔ رہائی کے بعد جب مکہ کی طرف روانہ ہونے لگا تو جانِ دو عالم عَلِينَة كومخاطب وكرك كويا ہؤا ---''محد! ميں نے ايك گھوڑا يال ركھا ہے، جے روزانہ بارہ[۱۲] سیر دانہ کھلاتا ہوں۔ایک دن آئے گا کہ میں اس گھوڑے پرسوار ہوکر آؤں گا اور

سيدالوري، جلد دوم المستسبب

این بات پوری کردی ہےاور مجھے یقین ہے کہ آج وہ مجھ پرتھو کتا بھی تو میں مرجاتا، پرتو پھرخراش ہے۔'' والیسی کے سفر میں بھی ابی اسی طرح چیختا اور تڑ پتار ہا، آخر سرف نامی جگه پر تکلیف

کی شدت سے مرگیا۔

## خد مت گزاری

جانِ دو عالم علیہ جس گھاٹی کی طرف جارہے تھے وہ خاصی او نجی اور دشوارگز ار تھی ، جب کہ جانِ دوعالم علیہ جہت ساخون ضائع ہوجانے کی وجہ سے خاصی کمزوری محسوس كررہے تھے۔ دوزر ہيں جوآپ كے بدن پرتھيں ، ان كا بوجھ الگ تھا۔ چنانچہ راستے ميں آنے والے ایک بوے پھر پر جبآپ نے چڑھنا چاہا تو نہ چڑھ سکے۔ بدد کھ كرحفرت طلحہ فوراً آ گے بڑھے اور پھر کے پاس جھک گئے۔ جانِ دو عالم علیہ ان کی پشت پریاؤں ر کھ کراو پر چڑھ گئے تو فر مایا

"أوُجَبَ طَلُحَه" (طلحه نے اپنے لئے جنت واجب کرلی ہے۔)

واضح رہے کہ بیروہی طلحہ ہیں جوستر [۷۰] کے قریب زخم کھانے کے بعد بے ہوش ہوکر گریڑے تھے اور صدیق اکبڑے یانی چھڑ کئے سے ہوش میں آئے تھے۔ وہی طلحہ ا اب اپنے داغ داغ بدن کو پائے مصطفے علیہ کے لئے زینہ بناکر جھکے کھڑے ہیں تاکہ آپ کواویر چڑھنے میں دفت نہ ہو--- خدمت گزاری کا پیر کیسا بے مثال اور لا زوال جدبه ---رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

جانِ دو عالم عَلِيْكَةُ اس كى لا ف زنى من كرمسكرائ اور فرمايا --- ' ' ثم تو مجھے قتل نہيں كريا وَ مع: البته ميں انثاء الله ضرور تمہيں قتل كردوں گا۔''

آپ کا یہی فرمان اُبی کو اس وقت یا د آ رہا تھا۔ آپ نے بھی محض اپنے اس وعدے کو پورا كرنے كے لئے اس كے ساتھ بذات خود مقابله كيا تھا، ورندايك اس بدنھيب كے علاوہ آپ نے زندگی بحركى يرباته بيس الهايا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ.

#### سيده فاطمه رضي الله عنها

جانِ دو عالم عليه كي شهادت كي افواه مدينه طيبه پېچي تو و ہاں سے سيده فاطمةٌ اور متعددخوا تبیل بے تاب ہوکرا حد کی طرف چل پڑیں ،گر جب سیدہ فاطمہ ؓ نے اپنے پیارے ابا جان کوزنده وسلامت دیکھا تو دوڑ کر گلے لگ گئیں۔ پھرعلاج معالجے کی طرف متوجہ ہو کیں۔ حضرت علیؓ یانی لائے اور زخموں پر ڈالنا شروع کیا۔سیدہ فاطمہؓ نے اپنے ہاتھوں سے زخم دھوئے ،صاف کئے ، مگرخون تھمنے میں نہیں آتا تھا۔ آخرسیدہ فاطمہ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اوراس کی را کھزخموں پر چیکا دی۔ بیتر بیر کارگر ثابت ہو کی اورخون ٹکلنا بند ہو گیا۔

درندگی کا مظاهرہ

جنگ ختم ہوگئی تو وحش نے حضرت حمزۃ کا پیٹ چاک کیا اور ان کے جگر کا ایک مکڑا کاٹ کرابوسفیان کی بیوی ہند کے پاس گیا اور کہا۔

''اگرشہیں بتاؤں کہ میں نے تمہارے والد کے قاتل کو مارڈ الا ہے تو مجھے کیا انعام ملے گا۔"(۱)

ہندنے کہا---''اس وقت جو پچھ میرے پاس ہے وہ سب تیرا ہوگا اس کے علاوہ گھر جا کر دس دینار مزید دوں گی۔''

وحثی خوش ہوگیا اور حضرت حمز ؓ کے جگر کا ٹکڑا ہند کو دے کر کہا ۔۔۔'' پیر ہا تمہارے دشمن کا کلیحہ!''

، ہندنے کلیجہ لے کر چباڈ الا اور یوں دل ٹھنڈا کیا۔ پھرحسبِ وعدہ اپناتمام زیوراور فتیتی کپڑے اسی وقت وحشی کے حوالے کر دیئے ۔ تعجب ہے کہ کلیجہ چبا کر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی۔ چنانچہ آخروہ خودحضرت حمزاؓ کی لاش پرگئی اوران کے کان اور ناک کاٹ کر ہار بنایا اور گلے میں ڈال لیا۔مؤ رخین کہتے ہیں کہ مکہ واپس پہنچنے تک سے ہاراس کے گلے میں پڑار ہا۔

(۱) حضرت حمزه ﷺ نے ہند کے والد کو بدر میں قتل کیا تھا۔

# هندكا اظهار مسرت

جنگ کے خاتمے پر ہندنے مندرجہ ذیل اشعار میں اپنی بھر پورخوشی کا اظہار کیا اور وحثی کاشکر بیادا کیا۔

نَحُنُ جَزَيْنَاكُمُ بِيَومِ بَدُرٍ وَالْحَرُبُ بَعُدَ الْحَرُبِ ذَاتُ سَعُرِ شَفَى وَحُشِى غَلِيُلَ صَدْرِیُ شَفَى وَحُشِی غَلِيُلَ صَدْرِیُ فَشُکُرُ وَحُشِی عَلَی عُمْرِی حَتّٰی تَرُمَّ اَعُظُمِی فِی قَبُرِی فَشُکُرُ وَحُشِیِ عَلَی عُمْرِی حَتّٰی تَرُمَّ اَعُظُمِی فِی قَبُرِی فَشُکُرُ وَحُشِیِ عَلَی عُمْرِی حَتّٰی تَرُمَّ اَعُظُمِی فِی قَبُرِی فَشُکُرُ وَحُشِیِ عَلَی عَمْرِی حَتّٰی تَرُمَّ اَعْظُمِی فِی قَبُرِی (آج ہم نے بدر کا بدلہ چکا دیا ہے اور جنگ کے اللوَ تو اس طرح کے بعد

(آج ہم نے بدر کا بدلہ چکا دیا ہے اور جنگ کے الاؤ تو اس طرح یلے بعد دیگرے بھر کتے رہے ہیں۔ میں نے اپنا دل ٹھنڈا کرلیا ہے، منت پوری کر لی ہے اور وحثی نے میرے سینے کی جلن اور پیاس بجھا دی ہے۔ میں وحثی کا شکر یہ عمر بھر ادا کرتی رہوں گی ؛ بلکہ اس وقت بھی جب قبر میں میری ہڈیاں بوسیدہ ہوجا ئیں گی۔)

# مشرکین کی واپسی

مشرکین واپس جانے لگے تو ابوسفیان اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس پہاڑی کے پاس آیا جس پرجانِ دوعالم علیقے قرار پذیر تھے۔تھوڑ اسااو پر چڑھااور پکارا

"کیایہاں محدہے؟"

جانِ دوعالم علی کے اشارہ پرصحابہ کرامؓ خاموش رہے۔ پھریو چھا---''ابو بکرہے؟''

مسی نے جواب نہ دیا۔

"؟ جرمي

پھر بھی خاموثی چھائی رہی تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا ---''معلوم ہوتا ہے سب مارے گئے ہیں ۔اگرزندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے ۔''

یین کر حضرت عمرٌ ضبط نه کر سکے اور بآ واز بلند پکارا ٹھے۔

'' حجموٹ کہتا ہے تو ، او اللہ کے رثمن! تو نے جن کے نام لئے ہیں ، وہ سب اللہ

تعالیٰ کے فضل سے زندہ اور ضیح سلامت ہیں۔''

ابوسفیان نے نعرہ لگایا --- اُعُلُ هُبُلُ (مبل تواونچارہ) جیسے اردو میں کہا جائے ''مبل کی ہے۔''

جانِ دو عالم عَلِيْتُهُ نے فر مایا ---''عمر! اٹھواوراس کو جواب دو---اَللهُ اَعُلیٰی وَ اَجَلُّ '' (اللّٰدتعالیٰ بہت بلنداورنہایت جلیل شان والا ہے۔)

ا پوسفیان بولا ---''لَنَا الْعُزَّی وَلَا عُزَّی لَکُمْ.'' (ہمارے پاس عُزِّی دُی دیوی ہے؛ جبکہ تمہارے پاس کوئی عزِ ی نہیں ہے۔)

صحابہ کرامؓ نے جواب دیا ---''الله مُولنا وَلا مَوُلنی لَکُمُ.'' (الله مارا مولی ہے؛ جبکہ تمہاراکوئی مولی نہیں۔)

ابوسفیان نے کہا---''آج ہم اورتم دونوں برابر ہو گئے ہیں۔'' صحابہؓ ہے جواب دیا ---''برابر کیسے ہو گئے ہیں؟ ہمارے مقتول جنت میں گئے ہیں؛ جبکہ تمہارے مقتول جہنم کا ایندھن ہنے ہیں۔''

''یتم لوگوں کا اپناخیال ہے۔''ابوسفیان نے کہا''بہر حال جنگ میں فتح وشکست ہوتی رہتی ہے۔ بدر میں ہم جیت گئے ہیں۔ بدر میں ہمارے ستر اور آج ہم جیت گئے ہیں۔ بدر میں ہمارے ستر اور آج آج ہم جیت گئے ہیں اور ہماراانقام پورا آج آج آج آج ہم جیت گئے ہیں اور ہماراانقام پورا ہوگیا ہے۔ ہمارے بعض ساتھیوں نے جوشِ انقام میں تمہارے بچھ مقتو لوں کے ناک کان بھی کاٹ لئے ہیں۔ اگر چہ میں نے انہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر مجھے ان کا یہ فعل بچھ ایسا نا گوار بھی نہیں گزرا۔ اب ہم واپس جارہے ہیں۔ آئندہ سال پھر میدانِ جنگ میں ملاقات ہوگی۔''

ا بوسفیان به کهه کرواپس چلا گیا اورتھوڑی دیر بعدمشرکین کالشکرکوچ کر گیا۔

#### حضرت سعد ابن ربيع 🕾

مشرکین کے چلے جانے کے بعد جانِ دوعالم علیق نے فر مایا ''کوئی جا کرسعدا بن رہج کی خبر لائے کیونکہ میں نے متعدد نیز وں کواس کی طرف اٹھتے دیکھاتھا۔اگروہ زندہ ہوتواس کومیراسلام کہواورمیری طرف ہےاس کا حال پوچھو۔''

ایک صحابی انہیں تلاش کرنے گئے تو وہ ایک جگہ شخت مجروح حالت میں پڑے ل گئے۔ زندگی کی آخری گھڑیوں میں جانِ دوعالم علیہ کاسلام و پیام س کرمنہ پیرونق آگئی اور فر مایا '' مجھے بارہ نیزوں نے چھید ڈالا ہے اور میں کوئی دم کا مہمان ہوں۔ رسول الله عليه کوميرا آخري سلام پہنچا دینا اور کہنا ---''سعدا بن رہيج آپ کے لئے دعا کرتا ہے كه جَزَاكَ اللهُ عَنَّا خَيْرَ مَاجَزِى نَبِيًّا عَنُ أُمَّتِهِ: '(جوجز االله تعالى في كس نبي كواس کی امت کی طرف سے دی ہو، ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کواس سے بہتر جزاد ہے۔) پھر میری طرف سے میری قوم کو بدپیام پہنیا دینا کہ اللہ تعالی سے ہمیشہ ڈرتے ر ہنا اور اس معاہدے کا بہت خیال رکھنا جوتم نے رسول اللہ عظیمی کے ساتھ بیعت عقبہ کے موقع پر کیا تھا اور یا در کھوا گرتم میں ہے کئی میں بھی زندگی کی کوئی رمتی باقی ہواور اس کے با وجود رشمن ، رسول الله عليه عليه علي علي على كامياب ہو جائيں تو قيامت كے دن الله تعالى کے ہاں تہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔''

یہ کہتے ہوئے حضرت سعد شہید ہوگئے۔ پیغا مبرصحانی واپس آئے اورسب کچھ تفصیل سے بیان کیا تو جانِ دوعالم علی نے فرمایا

رَحِمَهُ اللهُ --- نَصَحَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ حَيًّا وَّمَيِّتًا م

(الله تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فر مائے۔وہ زندگی میں اور مرتے دم بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص اور خیر خواہ رہا۔)

#### حضرت حمزہ 🐗 کی تکفین

اس کے بعد جانِ دو عالم علیہ حضرت حمز ؓ کی تلاش میں نکلے۔ان کی لاش پر نظر يرٌ ى --- ناك كان سے محروم لاش --- پيٺ كثابؤ ا،سينه چرابؤ ا، كليجه ذكلابؤ ا--- آپ كا و محبوب چیا جھے آپ نے اللہ اور رسول کا شیر قرار دیا تھا ، آج اپناا نگ انگہ اللہ اور رسول پر قربان کر چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور جان دو عالم علی زار زار رونے لگے۔صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ اس دن اتناروئے کہ نہ اس سے پہلے بھی یوں

روئے تھے، نہ بعد میں۔

تھوڑی در بعد حضرت حمزۃ کی بہن حضرت صفیہ ہمی آگئیں اور کہا کہ میں اپنج بھائی کو دیا جاتی ہوں۔ جانِ دو عالم علی ہے نے پہلے تو یہ سوچ کر منع فرما دیا کہ بہن اپنے پیارے ویر ربھائی) کواس حال میں دیکھ کر کہیں ہوش، ہی نہ کھو بیٹھے، مگر پھران کے اصرار پراجازت دے دی۔ حضرت صفیہ نے اپنے بھائی کی لاش دیکھی تو دیر تک روتی رہیں۔ جانِ دو عالم علی ہے ہی ان کوروتا دیکھ کر پھررونے لگے۔ آخر دل کی بھڑاس نکل گئی اور حضرت صفیہ کو قرار آگیا۔ حضرت صفیہ بھائی کے گفن کے لئے دو کپڑے بھی لائی تھیں۔ حضرت صفیہ بھائی کے گفن کے لئے دو کپڑے بھی لائی تھیں۔ جانِ دو عالم علی ہے فرمایا ۔۔ '' چیا جان کے لئے ایک کپڑا کافی ہے۔ ورسرے سے جابر کے والد کو گفن دیں گے۔''

چنانچہ اس ایک کپڑے میں آپ کوکفن دیا گیا۔ کپڑا حجوثا تھا۔ سرڈھانیا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھکے جاتے تو سر برہنہ ہوجاتا۔ جانِ دو عالم علیہ نے فرمایا۔۔۔''سرڈھانپ دواور پاؤں پرگھاس ڈال دو۔''

#### عبدالته ابن جحش 🖏

حضرت حمز ہ کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن جحش کے ناک کان بھی کاٹ لئے گئے سے حضرت معد ابن ابی و قاص بیان فر ماتے ہیں کہ احد کے دن عبداللہ ابن جحش نے مجھ سے کہا کہ آؤ! دونوں مل کر دعا کریں۔ آپ دعا کریں، میں آمین کہوں گا، میں دعا کروں گا، آپ آئی کہے۔ آپ آئی کہے۔

حضرت سعد ہے ہیں میں نے یوں دعا کی۔

''اللی! میراکسی مضبوط دشمن سے مقابله کرا، وہ مجھ پر بھر پورحمله کرے اور میں اس پرزور دارحمله کروں ، آخروہ مارا جائے اور مجھے فتح حاصل ہو جائے۔'' عبداللہ ابن جحش نے آمین کہی ۔ پھرعبداللہ نے دعا کی۔

''اللی! میرا مقابلہ بھی کسی طاقت ور دشمن سے کرا، وہ مجھ پر سخت حملہ کرے اور میں اس پر زبر دست حملہ کروں۔ آخر میں تیری راہ میں مارا جاؤں اور میرے ناک کان بھی کا بے لئے جائیں۔اور جب میں اس حال میں تیرے روبروپیش ہوں تو ٹو پو چھے کہ ابن جحش! تیرے

ناک کان کیوں کاٹ لئے گئے تھے؟ تو میں جواب دوں کہ تیری ادر تیرے رسول کی راہ میں كائے گئے تھے۔ پھر تؤ كہے كہ بچ كہتے ہوعبداللہ ابن جحش ! واقعي ميرى راه ميں كائے گئے تھے۔ الله الله! كيالنت آشائه دردلوگ تھ!!

لذت رقصِ لبل شہیدوں سے پوچھ آ گئے وجد میں ، سر جو کٹنے لگا

حضرت سعدؓ کہتے ہیں کہ میں نے آمین کہی۔ پھر دونوں کی دعائیں اسی طرح متجاب ہوئیں جس طرح مانگی گئی تھیں۔حضرت سعدؓ فرماتے ہیں کہ ابن جحش کی دعا میری دعا ہے بہتر تھی۔ میں نے جنگ ختم ہونے کے بعد دیکھا کہ دشمنوں نے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے تھے اور ان سے ہار پر ولیا تھا۔

## حضرت مصعب

حفزت مصعب ؓ کا گفن بھی حفزت حمز ؓ کی طرح ناتمام تھا اسلئے ان کے لئے بھی جانِ دوعالم علی اللہ نے وہی حکم دیا کہ بالائی حصہ کپڑے سے ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس ڈال دی جائے۔

حضرت مصعب ؓ، جانِ دو عالم علی ہے ہم شکل تھے۔انہی کوشہید کر کے ابن قمتیہ نے کہا تھا کہ محمد مارا گیا ہے۔ وہ اس غزوہ میں مسلمانوں کے علمبر دار تھے۔ایک ہاتھ کٹ گیا تو علم دوسرے ہاتھ میں لےلیا۔ وہ بھی کٹ گیا تو کٹے ہوئے باز ؤوں کے ساتھ سینے سے لگا لیا- آخرای حالت میں شہید ہو گئے ۔ (۱)

# حضرت عمر ابن جموم 🖔

اس غزوہ میں حضرت عمرابن جموحؓ نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ان کے پاؤں میں لنگ تھااور وہ بھی شدیدقتم کا ،اس لئے بیٹے ان کو جنگ میں شامل نہیں ہونے ویتے تھے۔ بیٹے تو بیسب پچھمحبت کی بنا پر کرتے تھے مگر عمر ابن جموح گوان کی بیدوک ٹوک بہت نا گوار گزرتی تیمی - غزوهٔ أحد کے لئے جب روائلی ہونے لگی تو عمر ابن جموح اُ

جانِ دوعالم علی کے خدمت میں حاضر ہوئے اور بیٹوں کی شکایت کی کہ خودتو ہرغز وے میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں ،گر مجھے اس سعادت سے محروم رکھتے ہیں ۔ یارسول اللہ! انہیں کہے کہ مجھے ندروکیں۔

جانِ دوعالم عليه في نے فر مايا

'' تمہاری معذوری کی وجہ سے اللہ تعالی نے تمہیں جنگ میں شامل نہ ہونے کی اجازت دے رکھی ہے، پھرتم کیوں جانے پراصرار کرتے ہو؟''

" يارسول الله! ميں اپني اس كنگر اجث كے ساتھ جنت كى سرز مين كوروندنا جا ہتا ہوں \_" یہ بن کر جانِ دو عالم علیہ مسکرائے اور ان کے بیٹوں سے فر مایا ---''اس کو جانے دو، ہوسکتا ہےاللہ تعالیٰ اس کوشہا دت نصیب فر مادے۔''

اجازت مل گئ تو خوشی خوشی تیار ہوئے اور جب مدینہ سے باہر نکلے تو روبقبلہ ہوکر د عا ما تگی ---' اللی ! مجھے شہادت نصیب کرنا اور گھر کی طرف نا کا م و نا مرا دوالیس نہلوٹا نا۔'' دعا قبول ہوئی اوروہ اس غزوے میں شہید ہو گئے۔ جانِ دوعالم علیہ نے فر مایا '' میں نے دیکھاہے کہوہ حسبِ خواہش جنت کی زمین کواپنے لنگ کے ساتھ روند

الله اكبر! جنت ميں دا خلے كى تمنا كے بجائے ارضِ جنت كو پاؤں تلے روندنے اور یا مال کرنے کی خواہش کیسی انو تھی اور البیلی تھی ، لطف بیہ کہ شہادت پاتے ہی ان کی بیرآ رز و يوري بھي ہوگئي۔

ایک خاتون کا عشق نبی ﷺ

ا یک خاتون کے جارانتہا گی قریبی رشتہ دار مارے گئے تھے۔ یعنی باپ، بیٹا،شو ہر اور بھائی۔وہ پریشان حال ،آشفتہ سر بھاگی بھاگی آ رہی تھی۔اسے بتایا گیا کہ تیرا باپ شہید ہوگیاہے،اس نے کہا---'' مجھے رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ!''

'' بھائی بھی مارا گیاہے۔''ایک طرف سے آواز آئی۔

'' مجھے رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ!''

''کسی نے آ کر کہا۔۔۔'' تیرا بیٹا اور شو ہر بھی شہادت یا گئے ہیں۔''۔۔۔مگراس الله کی بندی کی ایک ہی رہے تھی ---'' مجھے رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ!''

آ خراس کو جانِ دو عالم علیہ کے پاس لا یا گیا اور جب اس نے آپ کے نور افشال چېرے کوديکھا تو دَل ٹھنڈا ٹھار څوگيا اور کہا

''كُلُّ مُصِيْبَةٍ بَعُدَكَ جَلَلٌ يَارَسُولَ اللهِ!

(یارسول الله! آپ سلامت ہیں تو پھر باقی ہرمصیبت ہیج ہے۔میرے ماں باپ آپ پرقربان ،آپ زنده ہیں تو مجھےاسے اقرباء کی شہادت کا کوئی غم نہیں۔)

#### شعداء کا اعزاز و اکرام

اس غزوے میں مجموعی طور پر بہتر [۷۲] پروانے عثمع سالت پر فدا ہوئے اور اس شان سے فدا ہوئے کہ جانِ دوعالم علیہ نے فر مایا ---"احد کے شہداء کواللہ تعالیٰ نے عرش کے ساتھ لکی ہوئی سنہری قندیلوں میں ٹھکا نہ عطا کیا ہے اور سنر پرندوں کوان کے لئے مسخر کیا ہے۔وہ جب چاہتے ہیں ان کو جنت کی سیر کراتے ہیں۔ وہاں وہ انواع واقسام کے کھانے کھاتے ہیں۔ خوش ذا نقه مشروبات پیتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں چلتے پھرتے ہیں۔ آرام وآسائش اور سرورِ نعمت کی اس دنیا کود مکھ کرانہوں نے کہا---'' کاش! ہمارے اس اعز از واکرام ہے کوئی ہمارے زندہ بھائیوں کواطلاع دے دے۔ تا کہ وہ ہمیشہ شہادت کے مشاق وطلب گار ہیں۔''

رب کریم نے فر مایا ---'' میں انہیں مطلع کر دیتا ہوں۔''

چنانچە يەت يات نازل موئيں

وَلاَ تَحُسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُواْ فِي سَبِيُلِ اللهِ.

(اور جولوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں ، انہیں ہرگز مردہ مت خیال کرو؛ بلکہ

وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں،رزق پاتے رہتے ہیں اوران نعتوں ہے مسرور ہیں جو الله نے انہیں اینے فضل سے عطاکی ہیں۔(۱)

واپسی

شہداء کی تدفین کے بعد جانِ دوعالم علیہ میں میں مردہ کی طرف واپس ہوئے۔ آپ گھوڑے پرسوار تھے اور حضرت سعدا بن معاذٌ لگام تھائے آگے آگے چل رہے تھے۔ اچا تک ایک خاتون تیز تیز چلتی ہوئی آپ کی جانب بڑھیں ۔حضرت سعدؓ نے کہا ''یارسول اللہ! بیمیریا می ہیں۔''

جب وہ آپ کے قریب پہنچیں تو آپ نے ان کے بیٹے حضرت عمر بن معاذؓ کی

آیت کی صدافت ہر طرح کے شک وشہ سے بالاتر تھی گرایک واقعہ سے اس کی صدافت عالم آشکارا ہوگئی۔
حضرت معاویہ نے تھم ویا کہ شہداء کے ورثاء اپ اسپے شہیدوں کو متبادل جگہ میں دفن کر دیں۔ اس تھم پر
حضرت معاویہ نے تھم ویا کہ شہداء کے ورثاء اپ اسپے شہیدوں کو متبادل جگہ میں دفن کر دیں۔ اس تھم پر
عمل شروع ہؤ ااور قبریں کھودی جانے لگیس تو سب شہداء صحیح وسالم تھے اور ان کے جسموں سے کستوری کی
لیٹیں اٹھ رہی تھیں ۔ کھدائی کے دور ان ایک کئی غلطی سے حضرت جز ہ کے پاؤں پرلگ گئ تو وہاں سے خون
پر سے لگا۔ یہ واقعہ ۲۳ ہر جمری کا ہے۔

ای طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔ حضرت جابڑ کے والداور حضرت عمر ابن جوٹ ایک ہی قبر میں دفن کے گئے تھے۔ ایک دفعہ بارانی سیلاب نے ان کی قبر کو کھول دیا تو ان کے بدن ظاہر ہوگئے۔ فَوُجِدَا لَهُ يَتَغَيَّرَا كَانَّهَا هَامَا بِالْاَهُسِ. ان کواس حال میں پایا گیا کہ ان میں ذرہ بھر کوئی تغیر واقع نہیں ہؤ اتھا۔ یوں لگنا تھا کہ ابھی کل ہی فوت ہوئے ہیں۔

جنگ میں حضرت جابڑ کے والد کے چبرے پرایک زخم لگا تھا اور انہوں نے اس پراپناہا تھ رکھ لیا تھا۔ اس حالت میں حشہید ہوگئے تھے اور اس طرح وفن کر دیئے گئے تھے۔ اب ان کو دوسری جگہ منتقل کرتا تھا۔ اس لئے ان کو قبر سے نکالا جانے لگا۔ نکا لئے کے دور ان کسی نے حضرت جابڑ کے والد کا ہاتھ ان کے چبرے سے ہٹا دیا تو نیچے سے تازہ خون بہنے لگا۔ چنا نچہ ہاتھ دوبارہ وہیں رکھ دیا گیا اور خون بند ہوگیا۔ رُضِی اللہ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ اَجْمَعِیْنَ.

شہادت پران سے تعزیت کی ۔انہوں نے بھی وہی محبت بھرا جواب دیا کہ

"يارسولاللداجب آپ كوسلامت دىكھ ليا ہے تو چركسى مصيبت كى كوئى پروا فہيں ہے۔"

جانِ دوعالم علیہ نے فر مایا - --''اے اُمّ سعد! تمہیں اور ان تمام لوگوں کوجن

کے اعزہ و اقارب شہادت سے ہمکنار ہوئے ہیں، مز دہ ہوکہ وہ سب جنت میں داخل

ہو چکے ہیں اور اپنے پس ماندگان سے لئے شفاعت بھی کر چکے ہیں۔''

اُمّ سعد نے کہا ---'' یارسول اللہ! جب ان کوا تنابرُ ااعز ازمل چکا ہے تو پھران کے لئے رونے کا کیا جواز ہے؟ البتہ ان کے پس ماندگان کے لئے آپ دعافر مادیجئے۔''

چنانچہ جانِ دوعالم علیہ نے دعا فر مائی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے حزن وملال

دور فر مائے اور ان کوسکون نصیب فر مائے۔

اسی طرح جانِ دو عالم علی کے پھو پھی زاد ہمشیرہ حضِرت حمنہ " بھی آپ کے پاس آئیں۔آپنے فرمایا

"منه!مبركرو!"

''کس پریارسول اللہ!؟''انہوں نے پوچھا

''اپنے ماموں حمزہ پر ، جوشہید ہو گئے ہیں۔''آپ نے جواب دیا

حضرت حمنةً نے انتہا ئی صبر واستقلال سے کہا

''إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. الله تعالى ان كي مغفرت فرمائے اور ان كو

شهادت مبارک هو۔"

جانِ دوعالم عَلِيْتُهِ نے دوبارہ فر مایا

"منه!صبركرو!"

°۶٬س پر، پارسول الله!؟"

''اپنے بھائی عبداللہ ہر.''

''إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. الله تعالى اس كى بخشش فرمائ اوراس كوبهي

شهادت مبارک ہو۔''

باب۲، غزوهٔ احد

جانِ دوعالم علي نے سہ بار ہ فر مایا

"منه! صبركرو!"

<sup>و ت</sup>کس پریارسول الله!؟''

''اینے خاوندمصعب پر۔''

بیس کر حضرت حمنہ کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا اور دھاڑیں مار کر

ان کی میر کیفیت د مکھر آپ نے فر مایا

'' پیچ ہے،عورت کوجتنی محبت اپنے خاوند سے ہوتی ہے،اتنی اور کسی سے نہیں ہوتی۔'' حفزت حمنة نے کہا

'' یارسول الله! مجھے شوہر کاغم اس لئے زیادہ محسوس ہؤا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بیچے بیتیم رہ گئے ہیں۔اب نہ جانے ان کا کیا بنے گا!''

جانِ دوعالم عَلِيْنَةً نے ان کوتسلی دی اور دعا فر مائی کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی تربیت کا کوئی بہترا نظام فرمائے۔

آپ کی دعا کی برکت سے پچھ عرصہ بعد حضرت حمنہ کا نکاح حضرت طلحہ سے ہو گیا اور حضرت طلحۃ نے ان بچوں کوا تناپیار دیا کہان کو بھی باپ کی کمی کاا حساس نہیں ہؤ ا۔

ممن بشیرا بن عفراءً کے والد بھی شہید ہو گئے تھے۔ بیمعصوم بچدا یک جگہ کھڑارور ہا تھا۔ جانِ دوعالم علی اس کے پاس ہے گز رہے تو اس کوتسلی دیتے ہوئے فر مایا

'' کیا تواس پرراضی نہیں ہے کہ میں تیرابا پ بن جاؤں اور عائشہ تیری ماں بن جائے؟'' یہ من کر بشیرا بن عفراع کو قرار آ گیا اور اس نے رونا بند کر دیا۔

غرضیکہ ای طرح بیوا وُں کوتسلیاں دیتے ہوئے ، بتیموں کی دلجو ئیاں کرتے ہوئے اور دکھیاروں کی ڈھارس بندھاتے ہوئے جانِ دو عالم علیقے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔

اس وفت پورا مدینه ماتم کده بنامؤ اتھا اور ہرگھرے عورتوں کی آ ہ وبکا کی آ وازیں آ رہی

تھیں ۔ بیدد کیھ کر جانِ دوعالم علیہ کوایے چیا حزاۃ یا دآ گئے جن کےسب رشتہ دار مکہ میں تھے

اور یہاں ان پررونے والی کوئی نہیں تھی۔ آپ کی آئکھوں میں آنسوآ گئے اور حسرت بھرے لہجہ میں فر مایا

'' ہاتی سب شہداء کے ٹم میں رونے والیاں تو موجود ہیں ،کیکن حمز ہ کے لئے رونے والی کوئی نہیں ہے۔''

آپ کی دل گرفتگی محسوس کر بے سردارانِ انصار حضرت سعدٌّاور حضرت اسیدٌّاپ نے اپنے قبیلے میں گئے ، اپنی قوم کی عورتوں کو جمع کیا اور کہا کہ رسول اللہ علیہ اس بات سے افسر دہ ہیں کہ ان کے چھا کے لئے نوحہ و ماتم کرنے والی کوئی نہیں۔ اس لئے تم سب رسول اللہ علیہ کے دروازے پر جا وُاوران کے چھا جان کے لئے خوب ماتم کرو!

چنانچےسبعورتیں درِ دولت پر حاضر ہوئیں اور رونے پیٹنے لگیں۔

تھوڑی دیر بعد جانِ دو عالم علیہ نماز کے لئے حرم سرا سے باہرتشریف لائے تو دیکھا کہ بیسیوںعورتیں درواز ہے پر کھڑی رورہی ہیں اور حضرت حزرؓ کا نام لے لے کر ماتم

کررہی ہیں۔آپان کے اس جذبے سے بہت متاثر ہوئے اور فرمایا

''اے انصار کی عور تو! تم نے ہمدر دی اور مؤاسات کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو جزائے خیر دے، ابتم اپنے گھروں کو واپس جاؤاور یا در کھو کہ آئندہ کسی بھی میت پر ماتم نہ کرنا۔''

عورتوں نے واپس جا کرگھر والوں کو بتایا کہ رسول اللہ علیہ نے آئندہ کے لئے ماتم سے منع کردیا ہے۔ یہ بن کرانصار خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی

''یارسول اللہ! سنا ہے کہ آپ نے نوحہ و ماتم کرنے ہے منع کر دیا ہے ، حالا نکہ اس سے ہمارے دلوں کی بھڑ اس نکل جاتی ہے اور ہماراغم کم ہوجا تا ہے۔''

جانِ دوعالم عليه في فرمايا

'' منہ پٹنے 'سینہ کو بی کرنے اور گریبان پھاڑنے کے بغیر رونے میں کوئی حرج نہیں۔اس کی اجازت ہے۔''

www.makinhah.org

#### استدراك

قار کین کرام! غزوہ احد کے واقعات بھداللہ اختتام پذیر ہوئے۔ آپ نے محسول کیا ہوگا کہ اس غزوہ کے کسی واقعے کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے؛ جبکہ اس سے پہلے ہرواقعے کا فردا فردا فردا حوالہ پیش کیا جاتا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس غزوے کے واقعات کی ترتیب میں مؤرضین کا بیان مختلف تھا۔ ایک واقعہ کسی مؤرخ نے ایک جگہ ذکر کیا ہے اور کسی نے دوسری جگہ۔ دراصل اس غزوے میں ایسی افراتفری کچھ گئی تھی کہ کسی واقعے کے وقت کا تعین کرنا تقریباً ناممکن تھا، اس لئے ہرمؤرخ نے اپنی صوابدید کے مطابق واقعات بیان کئے ہیں۔ میرے پاس کسی ایک مؤرخ نے اپنی صوابدید کے مطابق واقعات بیان کئے ہیں۔ میرے پاس کسی ایک مؤرخ کی ترتیب کو ترجیح و بنے کی کوئی شبت وجہ نہتی ، اس لئے میں میں نے تمام حالات و واقعات اور ان کی مختلف ترتیبوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے طور پر ان کومرتب کر کے آپ کے رو ہر و پیش کیا ہے۔ اس صورت میں ہر واقعے کا حوالہ شبت کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہ تھا۔

ویسے آپ یقین سیجئے کہ جو پچھ لکھا ہے، اس احساس کے ساتھ لکھا ہے کہ بروزِ قیامت اس کے حرف حرف کا جواب دینا ہے، اس لئے حتی الوسع پوری کوشش کی ہے کہ تر تیب درست ہو، تا ہم انسان سہو و خطا کا پتلا ہے، اگر کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اوراس کے حبیب علیقے سے معافی کا خواستگار ہوں۔

اہل علم وفضل قارئین سےالتماس ہے کہا گران کے خیال میں کسی واقعے کی ترتیب نا درست ہوتو فقیر کوضر ورمطلع فر مائیں۔ شکریہ

# غزوة حمراء الاسد

بیغزوہ کوئی مستقل غزوہ نہیں ہے ؟ بلکہ احد ہی کا تتمّہ ہے۔ دراصل مشرکین جب احد سے واپس چلے گئے تو راستے میں انہوں نے ایک دوسرے پر لے دے شروع کر دی کہ جب ہم کو فتح حاصل ہو چکی تھی اور ہم تقریباً غلبہ پا چکے تھے تو ہم محمد اور اس کے ساتھیوں کوئل کئے بغیر واپس کیوں چلے آئے ۔۔۔؟ ہمیں تو چاہئے تھا کہ اس موقع سے خوب فائدہ اٹھاتے اور مسلمانوں کا قصہ تمام کر کے لوشے۔

چنانچیان میں اختلاف ِرائے ہوگیا۔اکثریت کا خیال تھا کہ ہمیں دوبارہ مدینے پر حملہ کر دینا چاہئے اور پہلے اس سے کہ مسلمان تازہ دم ہوکر از سرنو ہمارے مقابلے پر آ جائیں ،ان کوتہہ تینے کردینا جا ہے۔

لیکن صفوان کی رائے بیتھی کہاس وفت مسلمان سخت غصے کے عالم میں ہیں اوران کے سینے جوشِ انقام سے بھرے ہوئے ہیں۔اگر ہم نے ان کو دوبارہ چھیٹرا تو چھوٹے بڑے سر بکف ہوکر میدان میں اتر آئیں گے۔اس طرح ہوسکتا ہے کہ ہماری بیٹا تمام ہی فتح مکمل شکست میں بدل جائے اور ہمیں بدر کی طرح رسوا ہو کر بھا گنا پڑے۔

جانِ دو عالم عليہ کومشر كين كے اس اختلاف دائے كى خبر پہنچائى گئى تو آپ نے دوسرے ہی دن علی الصباح ان کے تعاقب میں جانے کا فیصلہ کیا تا کہ ان پر رعب پڑ جائے اورانہیں پیۃ چل جائے کہ اہل ایمان کا دمخم اس طرح باقی ہے۔

اس وقت جنگ کے لئے نکلنا از بس مشکل تھا کیونکہ کل ہی تو زخموں سے چور چور عجامدین واپس آئے تھے اور ابھی پوزی طرح آرام بھی نہیں کریائے تھے کہ جان دو عالم علی کے کا طرف سے مشرکین کے تعاقب کی منا دی ہونے لگی۔

قربان جائیں ان کے جذبہ اطاعت واتباع پر کدایک ایک مجاہد کے بدن پر ہیں ہیں اورتمیں تمیں گہرے گھاؤ کے تھے اور ان سے ابھی تک خون رس رہا تھا، مگر منادی رسول کی آواز سنتے ہی سب اٹھ کھڑے ہوئے اور میدان کارزار کی طرف جانے کے لئے کمر بستہ ہوگئے۔(۱)

> (۱) انہی جاں ٹارانِ مصطفیٰ کی شان میں مندرجہ ذیل آیات نازل ہوئیں۔ ......ألَّذِيُنَ اسْتَجَابُوُا ...... الآيات

(جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ ورسول کی پکار پر لبیک کہا۔ان میں جو نیکو کار ومثقی ہیں ، ان کے لئے بروا اجر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے کہنے والوں نے کہا (لیعنی منافقین نے ) کہ لوگوں نے ( مکہ والوں نے ) تمہارے خلاف بڑا سامان اکٹھا کیا ہے، ان سے ڈرو لیکن اس بات نے ان كاجوشِ ايمان اور برُ هاديا اوروه بولي مارے لئے الله كافى ہے اورو بى بہتر كارسازے - " يس 🖘

۱۷ رشوال ۳ هه کوابل عشق و وفا کا بیر کارواں جانِ دو عالم علیہ کی قیادت میں مدینه منورہ سے نکلا اورمشر کین کا تعا قب کرتے ہوئے آٹھ دس میل کے فاصلے پرموضع حمراء الاسدمين خيمه زن ہو گيا۔

ہوسکتا تھا کہایک بار پھر جنگ چھڑ جاتی کیونکہ شرکین کی اکثریت کی رائے یہی تھی گر معبدخزاعی کی باتوں نے مشرکین کوخوف ز دہ کر دیا اور وہ پلٹ کرحملہ کرنے کی جرائت نہ کرسکے۔

#### معبد کی همدردی

معبد، فتبيله خز اعد كارئيس تھا۔ اگر چەاس وقت تك وە اسلام نہيں لا يا تھا مگر جانِ دو عالم علی کے ساتھ محبت رکھتا تھا اور اہل اسلام کو پیند کرتا تھا۔ جب جانِ دوعالم علیہ مراء الاسد میں مقیم تھے تو معبد مکہ مکرمہ جاتے ہوئے آپ کے پاس سے گزرااور دل جوئی کے انداز میں گویاہؤ ا

'' یا محمر! آپ پراورآپ کے اصحاب پر جومصیبت گزری ہے، اس کا ہمیں بہت د کھ ہؤا ہے۔ہم تو دل سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کوعزت اور سر بلندی نصیب کر ہے اور شکست کاغم آپ کے دشمنوں کے جھے میں آئے۔''

یہاں سے معبد آ گے بڑھا تو راہتے میں مشرکین سے ملاقات ہوگئی۔انہوں نے انتهائی بے تابی سے پوچھا

'' په بتاؤ کهملمان کس حال میں ہیں؟''

''ان کے تیورانتہائی خطرناک ہیں۔''معبدنے بتایا''وہ سبتم لوگوں کے تعاقب میں چل بڑے ہیں۔ان کے غصے کا بی عالم ہے کہ گویا ان کے سینوں میں آگ بھڑک رہی ہے، اوس وخزرج کے جولوگ جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، اب وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ مل گئے ہیں اور بیعہد کر کے مدینے سے نکلے ہیں کہ یا انتقام لیں گے یاسب کٹ مریں گے۔'' مشرکین تو بیسننا چاہتے تھے کہ مسلمان غم واندوہ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ زخموں سے کراہ رہے ہیں اور سخت مایوس و دل گرفتہ ہیں۔معبد کی زبانی بیہ باتیں سن کران کوسخت جیرت ہوئی۔

ابوسفیان بولا -- '' کیا کہہ رہے ہومعبد!؟ ہم تو واپس جا کر دوبارہ حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اورتم حوصلہ شکن خبریں سنارہے ہو۔''

'' میں سچ کہدر ہا ہوں۔''معبد نے جواب دیا'' جو سچے صورت حال تھی وہ میں نے بیان کر دی ہے،اس لئے فی الحال مسلمانوں کو چھیڑنے کا خیال بھی دل میں مت لاؤ۔''

مشرکین میں سے صفوان کی پہلے ہی بیرائے تھی ،معبد کی باتوں سے اس کی مزید تا ئید ہوگئی۔اس لئے مشرکین دوبارہ حملہ کرنے کی حسرت دل ہی میں لئے مکہ مکرمہ کی طرف لوٹ گئے۔

معبد خزاعی نے ایک قاصد بھیج کر جانِ دو عالم علی کے مطلع کیا کہ مشرکین خوف ز دہ ہوکرواپس چلے گئے ہیں اوراب ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں رہا۔ جانِ دوعالم علیہ نے اللہ تعالیٰ کاشکرا دا کیا اور مدینہ منورہ کوواپس چلے گئے۔

شراب کی حُرمت

ای سال یعن ۳ ھ کوغز وہ احد کے بعد شراب کی حرمت نازل ہوئی۔اگر چہ ذوقِ
سلیم کے حامل چند افراد زمانۂ جاہلیت میں بھی شراب نہیں پیتے تھے۔ تاہم اہل عرب کی
اکثریت اس غارت گر ہوش کی شیدائی تھی اور یہ نشہ ان کی تھٹی میں پڑا ہؤا تھا۔ ظاہر ہے کہ
اس کا چھوڑ نا ان کے لئے بے حد مشکل تھالیکن تھیم و دانارب نے ایسا حکیمانہ انداز اختیار
فرمایا کہ یہ کارگراں ان کے لئے سہل و آساں ہوگیا۔ چنانچہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کواس
سے بتدریج متنفر کرنا شروع کیا اور ایک جگہ مجمور اور انگور کے بھلوں کے فوائد بیان کرتے
ہوئے ارشاد فرمایا

تَتَّخِدُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَّ دِزُقًا حَسَنًا ط (تم ان سے نشر بھی حاصل كرتے ہو اور اچھارز ق بھی۔)

اس آيت ميں اگرچه نشے كى ممانعت نہيں ہے ليكن اس كو ' دِ زُقِ حَسَن ''(اچھے رزق) کے مقابلے میں ذکر کرے اشارۃ سمجھا دیا کہ نشہ رزقِ حسن نہیں ہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے اس مفہوم کو پالیا انہوں نے اس وقت اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی لیکن چونکہ **صریح ممانعت ن**تھی ،اس کئے پینے بلانے کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھرایک دفعہ نشے کی حالت میں نماز پڑھاتے ہوئے ایک صحابی کو تلاوت میں غلطی لگ گئ توبیر آیت نا زل ہوئی۔

﴿ يِنَايُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُو آ لَا تَقُرَبُوا الصَّلْوةَ وَٱنْتُمُ سُكَارِ ٰى. ﴾ (اـــايمان والوا نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جایا کرو۔)

يَايُّهَاالَّذِيُنَ امَنُوا آيَّمَا الْخَمُرُ.....رِجُسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّيُطُنِ فَاجْتَنِبُوُهُ ......(اے ایمان والو! شراب نوشی .....ایک پلیداور شیطانی کام ہے۔ اس لخاس سے نے کررہو۔)

جانِ دوعالم علی نے اسی وقت ایک منادی کو حکم دیا کہ تمام مدینے میں حرمتِ خمر كاعلان كردو\_

پھر جہاں جہاں بیآ واز پینچی ،اٹھے ہوئے جام زُک گئے ، ہونٹوں سے لگے ہوئے ساغر پیچیے ہٹ گئے ، میناوخم تو ڑ دیئے گئے اور شراب نالیوں میں بہا دی گئی۔

حضرت انس ﷺ فر ماتے ہیں کہ ایک جگہ چندا حباب کی محفل جمی ہوئی تھی اور میں ماتی کے فرائض انجام دے رہاتھا کہ اچانک ایک شخص آیا اور ہم سے پوچھنے لگا کہتہہیں کچھ

''کس بات کا؟''ہم نے یو چھا

'' پہ کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔''اس نے بتایا۔

یہ سنتے ہی احباب نے مجھ سے کہا کہ اٹھوا درشراب کے تمام منکے تو ڑ ڈ الو!

میں نے اسی وفت مٹکے تو ڑ دیئے اور سب نے ہمیشہ کے لئے شرابِ خانہ خراب کو

اطاعت اورتعمیلِ حکم کے کیسے بے مثال جذبوں سے سرشار تھے وہ لوگ!

رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ أَجُمَعِيْنَ.

# باب۲، غزوهٔ احد

سریه ابو سلمه 🖔

ڈیڑھسوافرادپر شمل بیسریہ کیم محرم کوطلیحہ اورمسلمہ کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا گیا، کیونکہ جانِ دوعالم علی کے اطلاع ملی تھی کہ بید دونوں اپنی قوم کومسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لئے تیار کررہے ہیں اور دیگر قبائل کو بھی شمولیت کی دعوت دے رہے ہیں۔

جانِ دو عالم علی اس فتنے کا فوری تدارک فرمایا اور حضرت ابوسلمہ (۱) کو ۱۵ مہاجرین وانصار کا قائد بنا کرطلیحہ ومسلمہ کی طرف جیج دیا مگران لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب ڈالا کہ وہ مقابلے کی جرأت نہ کرسکے اور مسلمانوں کو دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ چنا نچیلڑائی تو نہ ہوئی ؛ البتہ اونٹ اور بکزیاں بڑی تعداد میں مسلمانوں کے ہاتھ لگیں۔ مؤرخین کہتے ہیں کہمس وغیرہ نکا لئے کے بعد ہرغازی کے جے میں سات اونٹ اور کئی بکریاں آئیں۔ (۲)

خالد ابن سفیان کا قتل

کعب بن اشرف کی طرح خالد بن سفیان بھی قبل کیا گیا۔ پیخض مکہ مکر مہے قریب وادی عربہ میں رہتا تھا اور مختلف قبائل میں اثر ورسوخ رکھتا تھا۔ غزوہ احد کے بعد اس نے

(۱) حضرت ابوسلمہ کا نام عبداللہ ہے۔ جانِ دوعالم علیہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے اور رضاعی بھائی بھی۔ اسلام لانے والوں میں ان کا نمبر گیار ھواں ہے۔ اس لحاظ سے بہت ابتدائی دور کے مومن ہیں۔ صاحب البحر تین ہیں۔ یعنی ایک دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں سے واپسی کے بعد دوسری دفعہ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی۔ اس طرح انہوں نے دومر تبدا پنا گھر باراللہ کی رضا کے لئے چھوڑا۔

غزوہ احدیس زخی ہوگئے تھے۔مندرجہ بالاسریہ کی قیادت انہوں نے اسی زخی حالت میں کی تھی، والیسی پرزخم مزید خراب ہو گئے۔ آخر ماہ صفر میں واصل بحق ہوگئے۔ رَضِبَی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ. ان کی المیدام سلمہ بعد میں جانِ دو عالم علی ہے تھد میں آئیں اور اُمّ المؤمنین بنیں۔ (اصابه و استیعاب ذکر ابو سلمه)

(٢) سيرت حلبيه ج٣، ص ١٨١، زرقاني ج٢، ص ٥٥.

متعدد قبائل عرب کواپنے ساتھ ملالیا تھااور مدینہ پرحملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔

چونکہ اس تمام شرانگیزی کا روحِ رواں یہی ایک شخص تھا۔ اس کئے جانِ دو

عالم مطالقة نے حضرت عبداللَّهُ ابن انيس كواس كا كام تمام كرنے كا حكم ديا \_حضرت عبداللَّهُ نے عرض کی ---'' یا رسول اللہ!اس کی کو کی نشا نی بتا ہے کیونکہ میں تو اس کو پہچا نتا ہی نہیں ۔''

''اس کی علامت بیہ ہے'' جانِ دو عالم علیہ نے بتایا'' کہ اس کو دیکھتے ہی تم پر

ہیت اورخوف چھا جائے گا۔''

حضرت عبدالله كہتے ہيں كه مجھے آپ كى اس بات سے جبرت ہوئى - كيونكه ميں ڈر اورخوف سے بالکل نا آشاتھا،اس کئے عرض کی۔

'' يارسول الله! مين تو آج تك بهي كسي سينهين ڈرا ہول ۔''

''اس کے باوجوداس کی علامت یہی ہے کہاس کو دیکھ کرتم خوفز دہ ہو جا ؤ گے۔'' جانِ دوعالم علیہ نے پھروہی علامت بیان فر مائی۔

بہر حال حضرت عبداللہ ٌروانہ ہوگئے ۔طویل سفر کر کے اس کے مشقر وا دی عربنہ پنچے اور جب اس پرنظر پڑی تو جانِ دوعالم علیہ کی صدافت ظاہر ہوگئی۔فر ماتے ہیں کہ اسے دیکھ کر واقعی میں ڈرگیا اور مجھ پراس کی ہیبت چھاگئی؛ تا ہم جی کڑا کر کے آگے بڑھا، اس کے ساتھ ملا قات کی اوراس کی من پسند با تیں شروع کردیں۔

اس کومیری گفتگو بہت پیندآئی اور مجھےاپنے خیمہ میں لے گیا۔ رفتہ رفتہ اس کے پیروکار اور محافظ رخصت ہوگئے اور ہم رات گئے تک باتیں کرتے رہے۔ جب میں نے محسوس کیا کہلوگ سو گئے ہیں اور میدان صاف ہے تو ایک ہی وار سے اس کی گردن مار دی اوراس کا سرلے کر خیمے سے نکل آیا۔تھوڑی دیر بعداس کے قتل کا پیتہ چل گیا اوراس کے پیروکارمیری تلاش میں چاروں طرف پھیل گئے۔

میں ایک غارمیں تھس گیا اور سکڑسٹ کربیٹھ گیا۔وہ لوگ بھی غارتک آپنچے ،مگرکسی و اندرجها کننے کی زحت گوارا نہ کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بچالیا۔ اس طرح چھپتے چھپاتے

واپس مدینه پنجیاا وررسول الله علیه کی خدمت میں حاضر ہؤا۔

آپ نے دیکھتے ہی فر مایا''اَفْلَحَ الْوَجُهُ''(کامیاب چره ہے۔) مِين نے جواب دیا ---''اَفُلَحَ وَجُهُکَ یَارَسُولَ اللهِ!'' (یارسول اللہ! در حقیقت آپ کا چېره کامیاب ہے۔)

یعنی ہاری کا میابیاں آپ کے روئے کا میاب کا صدقہ ہیں۔

پھر میں نے خالد بن سفیان کا سرآپ کے قدموں میں ڈال دیا اور تفصیلی رپورٹ پیش کی ۔ آپ بہت خوش ہوئے ،ا پناعصائے مبارک بطورِانعام عطا کیااور فر مایا

'' لے بیعصا،اس کے ساتھ جنت میں سیر کرنا۔وہاں پریہ تیراا متیازی نشان ہوگا، کیونکہ جنت میںعصااستعال کرنے والے کم ہی ہوں گے۔(۱)

(۱)سيرت حلبيه ج٣، ص ١٨٤، ١٨٨ ، زرقاني ج٢، ص ٢٦.

عصا کا انعام ،جنتی ہونے کی بشارت اور و ہاں پرامتیا زی شان کا مژر وہ --- کیا کیاعز تیں ملیں عبداللَّدَّا بن انيس كودر بارمصطفا عليه سي!---ز ہے نصيب!

حفرت عبداللَّهُ ابن انیس قدیم الاسلام صحافی ہیں اورمشہور بت شکن ہیں ۔انصار کے ایک بت پرست قبیلے کے بت انہوں نے ہی توڑے تھے اور توحید کے ڈیکے بجائے تھے۔

جملہ غز وات میں جانِ دو عالم علی کے ساتھ شامل رہے۔ آپ کے وصال کے بعد جب مصر فتح ہؤ اتو حضرت عبدالله ممر چلے گئے ۔ پھر جب افریقہ فتح ہؤ اتو وہاں چلے گئے ۔

بہت صاحب علم انسان تھے۔ جانِ دو عالم عَلِيْظَةً كى متعدد احاديث ان كو يادتھيں ، اس لئے طالبانِ علم حدیث دور دراز سے سفر کر کے ان سے حدیث کاعلم حاصل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک وفعہ حفزت جابرقصاص کے بارے میں ایک حدیث سننے کے لئے ایک ماہ کاسفر کر کے ان کے پاس گئے تھے۔ ان کی امتیازی خصوصیت بیہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ جانِ دوعالم علی ہے لیاتہ القدر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ان کومعین شب بتا دی۔ انہوں نے عرض کی تھی کہ یارسول اللہ! میرا گھر

بہت بلندی پر ہے۔ اتر نا چڑھنا میرے لئے مشکل ہوتا ہے، اس لئے مجھے متعین طور پر بتا دیجئے کہ لیلة

## چند اهل وفا کی شھادت

بیالمناک واقعہ صفر سمرھ میں پیش آیا۔ اکثر مؤ رخین نے اس کوسریہ عاصم ابن ثابت کے عنوان سے ذکر کیا ہے ۔ مگر سریے موماً فوجی مہم کو کہتے ہیں ؛ جبکہ بیا یک خالص تبلیغی مہم تھی،اسلئے ہم نے لفظ سریہ کے استعال سے گریز کیا ہے۔

بنی مذیل عضل اور قار ہشر کین کے تین قبیلے تھے جن کی سازش اور غداری سے یہ سانحہ رونما ہؤا۔ ان قبائل کے چند آ دمی جانِ دو عالم علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم لوگ اسلام لا چکے ہیں لیکن اسلامی تعلیمات سے پوری طرح آگاہ نہیں ہیں۔ براہ مہر بانی ہمارے ساتھ چندا فراد بھیج دیجئے تا کہ ہمیں قر آن پڑھادیں اور دین سکھا دیں۔

جانِ دو عالم عليه في في حير سابق الاسلام صحابه كو جو تعليماتِ اسلاميه سے اچھی طرح باخبر تھے۔اس کام کے لئے منتخب فر مایا یعنی زید، خبیب ،مر ثد ،عبداللہ، خالداور عاصم رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ ٱجُمَعِينَ.

حضرت عاصمٌ کو جانِ دو عالم عليہ نے اس تبلیغی مہم کا امیر مقرر فر مایا اور جولوگ انہیں لینے آئے تھےان کے ہمراہ جھیج دیا۔ جب بیلوگ قبائل بنی ہذیل عضل وقارہ میں پہنچے تو انہوں نے بدترین بدعہدی اور دھو کہ بازی کا مظاہرہ کیا اورمبلغین کوگر فتار کرنے کے لئے ان کے گر دگھیراڈ ال دیا۔

جانِ دوعالم عَلِيْقَةِ نے فر مایا'' رمضان کی تینیسویں [۲۳] شب کوآ جاتا۔''

اگر چه بیضروری نہیں کہ لیلۃ القدر ہمیشہ تیئیسویں کو ہو، تا ہم جس رمضان میں انہوں نے سوال كياتها، ال مين هب فر مان مصطفى عليه تيئيوين رات كوباليقين ليلة القدر تقى -

زندگی کے آخری ایا م انہوں نے شام میں گزارے اور میبیں ۵ ھیں وفات پائی۔وفات سے يهلي وصيت فرما أي تقى كه رسول الله عليه كاعطا كرده عصا مير \_ كفن ميس لپيٺ دينا --- اور يول حضرت عبدالله ابن انبي عصائے مصطفیٰ علیہ ساتھ لئے جنت کی سیر کوروانہ ہوگئے ۔ دَ ضِبَی اللهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ (اصابه واستيعاب، ذكر عبدالله ابن انيس)

محاصرہ کرنے والوں کی تعداد دوسو کے لگ بھگتھی ۔ ظاہر ہے کہ اتنے افراد کا مقابلہ کرنا چھ آ دمیوں کے بس کی بات نہ تھی ، مگر پھر بھی ان بہا دروں نے ہمت نہ ہاری اور مقابلے پرڈٹ گئے۔جب محاصرہ کرنے والوں نے ان کولڑنے مرنے پر آ مادہ دیکھا تو کہنے لگے کہا گرتم ہتھیارڈ ال دوتو ہم وعدہ کرتے ہیں کتہہیں قتل نہیں کریں گے۔

حضرت خبیب ؓ،حضرت زیرؓ اورحضرت عبداللہؓ نے ان کے وعدے پراعتبار کرلیا اوراینے آپ کوان کے حوالے کر دیا ، مگر حضرت عاصمؓ اور دوسرے دوا فراد نے شہادت کو ترجیح دی۔حضرت عاصمؓ نے کہا کہ میں کسی مشرک کے وعدے پرامتیار کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر تیر چڑھایا اور چھوڑ دیا۔ ان کے پاس سات تیر تھے اور وہ ایسے زبردست نشانہ بازیتھے کہ ان کا ہر تیرٹھیک اپنے ہدف پرلگتا تھا۔ چنانچہ سات تیروں ہے انہوں نے دشمن کے سات اہم آ دمی مارگرائے۔ تیرختم ہو گئے تو نیز ہسنجال لیا۔ وہ بھی ٹوٹ گیا تو تلوار نکالی اور اس وقت تک لڑتے رہے جب تک شہید نہ ہو گئے ۔ان کے دوسائقی بھی شہادت پا گئے۔ چونکہ حضرت عاصم نے وشمن کے متعدد اہم آ دمی مار ڈالے تھے اس لئے انہیں یقین تھا کہ میرے مرنے کے تبعد بیلوگ میری لاش کی بےحرمتی اور مُلْہ کر کے اپنے جذبہ انتقام کوسکین دیں گے۔اس کئے انہوں نے شہادت سے چند لمحے پہلے دعا کی تھی کہ اللی! میں نے اپنی جان پر کھیل کر تیرے دین کی حفاظت کی ہے،اس لئے میرے بدن کوان کے نایاک ہاتھوں سے محفوظ رکھنا۔

الله تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فر مائی اور ان کی لاش کی حفاظت کے لئے شہد کی کھیاں بھیج دیں۔ جو محف بھی آ گے بڑھنے کی کوشش کرتا کھیاں اس پرحملہ آ ورہو جاتیں۔ آخر تنگ آ کرانہوں نے کہا کہ رات تک انتظار کرتے ہیں۔ رات کو کھیاں ہٹ جائیں گی تو سر کاٹ کرساتھ لے جائیں گے اور مکہ میں فروخت کردیں گے۔(۱) مگررات کو ایک بارانی

<sup>(</sup>١) حضرت عاصم في احد يح وان دو بها يُول مسافع اورجلاس كوتل كرديا تها،اس الله ان كى ماں سلا فیہ نے منت مانی تھی کہ میں عاصم کی تھو پڑی میں شراب پیوں گی ۔حضرت عاصمؒ کے قاتلوں کا 🖜 🕆

سلاب لاش کو بہا کر لے گیا اورمشر کین کفِ افسوں ملتے رہ گئے۔

جِن تین آ دمیوں نے ہتھیا رڈال دیئے تھے، یعنی حضرت ضبیبؓ ،حضرت زیڈاور حضرت عبداللَّیّان کی روئدا دیرؑ ھے کرانداز ہ ہوتا ہے کہ حضرت عاصمؓ نے مشرکین کے وعدوں پر اعتبار نہ کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل درست تھا، کیونکہ حضرت عاصمؓ ادران کے دو ساتھیوں کوشہید کرنے کے بعدانہوں نے حضرت ضبیب ؓ، حضرت زیدؓ اور حضرت عبداللہؓ کے ہاتھ باندھے شروع کردیئے۔حضرت عبداللہ نے کہا کہتم لوگ ابھی سے بدعہدی کررہے ہو،اس لئے میں تمہارے ساتھ جانے کے لئے تیارنہیں ہوں۔انہوں نے حضرت عبداللّٰہ کو ساتھ لے جانے کی بہت کوشش کی ،ان کو مارا پیٹا اور زمین پر گھسیٹا مگر وہ کسی طرح بھی ان كے ساتھ جانے يرتيارنہ ہوئے ۔ آخراس جگہشہيد كرديئے گئے۔

ا ب صرف دوقیدی ره گئے تھے---حضرت خبیب ؓ اورحضرت زیرؓ۔ان کو ظالموں نے مکہ میں لا کر پچاس بچاس اونٹوں کے عوض جیج دیا۔

حضرت زیرؓ کاخریدارامیہ کا بیٹا صفوان تھا اور حضرت خبیبؓ کوخریدنے والے حرث کے بیٹے تھے۔حرث اور امیہ دونوں بدر میں مارے گئے تھے اب ان کے بیٹے نہتے قید یوں ک<sup>و</sup> آل کر کے آتشِ انقام سرد کرنا چاہتے تھے۔

#### زمانهٔ اسیری

حضرت خبیب اور حضرت زیر مختلف مقامات پر قید کر دیئے گئے۔حضرت خبیب اُ موہب کے گھر قید کئے گئے تھے موہب اوراس کی اہلیہ ماویة دونوں بعد میں مسلمان ہوگئے تھے، اس لئے ان کی زبانی حضرت خبیب ؓ کے چندایمان افروز واقعات منظرعام پرآ گئے۔

ماویۃ نے بیان کیا کہ قید کے دوران تہجد کے وقت خبیب الیمی پُرسوز لے میں قر آ ن كريم يره ها كرتا تها كه جهال تك اس كي آواز پېنچتى تهي، سامعين كي آتكھول ميں آنسو

خیال تھا کہ سلافداپی نذر پوری کرنے کے لئے عاصم کا سرمعقول قیمت پرخرید لے گی ،اس لئے انہوں نے سر کا منے کی بار بارکوشش کی گرشہد کی کھیوں نے ان کی ایک نہ چلنے دی۔ دَ ضِبَی اللهُ تَعَالَمیٰ عَنْهُ

رواں ہو جاتے تھے اور خواتین پرانتہائی رفت طاری ہو جاتی تھی۔ایک دن میں نے خبیب ہے کہا کہا گرکوئی ضرورت ہوتو بتاؤ!

اس نے کہا---''ضرورت تو کوئی نہیں 'البتہ میری تین خواہشیں ہیںاگر پوری کرسکوتو! ایک تو یہ کہ غیر اللہ کے نام پر ذ نکے کئے گئے جانو ر کا گوشت مجھے نہ کھلانا ، دوسری یہ کہ پینے کے لئے مجھے صاف اور میٹھا پانی دینا ، تیسری یہ کہ جب میرے قبل کا فیصلہ ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔''

ماویہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں ان باتوں کا خیال رکھا کرتی تھی اور جب مجھے معلوم ہؤ اکہ اس کوفلاں دن قبل کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے تو میں نے اسے مطلع کر دیا۔ مگر اللہ کی قشم اس اطلاع سے اس کے چبرے پر ذرہ برابر میریشانی کا کوئی اثر ظا ہز بیس ہؤا۔

سم اس اطلاع سے اس کے چبرے پر ذرہ برابر عپر بیٹائی کا لوئی اتر طاہر ہیں ہؤا۔
تاریخ قتل کاعلم ہونے کے بعد حضرت خبیب ٹے نے سفر آخرت کی تیاری شروع کر
دی۔ اس سلسلے میں انہوں نے استراطلب کیا تا کہ ذریا ناف بال صاف کرسکیں۔ موہب کے
گھرانے کی ایک عورت نے اپنے چھوٹے سے بچے کے ہاتھ استرا بھیج دیا۔ حضرت خبیب ٹے
نے استرا کے لیا اور بچے کو پیار سے گود میں بٹھا لیا۔ اب حضرت خبیب ٹے ایک ہاتھ میں
استرا تھا اور دوسرا ہاتھ بچے کے گرد جمائل تھا۔ بچے کی ماں نے یہ منظرد یکھا تو اس نے سمجھا کہ
ضبیب نے میرے بیٹے کو یرغمال بنالیا ہے۔ اب خدا جانے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے،
ہوسکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے مایویں ہوکر بچے کو مار ہی ڈالے۔

یہ سوچ کر وہ بے قرار ہوگئی اور اس کے چہرے سے انتہائی پریشانی جھلکنے گئی۔
حضرت خبیب ؓ نے اس کو یوں بے تاب دیکھا تو اس کی پریشانی کا سبب سمجھ گئے اور اسے تسلی
دیتے ہوئے گویا ہوئے ---'' کیا تو سیمجھتی ہے کہ میں اس معصوم کو کوئی گزند پہنچاؤں
گا---؟ نہیں، واللہ نہیں ۔ میں اللہ کے فضل سے مسلمان ہوں اور اس فتم کی دھو کہ بازی کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔''

ا پنی رہائی کا کیسا سنہری موقع گنوا دیا ،حضرت خبیب ؓ نے ---! حالانکہ وہ بچے کو قتل کرنے کی دھمکی دے کربآ سانی رہائی حاصل کر سکتے تھے،مگرانہوں نے جان دینا گوارا کر

www.makiabali..org

لیا ہمکین بےقصوراور بے گناہ بیج کی خوشیاں چھیننااورا سے پریشان وخوفز دہ کرنا گوارا نہ کیا۔ کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، مگر غلا مانِ محمد علیہ اس فلسفے سے متفق نہیں تھے۔وہ تو اس بات کے قائل تھے کہ جنگ ہو کہ محبت ، ہر حالت میں محمد علیہ کی غلامی کا طوق گلے میں نمایاں نظر آنا جائے۔

اسی بے مثال کر دار کے طفیل ان پرایسے ایسے انعامات ہوتے تھے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے تھے۔ چنانچہ ماویہ ہی کا بیان ہے کہ خبیب زنجیروں میں جکڑ ابؤ اتھا،اس کے با وجود اس کے پاس موٹے موٹے دانوں والے انگور کے خوشے پہنچ جاتے تھے جنہیں وہ مزے لے لے کر کھا تا رہتا تھا ، حالا نکہ اس موسم میں مکہ میں تو کجا ، پوری دنیا میں کہیں انگور نہیں ہوتے تھے۔(۱)

سُوئے مقتل

آ خرقتل کا مقرر کرده دن آ پہنچا۔ مکہ میں اعلان کیا گیا کہ جس کا بھی کوئی رشتہ دار مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہؤا ہو، وہ اپنااسلحہ لے کرآئے اور قیدیوں کے قتل میں حصہ لے۔ مکہ میں شاید ہی کوئی ایسا مخص ہوجس کا قریبی یا دور کا رشتہ دار بدر میں مارا نہ گیا ہو، اس لئے اس اعلان کو سنتے ہی اہل مکہ تلواریں ، نیزے بھالے اور برچھیاں لئے اکٹھے ہو گئے اور پابند سلاسل قید یوں کو تعیم کی طرف لے چلے، جہاں صلیب گاڑ کر مقتل سجایا جاچکا تھا۔

اخری نماز

قیدی مقتل میں پہنچا دیئے گئے اور ان کو دار پر کھینچنے کی تیاریاں ہونے لگیں۔

(۱) پیاعزاز پہلی امتوں میں حضرت مریم الطفا کو بھی حاصل ہؤ اتھا۔ ان کے پاس بھی جب حضرت زکریا الطفیلا عبادت گاہ میں جاتے تھے تو انواع واقسام کے کیمل موجود پاتے تھے اور حیران ہو کر بوچے تے 'انی لک ملاً ؟ ' نیعتی تمهارے پاس کهال سے آجاتی ہیں؟ بی بی مریم جواب دیت تھیں، هُوَمِنُ عِنْدِاللهِ ..... يرسب كم الله تعالى كم بال سي آتا مد الله جمي جا بتا م ، بحساب رزق

دے دیتا ہے۔

حضرت خبیب ؓ نے کہا کہ اگرتم لوگ مجھے تھوڑی ہی مہلت دوتو میں دورکعت نماز پڑھلوں۔ مشرکین نے اجازت دے دی تو حضرت خبیب ؓ نے دور کعتیں ادا کیں ، پھران سے مخاطب ہوکر کہنے گئے---''ول تو مزیدنماز پڑھنے کو چاہتا تھا مگراس خیال سے صرف دورکعت پر ا کتفا کیا ہے کہ نہیں تم بیرنہ مجھ لو کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں اور وقت گز اری کے لئے طویل نمازیں شروع کردی ہیں۔''

الله اكبر! ميں اور آپ ان تجدوں كى لذت كوكيا جان سكتے ہيں ، جواس حال ميں ادا کئے گئے کہ صلیب گڑی تھی اور بیسیوں آ دمی نیزے اور برچھیاں لئے ان کے جسم کو چھیدنے کے لئے ہے اب کھڑے تھے۔ (۱)

دار پر چڑھانے سے پہلے قیدیوں سے کہا گیا کہ اگرتم اسلام چھوڑ دوتو تہہیں رہا کر دیا جائے گا، مگرانہوں نے اس پیشکش کو حقارت سے ٹھکرا دیا اور کہا ---'' جب اسلام ہی نہ ر ہاتو پھر جان کو باتی رکھ کر کیا کریں گے۔''

آ خرحضرت خبیب گوصلیب پر چڑھا دیا گیا اورمختلف ہتھیا روں کی تیز اورنو کدار انّیوں سےان کاجسم چھیدا جانے لگا۔

کوئی اور ہوتا تو اس ہولنا ک ظلم وتشد د سے حواس کھو بیٹھتا ، مگر سخت حیرت ہوتی ہے كەاس پيكرِ استقامت نے اس حال ميں ايك شهكارنظم كهدو الى، حالانكه شعر كہنے كے لئے انتہائی میسوئی کی ضرورت ہوتی ہے۔

میری معلومات کے مطابق قوتِ برداشت کے اس بے مثال مظاہرے کی کوئی نظیر

(۱) یا ایادہشت تاک منظر تھا کہ فاروق اعظم سے دورخلافت میں ایک صحافی حضرت سعید این عامرا کثر اچا تک بے ہوش ہوجاتے تھے اور کافی دیر تک بےسدھ پڑے رہتے تھے، ایک دفعہ فاروق اعظم ؓ نے ان سے اس بیاری کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا---''امیر المؤمنین! یہ بیاری نہیں ہے،اس کا سبب رہے کہ جب خبیب کوصلیب پر چڑ ھایا گیا تھا تو اس وقت میں بھی اس مجمع میں موجود تھا۔اب جس وقت بھی مجھے وہ منظریا و آتا ہے تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔

تاریخ عالم میں موجو زنہیں ہے۔

چونکہ بیظم تاریخی حیثیت رکھتی ہے،اس لئے ہم اسے رواں ترجے کے ساتھ نذرِ قارئین کررہے ہیں۔

نغمهٔ دار

لَقَدُ جَمَعَ الْآخُزَابُ حَوُلِیُ وَاَلَّبُوُا قَبَاثِلَهُمُ وَاسْتَجْمَعُوا کُلَّ مَجْمَع میرے گردگی گروہ جمع ہوگئے ہیں، وہ اپنے قبیلوں کوبھی ساتھ لے آئے ہیں اور

برا مجع اکٹھا کرلیا ہے۔

وَ كُلُّهُمُ مُبُدِىُ الْعَدَاوَةِ جَاهِدٌ عَلَى لِآنِی فِی وَ قَاقِ بِمَضْیَع یسب کے سب دشمنی ظاہر کررہے ہیں اورا ذیت رسانی کی کوششیں کررہے ہیں کیونکہ میں اس ہلاکت گاہ میں بندھاہؤ اہوں۔

وَقَدُ جَمَّعُوا اَبُنَاءَ هُمُ وَنِسَاءَ هُمُ وَقُرِّبُتُ مِنُ جِدُعِ طَوِيُلٍ مُمَنَّعِ انہوں نے اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بھی جمع کرلیا ہے اور جھے ایک لمبی اور او کچی اس کی سات کی بیٹوں

كرى كے پاس لے آئے ہيں۔

وَقَدُ خَيْرُونِيَ الْكُفُرَ وَالْمَوْتُ دُونَهُ وَقَدُ مَمْرُتُ دُونَهُ وَقَدُ هَمَلَتُ عَيْنَاىَ مِنْ غَيْرِ مَجُزَعِ

آنہوں نے مجھے کفراختیار کرنے کامشورہ دیا ہے حالانکہ اس سے قوموت بہتر ہے اور میری آنہوں سے آنسو بہدرہے ہیں کی ف آنکھوں سے آنسو بہدرہے ہیں لیکن غم اور بے صبری کی وجہ سے نہیں (یعنی خوشی کے آنسو ہیں۔) فَلَسُتُ بِمُبُدِ لِلْعَدُوِّ تَخَشَّعًا وَ لَا جَزَعًا ، إِنِّي إِلَى اللهِ مَرْجَعِي

میں وشمن کے سامنے نہ تو عاجزی کا مظاہرہ کروں گا، نہ کوئی فریا د کروں گا، کیونکہ

میں اللہ کی طرف لوٹ کر جارہا ہوں۔

وَمَاهِیُ حَذَارُ الْمَوْتِ اِنِّیُ لَمَیِّتٌ قَلْکِنْ حَذَادِیُ جَحُمُ نَادٍ مُلَقَّع محصے موت کا کوئی ڈرنہیں ہے کیونکہ مرنا تو بہر حال ہے ہی ؛ البتہ مجھے لیٹنے والی آگ کے شعلوں سے خوف آتا ہے۔

فَذُو الْعَرُشِ صَبَّرَنِى عَلَى مَايُرَادُبِى فَقَدُ بَضَّعُوا لَحُمِي وَقَدُ يَاسَ مَطُمَعِي

وَمَا اَرُصَدَ الْآحُزَابُ لِيُ عِنْدَ مَصُرَعِيُ

ا پنی غریب الوطنی کا ، اپنی تکلیف کا اورقتل کرتے وفت اذیت رسانی کا جوانہوں نے انتظام کیا ہے ، اس کا شکوہ میں اللہ ہی ہے کرتا ہوں۔

فَلَسُتُ أَبَالِيُ حِينَ أَقْتَلُ مُسُلِمًا عَلَى أَي شِقِ كَانَ فِي اللهِ مَضْجَعِي

جب میں اسلام پر ثابت قدم رہتے ہوتے قتل کیا جار ہا ہوں تو پھر مجھے اس کی کوئی

پرواہ ہیں کہ راو خدامیں مرنے کے بعد میں کس پہلو پر گروں گا۔

وَذَٰلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ يَّشَأُ

يُبَارِکُ عَلَى اَوْصَالِ شِلُوٍ مُّمَزَّع

اور بیسب کچھ میں اپنے معبود کے لئے برداشت کررہا ہوں اور اگروہ چاہے تو

کٹے ہوئے جسم کے ایک ایک عضو پر اپنی برکتیں نا زل فر مادے۔

اس نظم کے ختم ہوتے ہوتے دم نزع قریب آپہنچا۔اس وفت بڑی حسرت سے بارگا واللی میں التجا کی ---'' خداوندا! تو جانتا ہے کہ میرے پاس پیغام رسانی کا کوئی انتظام

نہیں ۔اب تو ہی رسول اللہ علیہ کومیرے حال ہے آگاہ کرنا اوران کومیر اسلام پہنچا دینا۔'' اس وقت جانِ دو عالم عليه ملك مدينه منوره مين صحابه كرام كے ساتھ بيٹھے تھے كه

ا جا تك آب فرمايا -- " و عَلَيْكَ السَّلامُ يَا خُبَيْبُ! " كهر حاضرين ع خاطب موكر فرمايا --- "أُستُشُهِدَ خُبَيْبُ. "خبيب كوشهيد كرديا كياب-

#### حضرت زید 🍰

حضرت خبیب کے بعد بے گناہی کے دوسرے مجرم حضرت زیر کوصلیب پر چڑھا دیا گیا۔ ایک مند بھٹ نے کہا --- "اب تو بہت جی چاہتا ہوگا تمہارا کہتم نے جاتے اور تمهاري جگه محمد كوسولى يراشكا ديا جا تا!"

حضرت زیدؓ نے جواب دیا ---''اپنی جان کے عوض مجھے تو یہ بھی گوارانہیں کہ رسول الله علي كان يا وَل مِين كوئى كانتابي چبر جائے۔"

ابوسفیان نے کہا ---''جس طرح محد کے ساتھی محد کے ساتھ محبت کرتے ہیں ، والله! میں نے ایسی شدید محبت کہیں نہیں دیکھی۔''

آ خرحضرت زیر بھی اذبیتی دے دے کرشہید کردیئے گئے۔ان کی زبان سے ادا مونے والا آخری جمار -- الله اكبر -- تھا۔ (١) رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا

### سانحة بئر معونه

ا نهی دنوں ایسا ہی ایک اور در دناک واقعہ پیش آیا ، جب اہل نجد کا ایک رئیس ابو براء جانِ دو عالم عليه كي خدمت ميں حاضر ہؤا۔ جانِ دو عالم عليه في اس كوقر آن سايا اور وعظ ونفیحت کی ۔ وہ اسلام تو نہ لایا ؛ البتہ کہنے لگا کہ آپ جو با تیں کرتے ہیں ، وہ بلاشبہ

(۱) '' چندابل و فاکی شہادت'' سے یہاں تک کے واقعات مندرجہ ذیل کتابوں سے اخذ کئے

ك بي - ابن هشام ج٢، ص ١٤١، ٣١١، الآثار المحمديه ج٢، ص ٨٢، ٨٩، تاريخ الخميس ج ١، ص ٣٥٣، ٣٥٨، رحمة للعالمين ج ١، ص ٣٥، ١٣٤١،

علاوه ازیں اختصار کے ساتھ بیواقعہ صبحبح بنحاری ج۲، ص ۸۵ ۵اور حدیث کی دیگر

کتابوں میں بھی موجود ہے۔

سيدالوزي، جلد دوم ٢٠٠٠ حين باب٢، غزوه أحد

عمدہ اور مفید ہیں۔ اگر آپ اپنے ساتھیوں میں سے چند آ دمیوں کو ہمارے علاقے میں دعوت و تذکیر کے اگر آپ اپنے ساتھیوں میں سے چند آ دمیوں کو ہمارے علاقے میں دعوت و تذکیر کے لئے بھیجیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ سب آپ کی پکار پر لبیک کہیں گے۔ جانِ دو عالم علیق نے فرمایا ۔۔۔'' مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کا سردار عامر میرے ساتھیوں کوکوئی نقصان نہ پہنچائے۔''

ابو براء نے کہا---''آپ فکرنہ کریں ، میں ان کی حفاظت کا ضامن ہول۔'' ابو براء کی ضمانت پر جان وو عالم علیہ نے اصحابِ صفہ میں سے ستر قاریوں کونجد کی طرف بھیج دیا۔ان میں سے چندمہاجرین تھے اور زیادہ تر انصار۔ یہا یسے نیک لوگ تھے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں یا دِ الٰہی اور خدمتِ خلق کے لئے وقف کر رکھی تھیں۔ رات بھر تلاوت وعبادت میںمصروف رہتے اور دن مجرلکڑیاں انتھی کرتے رہتے۔شام کولکڑیاں فروخت کردیتے اور جورقم حاصل ہوتی ،اس میں سے پچھا پنی ضرورت کے لئے رکھ لیتے اور باقی اینے ہم درس اصحابِ صفه میں بانٹ دیتے۔عباد وزیاد کی سے جماعت جب بئر معونہ کے قريب پنچی تواپنے ایک ساتھی حضرت حرام ابن ملحان کو قاصد بنا کرسر دار قبیلہ عامر ابن طفیل کے پاس بھیجا۔حضرت حرامؓ نے وہاں پہنچ کر بتایا کہ میں رسول اللہ علی کے کا قاصد ہوں اور تمهیں اسلام کی طرف دعوت دینے آیا ہوں۔اگر چہ قاصدوں کاقتل انتہائی گھٹیا کا مسمجھا جاتا تھا، گر عامر نے تمام اخلاقی اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے ایک آ دمی کو حضرت حرامؓ کے قتل کا اشارہ کر دیا۔حضرت حرامؓ اس سازش سے بے خبر تو حید ورسالت کی دعوت دینے میںمصروف تھے کہ اچا تک ایک شخص نے آپ کے پہلومیں اتنے زورہے نیز ہ مارا کہ آر پار ہوگیا۔حضرت حرام کویقین ہوگیا کہ چند کمحوں بعد میں شہادت سے ہمکنار ہونے والا ہوں۔اس سے ان کواس قدرخوشی اورمسرت حاصل ہوئی کہانہوں نے اپنے ہی خون سے عنسل کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے بدن ہے ابلتے ہوئے لہو کے چلو بھرتے اور اپنے چہرے اورس يردُّ الكرنعره لكَّاتِ --- " فُوزُتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، فُزُتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ . (ربِ كعبه كفتم! مين كامياب موكيا مون ،رب كعبه كفتم! مين كامياب موكيا مون-)

اس کے بعدعامر نے اردگرد کے قبائل ---عصیہ، رعل اور ذکوان وغیرہ --- کو اکٹھا

کیا اورسب نے مل کر حضرت حرام مے دیگر ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ اہل ایمان نے مقد ور بھر مقابلہ کیا۔ گرحملہ اس قدرا چا تک تھا کہ وہ سنجل نہ سکے اور سب کے سب شہید ہوگئے۔ صرف دوآ دمی زندہ بچے۔ ایک نے لاشوں کی اوٹ میں چھپ کر جان بچائی اور دوسرے کو وہ لوگ گرفتار کرکے ساتھ لے گئے گربعد میں عامر نے اس کو یہ کہہ کر رہا کر دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے

ع کا گاھے کے مرجمدیاں کا سرے ہیں اوریہ جہ مرد ہا سرویا کہ بیری کا رائے ایک مل ہا رازو کی منت مانی تھی ، میں اس کی نذر پوری کرنے کے لئے تنہیں آزاد کرر ہا ہوں۔ منا سلامیاں میں میں اس کی منابع کا منابع

جانِ دوعالم عَلَيْكَ كُواس سانح كى اطلاع ہوئى تو آپ كواس قدر د كھ ہؤاكہ بيان سے باہر ہے۔سب جانتے ہیں كەرجمتِ عالم عَلَيْكَ نے طالف میں عگباری كرنے والوں اور اُحد میں روئے انور كورخى كرنے والوں كے لئے كوئى بددعا نہ كى ، گران مبلغین كورهو كے سے قتل كرنے پرآپ اس قدرآ زردہ ہوئے كہ ايك مہينے تك صبح كى نماز میں ركوع كے بعدان قبائل كانام لے لے كران كے لئے بددعا كيں كرتے رہے۔(1)

# غزوهٔ بنی نضیر

بی نفیر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ سے تقریباً دومیل کے فاصلے پر آباد
تھا۔ یہ لوگ سود پر رہ پیہ دیتے تھے اور ضرورت مندوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹے تھے، اس
لئے بہت آ سودہ حال تھے۔ انہوں نے بڑے مضبوط اور مشحکم قلعے بنا رکھے تھے اور انہیں
نا قابلِ تسخیر سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ جانِ دو عالم علیات چند صحابہ کرام کے ہمراہ دومقولوں کی
دیت کے بارے میں گفتگو کرنے کے لئے بی نفیر کی آبادی میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے
بظاہر آپ کا خیر مقدم کیا اور ایک مکان کے سائے میں آپ کے بیٹھنے کا انظام کیا لیکن در پر دہ
یہ سازش کی کہ ایک شخص چیکے سے بالا خانے پر چڑھے اور آپ پر بھاری پھر گرا دے۔ ایک
یہودی عمروبن جی ش اس ارادے سے بالا خانے پر چڑھا مگراس سے پہلے ہی اللہ تعالی نے
یہودی عمروبن جی ش اس ارادے سے بالا خانے پر چڑھا مگراس سے پہلے ہی اللہ تعالی نے

آپ کواس گھنا وَنی سازش ہے آگاہ کر دیا۔ چنانچہ آپ اچا تک اٹھے اور کوئی بات کئے بغیر ایک طرف چل دیئے۔ انداز ایبا ہی تھا جیسے ابھی واپس آ جائیں گے، اس لئے صحابہ کرام وہیں بیٹھے رہے اورانتظار کرتے رہے گرآپ مدینہ تشریف لے آئے اور واپس نہ گئے۔

زرقانی ج۲، ص۸۸،۹۳.

<sup>(</sup>۱)سيرت حلبيه ج٣، ص ٨٨ ١٩٣١ ١،١بن هشام ج٢، ص ١٤٥ ، ١٤٥،





باب۲،غزوهٔ احد

### حكم خروج اور محاصره

جان دوعالم علی کو بھاری پھر سے کیلنے کی سازش بدترین بدعہدی اورانتہائی گھٹیا حرکت تھی کیونکہ آپ نے بہودیوں کے ساتھ امن کا معاہدہ کررکھا تھا۔معاہدہ نہ بھی کیا ہوتا تب بھی گھر میں آئے مہمان کو دھو کے سے قتل کرنا اخلاقی گراوٹ کی انتہا ہے،مگریہودیوں کو اخلاق ہے کیا سرو کار!

اس واضح بدعهدی کے بعد جانِ دو عالم علیہ نے حضرت محمد بن مسلمہ (۱) کو یہود یوں کی طرف میہ پیغام دے کر بھیجا کہتم نے عمر ابن جحاش کومیرے قتل پر مامور کرکے بدعهدي كاارتكاب كياب،اس لئے اب ميں تمہيں يہاں رہنے كى اجازت نہيں دے سكتا تم دس دن کے اندراندریہاں سے نکل جا وَاور جدھر جی جا ہے، چلے جا وَ۔ دس دن کے بعدا گر تم میں ہے کوئی یہاں نظر آیا تواس کا سرقلم کر دیا جائے گا۔

یہ پُر جلال حکم سن کر یہودیوں کو حیب سی لگ گئی اور کسی نے ایک لفظ بھی نہ کہا --- کہتے بھی کیا، جب کہ بدعہدی کا آغازخود انہوں نے کیا تھا۔

اس کے بعد بی نضیر نے کوچ کی تیاریاں شروع کر دیں۔رئیس المنافقین عبداللہ بن الی کو پنہ چلاتو اس نے بہود یوں کو گھر بارچھوڑ نے سے منع کرتے ہوئے مشورہ دیا کہتم محمد کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ۔اگراس نے تم کو نکالنے کی کوشش کی تو میں دو ہزار جانبازوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا اور تمہارا بھر پورساتھ دوں گا۔محمد اور اس کے ساتھی ہماری لاشوں ہے گزر کر ہی تم تک پہنچ سکیں گے۔

ابن ابی کے کہنے سننے اور امدا د کی یقین دہانی کرانے پریہودیوں نے کوچ کا ارادہ ترك كرديا اور جانِ دوعالم علي كوجواب بهيج ديا كه آپ جو پچھ كريكتے ہيں كرليں - ہم اپني زمینیں اور مکا نات چھوڑ کر ہر گزنہیں جا کیں گے۔

اس جواب کے بعد جانِ دوعالم علیہ نے اپنے جاں نثاروں کوجمع کیا اور شکرتر تیب

دیا۔حضرت علیؓ کوعلمبر دار بنایا اور بنی نضیر کی طرف چل پڑے۔ بنی نضیر قلعہ بند ہو گئے اور محفوظ مورچوں سے تیراندازی کرنے لگے۔ایسی صورت میں محاصرہ کے سواکوئی جارہ نہ تھا۔ چنانچہ جانِ دوعالم علیہ نے محاصرہ کا حکم دے دیا۔ آپ کے لئے بھی ایک خیمہ نصب كرديا گيا،جس ميں آپ فروکش ہو گئے۔ يہوديوں ميں ايك اپيا تيرانداز تھا جس كاپھينكامؤ ا تیر بہت دور تک مارکرتا تھا۔اس کا نام غز ول تھا۔ وہ اپنے چند ساتھیوں کی معیت میں خفیہ راستول سے باہر نکلا اور بہت دور سے جانِ دو عالم علیہ کے خیمے کا نشانہ لے کرتیر چلا یا۔ آپ کوتو الله تعالیٰ نے بچالیا، مگر تیر خیمے میں پوست ہو گیا۔ چنانچہاس مقام کوغیر محفوظ سجھتے ہوئے آپ کا خیمہ دوسری جگہ منتقل کردیا گیا۔

ا گلے دن حضرت علی الشکر سے غائب ہو گئے ۔ صحابہ کرام نے عرض کی " يارسول الله! على نظر نبيس آرے!"

"تبهارے ہی کسی کام سے گیا ہوگا۔" جانِ دو عالم علیہ نے فرمایا "ابھی

اس وقت حضرت علی آ گئے۔ان کے ہاتھ میں ایک سرتھا جے جانِ دو عالم علی ا کے قدموں میں ڈال دیا اور عرض کی ---''یارسول اللہ! پیغزول کا سر ہے جس نے آپ کے خیمے پر تیر پھینکنے کی جسارت کی تھی۔ یارسول اللہ! یہ دس آ دمی تھے جو حیب جیپ کر مسلمانوں پر تیر چلار ہے تھے۔ان میں سے غزول کوتو میں نے مار ڈالا ہے، مگر باقی نو بھاگ گئے ہیں۔'

جانِ دو عالم علی کے اس وقت چند صحابہ کو حضرت علیؓ کے ہمراہ کیا اور ان کے تعاقب کے لئے بھیج دیا۔انہوں نے جلد ہی غزول کے ساتھیوں کو جالیا اورسب کوتہہ تیغ کردیا۔ یہ سلمانوں کی پہلی نمایاں کامیا بی تھی۔اس کے بعدمحاصرہ مزید سخت کر دیا گیا اور چند تھجوروں کو آگ لگا دی گئی۔ مؤ رخین لکھتے ہیں کہ کل چھ یا سات تھجوریں جلائی گئی تھیں۔ ہوسکتا ہے تھجوروں کے اس جھنڈ کی آٹر میں یہودی مسلمانوں پر حیلے کرتے ہوں،جس طرح غزول نے کیا تھا۔

یہ ماصرہ کئی دن تک جاری رہا، گرعبداللد ابن ابی ، بی نضیر کی مدد کے لئے حب وعدہ نہ آیا۔ آخریہودیوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور جانِ دو عالم علیہ کو پیغام بھیجا کہ اگر ہمیں جان کی امان دی جائے اور ماسوائے اسلے کے، جتنا مال ودولت ہم ساتھ لے جاشیں، لے جانے کی اجازت دے دی جائے تو ہم یہاں سے جانے کے لئے تیار ہیں۔

یہ شرطیں اگر چہ سرا سرلغوتھیں ، کیونکہ فریقِ مغلوب شرطیں بیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا ، گر جان دوعالم علیہ نے اس وقت بھی رحمۃ للعالمینی کا مظاہر ہ فر مایا اور ان کی دونوں شرطیں بغیر کسی ترمیم کے منظور فر مالیں۔ چنانچہ یہودیوں نے ماسوائے اسلح کے تقریباً سب کچھ ساتھ لیا جتی کہ مکانوں کی کھڑ کیاں ، درواز ہے اور چھت کی لکڑیاں بھی اکھاڑلیں اور بایں ہمدساز وسامان روائلی کے لئے تیار ہو گئے۔

جشن جلاوطني

اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنے کے لئے انہوں نے روائلی کے وقت سی قتم کاغم اور افردگی ظاہر نہیں کی ؛ بلکہ اس شان ہے کوچ کیا کہ جشن کا گماں گزرتا تھا۔ یہودیوں کی عورتیں انتہائی قیمتی ریشی لباسوں میں ملبوس ، زیورات سے لدی پھندی اور بنی سنوری نمودار ہوئیں ۔مردبھی مال و دولت کے انبار اونٹوں اور گھوڑوں پر لا دے باہر نکلے اوریہ قافلہ اس ٹھاٹھ سے روانہ ہؤ ا کہ ساتھ ساتھ ڈھول اور دف نج رہے تھے اور خوش گلوکنیزوں کے نغمول ہے فضائیں گونج رہی تھیں۔

## بے مثال ایثار

ان کے جانے کے بعدان کا چھوڑا ہؤا اسلحہ اور آباد زمینیں مسلمانوں کے ہاتھ آ ئیں۔ جان دو عالم علیہ نے انصار کو بلایا اور کہا کہتم نے مشکل وقت میں جس طرح مہاجرین کی مدد کی تھی اور اپنی آ دھی جائیدادیں مہاجر بھائیوں کے حوالے کر دی تھیں ، وہ تمہارا بے مثال ایثار تھااوراللہ تعالی تمہیں اس کا اجردے گا۔اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زمینیں عطا کر دی ہیں۔اب یا تو وہ زمینیں جوتم نے مہاجرین کو دی ہیں ہمہیں واپس کر دی جائیں اور مہاجرین کو یہاں کی اراضی دے دی جائیں، یا تمہاری عطا کردہ جائیدادیں مہاجرین کے

یاس ہی رہیں اور یہاں کی زمینوں میں تمہیں مہاجرین کے ساتھ شریک کر دیا جائے۔

بید دونوں تجویزیں نہایت عادلانہ تھیں، مگر ایثار پیشہ اور فیاض انصار نے ایک تیسری تجویز پیش کر کے جانِ دو عالم علی کا دل موہ لیا۔انہوں نے عرض کی ---' ' یا رسول الله! ہم نے جوزمینیں مہاجرین کودی ہیں ،وہ بھی ان کے پاس رہیں اور یہاں کی جائیداد بھی ا نہی میں تقسیم کردی جائے ،ہم کچھ بھی نہیں لیں گے۔''

جانِ دو عالم علي ان كاس ايثار وقرباني سے اس قدر خوش ہوئے كمان كو دعا دیتے ہوئے فر مایا

اَللَّهُمَّ ارْحَمِ الْآنُصَارَ وَابُنَآءَ الْآنُصَارِ وَابُنَآءَ ابُنَآءِ الْآنُصَارِ. اے اللہ! انصار پر رحم فر ما دے ، انصار کے بیٹوں پر رحم فر ما دے ، انصار کے بیٹوں کے بیٹوں پررحم فرمادے۔(۱)

#### غزوهٔ بدر دوم

اس کو بدرصغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔اس میں لڑائی وغیرہ نہیں ہوئی تھی کیونکہ مشرکین مقابلے میں آئے ہی نہیں تھے۔ صرف جانِ دوعالم علیہ بدرتک تشریف لے گئے تھے۔

دراصل غزوہ احدیس شکست کے بعد ابوسفیان نے جاتے ہوئے کہاتھا کہ آئندہ سال پھرتم لوگوں کے ساتھ بدر میں دودو ہاتھ ہوں گے اور حضرت عمرنے جانِ دو عالم علیہ كا يماء يرجواب دياتها كهضرور، انشاء الله!

چنانچے سال گزرنے کے بعد جانِ دو عالم علی نے توحسب وعدہ بدر جانے کے لئے تیاری شروع کر دی، مگر ابوسفیان کچھ ڈھیلا پڑ گیا اور جانِ دو عالم علیہ کی تیار یوں کی اطلاع لانے والے اپنے ہمنو العیم انتجعی ہے کہا کہ میں اس وقت جنگ نہیں کرنا جا ہتا ،لیکن مسلہ بیر ہے کہ میں نے ہی احد میں مسلمانوں کوآئندہ سال کے لئے دعوت مبارزت دی تھی۔اب اگروہ آ جاتے ہیں اور ہم مقابلے کے لئے نہیں نکلتے تو ہماری بزدلی اور کم ہمتی ظاہر ہوگی۔اس لئے تم اس طرح کرو کہ مدینہ واپس جاؤاور ہماری تیاریوں کے بارے میں اس قدر مبالغہ آرائی سے کام لو کہ مسلمان خوفز وہ ہو جائیں اور بدر تک آنے کاارادہ ترک کر دیں۔اگرتم نے بیکام کردیا تو میں تہہیں ہیں اونٹ بطورانعام دوں گا۔

چنانچے تعیم واپس آیا اورلوگوں کو بتانا شروع کیا کہ اب کی باراہل مکہ نے اتنا بڑا لشکر تیار کیا ہے اوراس قد راسلحہ جمع کیا ہے کہ ان کا مقابلہ ممکن ہی نہیں ۔

اس خبر سے منافقین اور یہودی بے حدخوش ہوئے اور کہنے گئے کہ اب یقیناً مسلمانوں کا قلع قمع ہو جائے گا۔ یہ باتیس سن کرمضبوط ایمان والے تو ٹی الفور کہہ دیتے ، حسُبُنَا اللهُ وَنِعُمَ الْوَ کِیلُل. گر کمزورایمان والے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے اور خوفزدہ رہنے گئے۔ یہ صورت حال دیکھ کرصدیق اکبر جانِ دو عالم عیف کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی

''یارسول اللہ! ہم پچھلے سال مشرکین سے وعدہ کر چکے ہیں کہ آئندہ سال پھر مقابلہ کریں گے۔اس لئے ہمیں مقابلہ کریں گے۔اس لئے ہمیں اللہ کا نام لئے راب اگر ہم نہ گئے تو وہ اس کو ہماری بز دلی پڑمول کریں گے۔اس لئے ہمیں اللہ کا نام لئے کرچل پڑنا چاہئے۔ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدوفر مائے گا اور اپنے دین کوعزت نصیب کریگا۔''

جانِ دوعالم علي بہت مسرور ہوئے اور فرمایا ---'' میں نے تو بہر حال جانا ہی تھا،اگر چہکوئی بھی میراساتھ نہ دیتا اور مجھے تنہا ہی جانا پڑتا۔''

چنانچہ آپ ڈیڑھ ہزار اصحاب کی معیت میں بدر کے لئے روانہ ہوئے۔ وہاں آٹھ دن تک قیام پذیر رہے اور مشرکین کا انظار کرتے رہے، گرمشرکین کوسامنے آنے کی جرأت نہ ہوئی اور آپ اپنی شوکت وہیت کا سکہ بٹھا کرواپس چلے آئے۔

غزوة دُومة الجندل

شام کی سرحد کے قریب ایک قصبے کا نام دومۃ الجندل تھا۔ جانِ دو عالم علیہ کے اللہ علی کہ وہاں ایک بڑے گروہ نے سخت فتنہ وفسا دیھیلا رکھا ہے۔مسافروں پرظلم وستم کرنا

اورلوٹ مارکرناان کا پیشہ ہے۔ابان کی جمعیت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ وہ مدینہ پرحملہ آور ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔

چنانچہ جانِ دو عالم علیہ اس فتنہ کا سر کیلنے کے لئے ہ ھے اواخر میں روانہ ہوئے۔ وہاں مینچے تو ڈاکوؤں کا وہ گروہ ڈرکر بھاگ گیا اور مال مولیثی حچوڑ گیا جومسلما نوں کے ہاتھ لگے۔

اس غزوے میں بھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی؛ البتہ شوکتِ مصطفیٰ علیہ کی دھاک

### غزوة بني المصطلق

مدینه منوره سے تقریباً نومیل کے فاصلے برایک کنواں تھا جس کا نام مریسیع تھا۔ اس کے کنارے مشرکین کا ایک قبیلہ آبادتھا جس کو بنی المصطلق کہا جاتا تھا۔سر دارقبیلہ حارث مسلمانوں کا سخت و مثمن تھا اور جا ہتا تھا کہ بھر پور حملہ کر کے مسلمانوں کا خاتمہ کر دے۔اس مقصد کے لئے اس نے قبیلے کواہل ایمان کے خلاف اکسانا اور جنگ کی ترغیب دینا شروع کر

(١) غزوة بدر دوم اور غزوة دومة الجندل سيوت ابن هشام ج٢، ص١٨٥، ١٨٤، اور زرقاني ج٢ ص، ١١١، ١١١ . ٢ ماخوذ ين \_ان چهو لے جمولے غزوات پرنگاه دوڑانے سے پید چاتا ہے کہ جانِ دوعالم علیہ کواسلامی سلطنت کے تحفظ واستحکام کاکس قدرخیال رہتا تھا۔ قریب و بعید، جہاں ہے بھی آپ کواطلاع ملتی کہ وہاں نوزائیدہ اسلامی حکومت کے خلاف سازشیں ہورہی ہیں اور مدینہ پرحملہ آ ور ہونے کی تدبیریں کی جارہی ہیں ، آپ فوراً وہاں پہنچ جاتے اور دشمنوں کی سرکو بی كركے فتنے كا استيصال كرديتے۔اس كے لئے آپ نے مشكل حالات ميں طويل سفر كئے اور انتہائي صبر آ ز مامراحل سے گزرے۔ آخراسلامی سلطنت کواپنے یا وَل پر کھڑا کردیا اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو بيسلطنت اتنى متحكم مو پچكى تقى كەنداس كو مانعين ز كۈ ة كى كوششيں متزلزل كرسكيں ، ندمرتدين عرب كى شورشیں اس کومنتشر کرسکیس اور نہ جھوٹے مدعیا نِ نبوت کی سازشیں اس کوکوئی گزند پہنچا سکیس ۔ بیسب پچھ اس مديراعظم اومنتظم اعلى آقاك اى شباندروز جدوجهداورسعى وعمل كاثمره تقار صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. دیا۔ قبیلے نے اس کی یکار پر لبیک کہااور جنگ کی تیار یوں میں لگ گئے۔ جانِ دوعالم علیہ کو اطلاع ملی تو آپ نے حضرت بریدہؓ (۱) کو تحقیق کے لئے بھیجا۔انہوں نے واپس آ کر بتایا که اطلاع درست ہے، واقعی و ہ لوگ زبر دست تیار یوں میں مصروف ہیں۔ چنا نچہ جانِ دو عالم علی اللہ باتا خیران کی گوشالی کے لئے کمریستہ ہوگئے۔اس غزوے میں حضرت عاکشہ مجھی ساتھ تھیں ۔ مال غنیمت کے لا کچ میں عبداللہ ابن ابی اور چند دیگر منافقین بھی ہمراہ ہو گئے اور دوشعبان ۵ ھاکو پیشکر بنی المصطلق کی قیام گاہ کی طرف روانہ ہؤا۔ بنی المصطلق نے مسلمانوں کوآتا دیکھانو تیراندازی شروع کردی مسلمانوں نے بھی جواب میں تیربرسائے ،گرجانِ دو عالم علیہ نے حکم دیا کہ یکدم بھر پورحملہ کیا جائے۔ حسب ارشادابل ایمان نے اتنا زور دار حملہ کیا کہ بنی المصطلق مقابلے کی تاب نہ لاسکے۔ان کے دس آ دمی مارے گئے اور باقی گر فتار کر لئے گئے ۔اس فتح مبین کے نتیج میں دو ہزاراونٹ اور یا کچ ہزار بکریاں مسلمانوں کو دستیاب ہوئیں۔اس کے علاوہ دوسوگھرانے قید ہوئے جن میں مردبھی تھے اورعورتیں بھی ۔عورتیں لونڈیاں قرار دے کرمجاہدین میں تقشیم کر دی گئیں۔ان میں ایک حسینہ و جمیلہ خاتون جوریہ بھی تھی جو سردار کی بٹی تھی۔ وہ حضرت ثابت ؓ (۲) کے جھے میں آئی، مگر

(۱) حفزت بریدهٔ کے اسلام لانے کا واقعہ جلدا ول سساس پرگزر چکا ہے۔

(٢) حضرت ثابت ابن قيس بِمثل خطيب تصاور جس طرح حضرت حمان شاعرٍ رسول الله

کے لقب سے مشہور تھے۔اس طرح حضرت ثابت ، نطبیب رسول اللہ کے لقب سے معروف تھے۔

ایک اچھے خطیب کے لئے ضروری ہے کہ اس کی آواز بلنداور پُرشکوہ ہو، تا کہ خوب مؤثر ہواور

دورتك سي جاسكے ،خصوصًا اس دور ميں جب كەلا ؤ دُسپيكر دغير ہ بھی نہيں تھے۔

حضرت ٹابت ﷺ کوبھی اللہ تعالیٰ نے بہت او نچی اور پرتا ثیر آ واز عنایت کی تھی ،گراس آ واز

نے ان کوایک دفعہ پریشانی سے دوجار کر دیا۔

جب يه آيت نازل بولى ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ امْنُوالَا تَرْفَعُوا أَصُوا تَكُمْ فَوْق صَوْتِ النَّبِيِّ. ﴾ (اے ایمان والو! اپنی آ واز نبی کی آ واز سے بلندمت کرو۔) تو حضرت ثابتٌ نے اپنے آپ کو محمر میں محصور کر لیا اور یا ہر لکلنا چھوڑ دیا ۔ کی دن تک نظر نہ آئے تو جان دوعالم علی کا تشویش 🖜

اس کی غیرت نے غلامی کی ذلت برداشت کرنا گوارا نہ کیا اور حضرت ثابت سے التجا کی کہ آپ مجھ سے کچھ پیسے لے لیں اور مجھے آ زاد کر دیں۔حضرت ثابت ؓ رضا مند ہوگئے ،مگر جویریہ پیسے کہاں سے لاتی! وہ تو اس وقت خود گرفتارِ بلاتھی ۔ چنانچے اسی بارگاہِ بے کس پناہ میں حاضر ہوئی ، جہاں ہے کوئی سائل مایوس نہیں لوشا تھا اور عرض کی

'' یا رسول الله! مجھ پر جومصیبت، ٹوٹی ہے، وہ آپ جانتے ہی ہیں برائے مہر بانی میرے ساتھ امدا دفر ماہیئے تا کہ میں رقم ادا کر کے آزادی حاصل کرسکوں۔''

ہو کی اور ایک آ دمی کو تھیق احوال کے لئے ان کے گھر بھیجا۔ پنۃ چلا کہ انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر رکھا ہے اور رور ہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول الله علیہ کی آواز ہے آواز بلند ہونے پرتمام اعمال ضائع ہونے کی تنبیبہ نازل ہوئی ہے اور میری آ واز قارر تا بہت او نچی ہے۔ ڈرتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ کے رو برونا دانستہ طور پر آواز بلند ہوجانے ہے کہیں مبرے اعمال بھی ضائع نہ ہوجا کیں۔

جانِ دو عالم علیہ نے جواب بھجوایا کہتم ان لوگوں میں ہے نہیں ہو۔ تہاری تو زندگی جھی عمدہ ہوگی اورموت بھی شاندار ہوگی۔

اس بشارت ہےان کی تسلی ہوگئی اور انہوں نے حسبِ معمول باہر ٹکلنا شروع کر دیا۔

جانِ دو عالم علی پیشینگوئی پوری ہوئی اوران کی ساری زندگی جہاد میں بسر ہوئی۔ جنگ

یمامہ میں شہادت سے ہمکنار ہوئے۔شہادت۔ کے بعدا یک مجاہد کوخواب میں نظرآ ئے اور فرمانے لگے

'' میں تمہیں دو وصیتیں کرنے لگا ہوں۔ان کوغور سے سنو!ادر با در کھو، کہ ہیمحض خواب نہیں ،

بلکہ میں جو کچھ بتانے نگا ہوں وہ قطعی طور برسیحے۔ ہے۔

پہلی وصیت تو یہ ہے کہ کل میرے شہید ہونے کے بعد ایک شخص نے میرے بدن سے زرہ اتار لی تھی۔اس کا خیمہ لشکر کے آخری سرے پر ہے،اور خیمے کے سامنے کمبی ری سے بندھا ہوَ انگوڑا چرر ہا ہے۔ اس نے میری زرہ کو چرانے کے بعداس کوایک ہانڈی میں ڈال دیا تھا۔ پھر ہانڈی الٹ کراس پر کجاوہ ر کھ دیا تھاتم امیرلشکرخالدابن ولید کے پاس جانا اوران سے کہنا کہ میری زرہ اس سے واپس لے لیس۔

دوسری وصیت سے کہ میں نے، اپنے غلاموں میں سے فلال فلال کو آزاد کر دیا تھالیکن میرے ورٹاء کواس بات کاعلم نہیں ہے۔اس لئے ہوسکتا ہے کہ وہ انہیں بدستور غلام بنائے رکھیں۔ جبتم 🖜 ایک معزز سردار کی بیٹی کا اس طرح عاجز انداز میں سائل بن کر آنا آپ کی طبیعت پرا تنااثر انداز ہؤ اکہ آپ نے اس کے جملہ دکھوں کا مداوا کرنے کا تہیہ کرلیا اور فر مایا " میں تہارے سامنے اس سے بہتر تجویز پیش کرتا ہوں --- اگر تہمیں پیند ہوتو!" ''وہ کیا ہے یارسول اللہ!؟''جوریریہ پنے پوچھا۔

" بیک میں تیری طرف سے رقم ادا کر دوں اور تخفی آزاد کر کے اپنی بیوی بنالوں۔" حضرت جویرییؓ کے لئے اس سے بڑا اعز از اور سعاوت اور کیا ہوسکتی تھی۔انہوں نے بخوشی اجازت دے دی اور جانِ دو عالم علیہ نے حضرت ثابت کومقررہ رقم ادا کر کے حضرت جوبريية كوام المؤمنين بناليابه

جب صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ رسول اللہ علیہ نے حضرت جویریہ سے شادی کر لی ہے تو انہوں نے بنی المصطلق کے تمام قیدیوں کو--خواہ وہ مرد تھے یا عور تیں ، یہ کہہ کرآ زاد كرديا كه جس قبيلے كے ساتھ رسول الله كى رشته دارى قائم ہوگئ ہے،اس كے كسى بھى فر دكو ہم ا پناغلام نہیں بناسکتے۔

كيے باادبلوگ تھے---!عظمتوں كوجاننے والے!نسبتوں كو پېچاننے والے!

مدینه واپس پہنچوتو امیر المؤمنین صدیق! کبڑ کویہ بات بتادینا، تا کہوہ اس کےمطابق عمل کریں۔'' بيمنصل خواب ديكه كروه ومخف بيدار مؤاتواي وفت حضرت خالدٌ بن وليدكي خدمت ميں حاضر ہؤ ااورخواب بیان کیا۔حضرت خالد یے محقیق کی تو حضرت ٹابت کی بتائی ہوئی تمام نشانیاں درست ٹابت ہو کیں اور ہانڈی سے زرہ برآ مد ہوگئ۔ بعد میں حضرت صدیق اکبر الکوان کی دوسری وصیت کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے بھی وصیت کو سجے تسلیم کرلیا اوران کے بتائے ہوئے غلاموں کو آ زاد قرار دے دیا۔ مؤ رخین لکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں حضرت ثابت واحد شخصیت ہیں، جن کی وصیت ان کی وفات

ك بعدمعتر مانى مى -حالانكه عام طور برخواب ميس كى في وصيتوں كى شرعاً كوئى حيثيت نبيس -صَدَق الله الْعَظِيم.

وَكَا تَقُولُوا لِمَنُ يُقُتَلُ فِيُ سَبِيُلِ اللَّهِ اَمُوَاتَ ﴿ الْآيَةَ

(پیوا تعات استیعاب، ذکر ثابت سے ماخوز ہیں۔)

اس طرح دوسوگھرانوں کی گردنوں سے طوقِ غلامی اثر گیا اور وہ سب حریت کی تعت سے مالا مال ہو گئے۔

كتنامبارك ثابت مؤ احضرت جويرية كاجانِ دوعالم عليه كعقد مين آنا!

لڑائی اور صلح

اس غزوے سے فراغت کے بعد جانِ دوعالم علیہ اپنے اصحاب سمیت آرام کی غرض سے چند دن تک مریسیج کے کنویں کے پاس قیام پذیر رہے۔ اس قیام کے دوران ایک ایسادا قعہ پیش آیا کہ مہاجرین اورانصار میں تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا۔

ہو ایوں کہ حضرت عمر کے ایک غلام جہاہ غفاری گا، سنان سے جھٹڑا ہوگیا جو برختے ہو ہے ہاتھا پائی تک پہنچ گیا۔ جہا ہی بہت زور آ ورخص تھے۔ انہوں نے سنان کو خاصا مارا پیا۔ بلکہ بعض روایات کے مطابق زخمی بھی کر دیا۔ جب سنان نے دیکھا کہ جہا ہ کی سامنے میری کوئی پیش نہیں جاتی تو انہوں نے زمانہ جا ہیت کے دستور کے مطابق اپ جہا تی سامنے میری کوئی پیش نہیں جاتی تو انہوں نے زمانہ جا ہیت تعریب کی دستور کے مطابق اپ جہا تا کہ ایک کا مناز میں جہا ہ نے بھی اپ حالی قبائل کو قبیلوں کو مدد کے لئے بھارنا شروع کر دیا۔ اس کے جواب میں جہا ہ نے بھی اپ حامی قبائل کو آ واز دی۔ سنان کا تعلق انصار سے تھا، جب کہ جہا ہ مہا جرین میں سے تھے۔ چنا نچے سنان کی مدد کے لئے انصار کے قبلے قریش اور مدد کے لئے انصار کے قبائل اوس وخز رج اور جہا ہ کی حمایت میں مہا جرین کے قبلے قریش اور کنانہ ایک دوسر سے کے خلاف صف آ را ہو گئے ۔ قریب تھا کہ انصار و مہا جرین میں خونر یز تصادم ہو جاتا کہ اچا تک جانِ دو عالم عقبی تشریف لے آئے اور فریقین کو ڈانٹے ہوئے نظم بناک لہج میں گویا ہوئے۔

مَابَالُ دَعُوَى الْجَاهِلِيَّةِ!؟ دَعُوْهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ.

(یہ کیا زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے اپنے حامی قبائل کو پکارنا شروع کر دیا ہے تم لوگوں نے!؟ یہ کام چھوڑ دو۔ یہ بد بودارعمل ہے۔)

ہادی برحق علیہ کی آواز سنتے ہی فریقین کو ہوش آگیا اور جبینیں عرق انفعال سے تر ہوگئیں --- کہاں تو وہ حریفانہ صف آرائی اور کہاں بید دوستانہ سلح جوئی کہ مہاجرین کی ایک جماعت سنان کے پاس وفدین کرگئی اور ان سے التجا کی کہ وہ ججاہ کومعاف کر دیں۔

باب۲، غزوهٔ احد

سنان نے نہایت فراخد لی سے معاف کر دیا اور معاملہ رفع دفع ہوگیا۔

## ابن ابی کی ذلالت

مندرجہ بالا واقعہ طاہر ہے کہ ایک وقتی اشتعال کا نتیجہ تھا، بعد میں مہاجرین نے معافی انگ کر اور انصار نے معاف کر کے اس کی تلافی کر دی تھی۔ گرسوء اتفاق ہے اس غزوے میں عبداللہ ابن اُبی اور اس کے ہم مشرب منافقین بھی شامل تھے۔ انہوں نے اس واقعہ کو مقامی اور غیر مقامی کا رنگ دے دیا اور ابن ابی نے انتہائی اشتعال انگیز لہجے میں خطاب کرتے ہوئے ایے ہمنو امنافقین سے کہا

''خدا کی قتم! اس سے پہلے ہمیں بھی ایسی ذات سے دوچار نہیں ہونا پڑا۔ یہ مہاجرین باہر سے آ کر ہمارے شہر میں بس گئے ہیں اوراب ان کی تعداداتنی بوٹھ گئی ہے کہ ان کو ہمارے ساتھ لڑنے بھٹڑنے کی جرائت ہونے گئی ہے۔ یہ تو وہی صورت ہوئی کہ آ دمی کتا پالے اوروہ ہڑا ہوکر مالک کو کا لیے دوڑ ہے۔۔۔ اور یہ سب کچھتم لوگوں کا اپناہی کیا دھرا ہے۔ تم نے ان کو اپنے پاس تھہرایا اور خوب کھلایا پلایا۔ ان کو مکانات ، زمینیں اور باغ دیئے اوران کی حمایت میں اسے آ گے ہڑھ گئے کہ جنگوں میں تم خود قل ہوتے رہے اوران کو تحفظ فراہم کرتے رہے۔ اگر ابتدا ہے ہی تم ہاتھ کھپنچ لیتے تو یہ لوگ کہیں اور جا بہتے اور آج تہمیں مرتز بتر ہوجا کینے تا۔ اب بھی اگر تم ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا چھوڑ دوتو یہ رسول اللہ کو چھوڑ کر تر بتر ہوجا کیں۔ اس لئے واپس کے رہنگوں با ہر کریں گے۔''

افسوس! کہ ابن ابی اپنی لیڈری چیکانے کے شوق میں تہذیب وشرافت کی تمام حدود پھلانگ گیا اور مہاجرین میں خود جانِ وعلانگ گیا اور مہاجرین کومعاذ اللہ ذکیل قر ار دے دیا، حالا تکہ مہاجرین میں خود جانِ دوعالم علی شامل تھے۔ دراصل وہ یہ بمجھر ہاتھا کہ اس محفل میں صرف اس کے ہمنو ااور راز دار شریک ہیں، مگر اتفاق سے ایک نوعمر انصاری صحابی حضرت زید ابن ارقیق بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے تمام باتیں اپنے چچا کو بتا کیں اور چچانے جانِ دوعالم علی کے گوش موجود تھے۔ انہوں وعالم علی کے گوش کر ارکر دیں۔ جانِ دو عالم علی کے مصرت زید کو بلایا اور کہا کہ صورت حال بیان

کرو۔حفرت زیرؓ نے بے کم وکاست سارا واقعہ بیان کردیا۔اس مجلس میں انصار کے متعدد سربرآ وردہ لوگ موجود تھے، گرچونکہ اس وقت تک ابن ابی کا نفاق اتنا عیاں نہیں ہؤا تھا،اس لئے زیرؓ کی بات پر کسی نے یقین نہ کیا اورسب نے جانِ دوعالم علیہ ہے کہا۔۔۔'' یارسول اللہ! زید بچہ ہی تو ہے، نہ جانے ابن الی نے کیا کہا ہے اور اس نے کیا سمجھ لیا ہے!'' پھر انصار نے حضرت زیرؓ کوڈا نٹتے ہوئے کہا۔۔۔'' تم خواہ مخواہ چغلیاں کھاتے پھرتے ہو۔ابن الی ایک معزز سردارہے۔وہ بھلاالیی باتیں کب کرسکتا ہے!''

حضرت زید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے بھی اکا بر انصار کی باتوں کو زیادہ اہمیت دی اور مجھ سے کہا ---'' ہوسکتا ہے کہتم ابن ابی کی کسی بات پر نا راض ہوئے ہو،اس لئے اس کے خلاف الیس کیا تیں کررہے ہو۔''

میں نے قتم کھا کر کہا کہ نہیں یارسول اللہ! میری ابن ابی سے کوئی وشمنی نہیں ہے۔
پھررسول اللہ نے فر مایا -- '' ہوسکتا ہے کہتم اس کی بات صحیح طور پرس نہ سکے ہو۔''
میں نے پھر حلفا یقین ولا یا کہ میں نے سب با تیں اپنے کا نوں سے سی ہیں اور
میرا بیان حرف بحرف درست ہے۔ گر اس کے باوجود آپ نے میری نوعمری کی وجہ سے
میری باتوں پرزیادہ توجہ نہ دی۔ میں نہایت افسر دہ و ممکنین وہاں سے چلا آیا اور ایک گوشے
میں دل گرفتہ سا بیٹھ گیا۔ میرے پچانے کہا --- ''کیا فائدہ ہؤ اتیری اس چغل خوری
کا ---!رسول اللہ نے تیری باتوں پراعتبار ہی نہیں کیا۔''

میں نے کہا-- ''آپ اعتبار کریں یا نہ کریں، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی میری صدافت ظاہر فر مادے گا اور بہتو عبداللہ ابن الی ہے، خدا گفتم! اگر میر ابا پ بھی الیں باتیں کرتا تو میں اس کے بارے میں بھی آپ کو ضرور مطلع کرتا۔'' کتنا اخلاص تھا اس نوعمر بچے کا جانِ دوعالم علیہ کے ساتھ!

## حضرت عمر الله كا غصه

حفزت عمرٌ کے لئے ابن ابی کے خرافات نا قابلِ برداشت تھے۔اگراورکوئی موقع ہوتا تو وہ اب تک اس کا سرقلم کر چکے ہوتے ،مگر اس وقت چونکہ ابن ابی نے مقامی اورمہا جر کا مئلہ کھڑا کر رکھا تھا اور حضرت عمر مہاجرین میں سے تھے،اس کئے محتاط ہوگئے اور ازخو دکوئی اقدام کرنے سے پہلے جانِ دو عالم ﷺ کی خدمت میں عرض کی ---'' یارسول اللہ! یا تو مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کا سرتن سے جدا کر دوں پاکسی انصاری کو حکم دیجئے کہ وہ اس كاقصة تمام كرد\_\_"

جانِ دو عالم عَلِيْكَ نِے فرمایا ---' ' نہیں عمر! میں ایسانہیں کرسکتا۔ اس طرح تو لوگوں کو مزید باتیں بنانے کا موقع مل جائے گا اور وہ کہیں گے کہ لو، اب محمر نے اپنے ہی ساتھیوں کے گلے کا نے شروع کردیئے ہیں۔''

اس کے بعد جانِ دوعالم علی این ابی کو بلا کر پوچھا کہ واقعی تم نے ایسی باتیں کی ہیں؟ ابن ابی صاف مکر گیا اور قتم اٹھا کر کہا کہ میں آپ کو اللہ کا سچار سول مانتا ہوں اور الیی یا توں کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔

## واپسی کا حکم

جانِ دو عالم علي شايد البھي مزيد و ہاں قيام كرتے مرحضرت زيد كي اطلاع نے ایک نیااضطراب بریا کردیا تھا، کچھلوگ ان کوسچاسمجھ رہے تھے اور پچھ کا خیال تھا کہ زید کوغلط فہٰی ہوئی ہے،ان حالات میں جانِ دوعالم علیہ نے مناسب سمجھا کہ فور آوا کہی کاسفرشروع كرديا جائے تاكەلوگول كى توجەبث جائے اوراس نضول بحث كا خاتمہ ہو جائے ، چنانچي آپ نے واپسی کا حکم دے دیا۔

## تصديق الهي

والیسی میں جانِ دو عالم علیہ اپنی اوٹٹنی پرسوار تھے۔حضرت زید بھی اپنی سواری پر بیٹے ساتھ ساتھ چلے جارہے تھے کہا جا تک جانِ دوعالم علی پروی کا نزول شروع ہوگیا اور جریل امین منافقین کی مدمت میں تقریباً پوراایک رکوع لے کرنا زل ہوئے جس میں اللہ تعالیٰ نے ابن ابی کی اشتعال انگیز تقریر کے دو جملے بعینہ نقل فر مائے تھے۔

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ --- "لاَ تُنُفِقُوا عَلَى مَنُ عِنُدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا. " يَقُولُونَ --- "لَئِنُ رَّجَعُنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخُرِجَنَّ

سیدالوری، جلد دوم

الْاَعَزُّ مِنْهَا الْآذَلُّ."

یمی لوگ ہیں جو کہتے ہیں''رسول اللہ کے ساتھیوں پرخرچ کرنا بند کر دوتا کہ بہتر ہتر ہوجا کیں۔'' کہتے ہیں---''مدینہ واپس پہنچ کر ہم باعزت لوگ ان ذکیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔''

وحی کا نزول ختم ہو اتو جانِ دوعالم علیہ نے ہاتھ بڑھا کر حضرت زیڈ(۱) کا کان پکڑلیااور بیار بھرے انداز میں کھینچتے ہوئے کہنے لگے

''لڑے! تیرےان کا نوں نے تو واقعی سی سنا تھا --- اللہ تعالیٰ نے مجھے سپا قرار دے دیا ہے۔''

#### ولد سعيد

جانِ دو عالم علی کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی ابن ابی کی اشتعال انگیز تقریر کی خریں مدینہ پہنچ چی تھیں۔ تعجب ہے کہ ابن ابی تو منافقین کا سردار تھا مگر اس کا بیٹا انتہا کی

(۱) حضرت زیدا بن ارقم این والدی و فات کی وجہ سے بچپن ہی میں یہتم ہوگئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے ان کی پرورش کی اور سفر وحضر میں ساتھ رکھا۔ جب حضرت عبداللہ اللہ مریہ وقد کے لئے روانہ ہوئے تو حضرت زید کو بھی ساتھ لئے گئے۔ کجاوے میں دوآ ومیوں کی تنجا کش نہیں تھی اسلئے حضرت عبداللہ نے خضرت زید کو کجاوے کے بچھلے حصے کے ساتھ بٹھا رکھا تھا۔ اس طرح حضرت زید اگر چہ تنگ عبداللہ نے خضرت زید کو کجاوے کے بچھلے حصے کے ساتھ بٹھا رکھا تھا۔ اس طرح حضرت زید اگر چہ تنگ عبداللہ نے مجودی تھی ۔ حضرت عبداللہ بہت اعلیٰ در بے کے شاعر تھے۔ ایک و فعدرات کوایک نظم کمی اور اس کو بلند آ واز میں ترنم کے ساتھ پڑھنے لئے۔ اس نظم میں انہوں نے شہاوت کے لئے اپنی بے تا بی کا اظہار کیا تھا اور و عا کی تھی کہ اللہ تعالی مجھے زندہ واپس نہ لے انہوں نے شہاوت کے لئے تو حضرت عبداللہ اب کے قائم مقام تھے، اس لئے وہ یہ تظم من کردو نے لئے۔ حضرت زید کے باس کوڑا تھا۔ انہوں نے اس سے حضرت زید کو بلکا سامار ااور حضرت زید کی آئی منا طرح عبداللہ کے باس کوڑا تھا۔ انہوں نے اس سے حضرت زید کو بلکا سامار ااور حضرت زید کی آئی تی فاطر کے لئے کہا۔۔۔'' کیوں روتا ہے لئے کے اس سے حضرت زید گئے کہا۔۔۔'' کیوں روتا ہے لئے کے اس شے میں شہاوت سے ہمکنار ہوجاؤں اور تو واپس میں انہائی آئی آرام کے ساتھ کجاوے میں شہاستر کرے۔۔۔؟ شکر نہیں کرتا ہے کہ میں شہاوت سے ہمکنار ہوجاؤں اور تو

ص اورو فا دارتھا۔ چنانچہ جب جانِ دوعالم عَلَيْكَ مدینہ کے قریب پنچے تو ابن اُبی کا بیٹا آیا اوراینے باپ کے اونٹ کی مہار پکڑ کراس کو بٹھا دیا۔ پھر نیام سے تلوار نکالی اور باپ سے کہا " میں نے سا ہے کہ تو نے رسول اللہ کو ذکیل کہا ہے۔خدا کی قتم! اگر تونے سرعام بيه علان نه کيا که رسول الله انتها کی معزز جستی ہيں اور تو خود نهايت ذليل انسان ہے تو ہيں تيرا

اسی دوران جانِ دو عالم علی ان کے پاس پہنچ گئے اور ابن اُبی کے بیٹے سے کہا ''الله تعالی تخفی اس عمل کی جزائے خیر دے۔ بہرحال جو ہؤ اسو ہؤا، اب اپنے باپ کو

حضرت عبداللہ کی تمنا پوری ہوگئ اوروہ اس لڑائی میں شہید ہو گئے۔

چونکہ حضرت زید نے ایک مجاہداور شہید کے زیرسایہ ربیت پائی تھی،اس لئے جہاد کا ان کو بھی بہت شوق تھا۔غزوہ احدیل شرکت کی بہت کوشش کی محرکم عمری کی وجہ سے اجازت ندلی ۔غزوہ مریسیع پہلاغزوہ تھا جس میں انہوں نے شمولیت کی۔اس کے بعد کسی غزوے میں چھے نہیں رہے۔خود فرماتے ہیں کہ رسول 

غزوة مريسيع من چونكدان كى سچائى وحى سے ثابت مونى تقى ،اس لئے ان كالقب بى ذُو اللا دُن اللو اعِيَةِ مشهور موكيا \_ يعني يا دكير كانو ل والا \_

واقعی ان کے کا نول نے نہ صرف ابن ابی کے خرافات کو سیح یا در کھا؛ بلکہ جان دو عالم علیہ کی بے شارا حادیث بھی ان کواز برتھیں اور متعدد اہل علم ان سے فیض یاب ہوتے رہتے تھے۔علامہ عسقلانی لکھے ہیں" وَلَه ، حَدِیْت حَشِیْرٌ (انہوں نے بہت مدیثیں روایت کی ہیں۔)

حضرت على كرم الله وجهه كے ساتھ بہت حمر اتعلق تھا۔ ابن عبدالبر لكھتے ہيں۔' وَ هُوَ مَعْدُوُ دّ فِي خَاصَّةِ أَصْحَابِهِ "(زير كا الار حفرت على كخصوص احباب من موتاب-)

جب حفرت علی کوفشقل ہوئے تو حضرت زیر بھی وہیں آ ہے۔ جنگ صفین میں حضرت علی کا بحربورساته ويااورو بين كوفه من ١٨ هكووفات ما في ررّضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ.

(واقعات اصابه اور استيعاب ، ماخوز ہيں۔)

باب۲،غزوهٔ احد

جانے دے!"

۔ بوں رحمتِ عالم کے بے پایاں عفو و درگزر کے صدقے ابن الی کو زندگی نصیب ہوئی ورندا پنے بیٹے ہی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوجا تا۔(۱)

واقعهٔ افك

ای غزوہ سے والیسی کے دوران افک کا واقعہ پیش آیا۔ بیدواقعہ احادیث وتواریخ میں خاصی رنگ آمیزی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، مگراس کا ماحصل اتنا ہی ہے کہ بد بخت منافقوں نے حصرت عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ پر ایک بیہودہ الزام لگا دیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برأت وطہارت واضح کرنے کے لئے ایک مستقل رکوع نازل فر مایا اور الزام لگانے والوں پر سخت غضب اور ناراضگی کا اظہار فر مایا، الزام کے بانی مبانی کوخصوصی طور پر عذاب عظیم کا مشتق قر اردیا اور اس کے علاوہ بھی جولوگ ایسی با تیں کر کے فحاشی کوفروغ دینے کی کوششیں کررہے تھے، ان کو دنیا و آخرت میں عذاب الیم چھانے کا وعدہ فر مایا۔

میرے خیال میں سورہ نور کے رکوع کا منہوم سمجھنے کے لئے اس حد تک جاننا کافی ہے اور ان تفصیلات میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں جن کوا مام بخاری اور دیگر محدثین نے خاصی دلچپی اور شوق سے بیان کیا ہے۔ کیونکہ ان احادیث کوا گرروایة درست بھی تسلیم کرلیا جائے تو دِرایة ان کی کوئی چول فٹ نہیں بیٹھتی ---مثلا بخاری ہی کی روایت کو لیجئے!

ا---ایک طرف تورسول الله قتم اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں اپنی اہلیہ میں خیراور بھلائی کے علاوہ کچھ بیں کہ جی علاوہ کچھ بیں جانتا اور دوسری طرف اسی پاکدامن اہلیہ کو مخاطب کر کے ایک بات کہتے ہیں کہ جے کہتے ہوئے قلم لرزتا ہے۔ إِنْ کُنْتِ اَلْمَمْتِ بِذَنْتٍ فَاسْتَغُفِو یُ اللهُ وَتُوبِی اِللهُ وَتُوبِی اِللهُ وَتُوبِی اِللهُ اللهُ الل

اَلْمَمْتِ بِذَنْبِ مِن صرف كناه كا ذكر ب، كناه كى نوعيت واضح نهين ب-اس

<sup>(</sup>۱) غزوه بن المصطلق كتمام واقعات سيرت حلبيه ج٢، ص ٢٩٣، ٢ ٠٣، تاريخ المحميس ج١، ص ٢٠٤، ١٠ ٥٣، تاريخ المحميس ج١، ص ١١، ١١ . عاخوذ بي -

" خامی" کو دور کرنے کے لئے دوسری روایت میں قَارَ فُتِ کا لفظ لایا گیا ہے، تا کہ ....کا مفهوم يورى طرح عريال موجائ - اللهم اعففر وارحم!

۲--- بیراخمال رسول الله علی کے خیال میں اس قدر جڑ پکڑ گیا تھا کہ روایت کے مطابق آپ نے حفرت اسامہ اور حفرت علی کو بلا کر حفرت عائشہ کو چھوڑ دینے کے بارے مين مشوره كرنا شروع كرديا تھا --- يَسْتَأُ مِرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ.

قطع نظراس سے کہ بارہ تیرہ سال کے بچے اسامہ سے بیوی کوچھوڑنے کے مسکے میں مشورہ کرنے کی کیا تک ہے، انتہائی حمرت انگیز بات بیہے کہ حضرت اسامہ ؓنے تو اس وقت کھل کر حضرت عائشہ کی براُت وطہارت بیان کی ، گر حضرت علیؓ نے یہ 'شہکار مشورہ'' پیش کیا۔ لَنُ يُضِيِّقَ اللهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَآءُ سِوَاهَا كَثِيْرٌ. (يارسول الله! الله تعالى

نے آپ پر کوئی تنگی نہیں فر مائی اورعور تیں اس کے علاوہ بھی بھتیری ہیں۔)

ظاہر ہے کہ اس موقع پر طہارت و براءت کی شہادت دینے کا یہی مطلب ہے کہ حضرت عائشہ پاک دامن ہیں،اس لئے ان کونہ چھوڑ ا جائے، جب کہ عفت ونز اہت کی گواہی ے گریز کرنے اور وَ النِّسَآءُ سِوَ اهَا كَثِيرٌ ، كه كردوسرى عورتوں كى طرف ترغيب دينے سے واضح ہے کہ حضرت علی طلاق دینے اور دوسری شادی کرنے کامشورہ دے رہے ہیں!

کیا باب مدینة العلم سے ایسے لغواور لا تعنی مشورے کی تو قع کی جاسکتی ہے---؟ اور پھرا ہے گرے ہوئے الفاظ کے ساتھ!!؟ لا ، وَاللهِ!

٣---اگراس روايت كودرست مان ليا جائے تو پھر پيمشور ہ وغير ہ طلب كرنا بھي محض دکھاوے کے لئے ہی ہوسکتا ہے۔ کیونکہ روایت کے مطابق نہ صرف رسول اللہ علیہ كو؛ بلكه والدعا نَشْعٌ، صديق اكبرٌاور والدهُ عا نَشه أمِّ رومانٌ كوبهي يورا يورايقين تقا كه حضرت عا تَشْرُأُس كناه ميس مبتلا مو چكى بين \_مَعَاذَ اللهِ، ثُمَّ مَعَاذَ اللهِ.

ظلم کی انتہا یہ ہے کہ یہ بات خود عائشہ صدیقة کی زبانی حلفا کہلوائی گئی ہے۔ حضرت عا نشةٌ تينول سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں۔

وَاللهِ! لَقَدُ عَلِمُتُ، لَقَدُ سَمِعُتُمُ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَاسْتَقَرَّفِي ٱنْفُسِكُمُ

وَصَدَّقُتُمُ بِهِ، فَإِنْ قُلُتُ لَكُمُ ''اِنِّى بَرِيْنَةٌ'' --- وَاللهُ يَعُلَمُ اَنِّى بَرِيْنَةٌ --لَا تُصَدِّقُونِيُ بِلَالِكَ، وَلَئِينَ اعْتَرَفُتْ لَكُمْ بِامْرٍ --- وَاللَّهِ يَعْلَمُ اَنِّي مِنْهُ بَرِينَةٌ --- لَتُصَدِّ قُنِي.

(الله ك قتم! ميں جانتي موں كه آپ لوگوں نے ميرے بارے ميں يہ بات سي تو آپ کے دلوں میں بیٹھ گئی اور آپ نے اس کو سچ سمجھ لیا۔اب اگر میں کہوں کہ میں اس سے یاک ہوں---اوراللہ جانتا ہے کہ میں یاک ہوں---تو آپ مجھے سچانہیں سمجھیں گے اور اگر میں اس کام کا اعتراف کرلوں، جس کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ مجھے سچا جانیں گے۔)

اپنے شوہراوروالدین کے خیالات سے حضرت عائشٹے زیادہ آگاہ کون ہوسکتا ہے؟ جب وہ ان تینوں کے منہ رقتم کھا کر کہہرہی ہیں کہ آپ لوگوں کو اس خبر پر اس حد تک یقین ہو چکا ہے کہ اگر میں اپنی پا کدامنی بیان کروں تو آپ مجھے جھوٹاسمجھیں گے اور ان تینوں میں ہے کوئی بھی اس کی تر دید میں ایک لفظ تک نہیں کہتا تو ظاہر ہے کہ حضرت عا کشہ جو کچھ مجھ رہی ہیں درست مجھ رہی ہیں۔

جس فنکار نے بھی میروایت تیار کی ہے، اس نے واقعہ افک بیان کرنے کی آثر میں وہ سب کچھ حضرت عائشہ کی زبان ہے کہلوا دیا ہے،جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے كَ مَا يَكُونُ لَنَا آنُ نَتَكَلَّمَ بِهِلْذَا، سُبُحْنَكَ هَذَا بُهُتَانٌ عَظِيُمٌ ٥

ہ --- ساری دنیا جانتی ہے کہ الزام لگانے والے منافقین تھے۔ گرروایت کے مطابق حضرت عا کشتر کی والدہ ما جدہ اس کا ذیمہ دارا پنی بیٹی کی سوکنوں کو تھبراتی ہیں اور بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں۔

'' جب کوئی عورت خوبصورت ہو، خاوند کی نگاہوں میں پبندیدہ ہواوراس کی سوکنیں بھی ہوں تو ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کے خلاف باتیں نہ بنا کیں ۔''

کیا اُمّ رو مانؓ اپنی بیٹی کی محبت میں اتنی بڑھ گئی تھیں کہان کو دیگر از واج رسول پر تہت لگاتے ہوئے ذراخوف نہ آیا، حالانکہ ان پاک بیبیوں نے اس بارے میں ایک لفظ

بهي نبيل كما تقا!!!

۵--- اور سنتے! حضرت حسان ابن ثابت کوتو آپ جانتے ہی ہیں نا! وہی شہرہ آ فاق عاشق رسول، جس کی تعییں خودرسول اللہ علیقی بڑے جا وکسے سنا کرتے تھے اور فر مایا کرتے تھے۔۔ ''کہو، روح القدس تنہاری المداد کریں گے۔''

ذرا دل تھام کر سننے کہ روایت کے مطابق یہ ثنا خوانِ مصطفیٰ بھی ان لوگوں میں شامل تھا، جنہوں نے صدیقہ کا نئات پر الزام لگایا اور اس کی نشر واشاعت میں حصہ لیا؛ بلکہ مؤرخین نے تو یہاں تک ذکر کیا ہے کہ ان کواس جرم میں ای [۸۰]کوڑے بھی لگائے گئے سے ۔(۱) إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجْعُونَ .

(۱) روایت کے مطابق حضرت حسان کے علاوہ مسطح ابن اٹا ثیہ اور حمنہ بنت جمش بھی اُمّ المؤمنین کومتہم کرنے والوں میں شامل تھے۔

جہاں تک حضرت جمنہ کا تعلق ہے تو وہ رسول اللہ علیہ کے کھوپھی زاد بہن بھی تھیں اورخوا ہر نہتی تھیں اورخوا ہر نہتی کھی کہ کہن حضرت دنینٹ بنت جحش اُم المؤمنین تھیں۔ مؤ رضین نے لکھا ہے کہ حضرت جمنہ نے اس الزام تر اثنی میں اس لئے حصہ لیا تھا کہ ان کی بہن حضرت زینب خصرت عائشہ کی سوکن تھیں اور جمنہ چا ہتی تھیں کہ اس طرح حضرت عائشہ رسول اللہ علیہ کی تگا ہوں میں گرجا کیں تا کہ میری بہن کی بن آئے۔
میس کہ اس طرح حضرت عائشہ رسول اللہ علیہ کی تگا ہوں میں گرجا کیں تا کہ میری بہن کی بن آئے۔
میری جس حد تک لچرا در بے ہودہ ہے اس پر کسی تجرہ کی ضرورت نہیں۔

رہے حضرت منطح " تو وہ صدیق اکبر" جیسے عاشق رسول کے پرور دہ ہونے کے علاوہ غزوہ بدر میں شمولیت کے اعزاز سے بھی سرفراز ہیں۔

کیااس مرجے کے انسان سے اس بات کی توقع کی جاسکتی ہے کدوہ اپنے محن ومر بی کے تمام احسانات فراموش کردے اوراس صد تک طوطا چشمی پراتر آئے کہ اس کی پاکباز بٹی پر بہتان بائد صنے لگ جائے!!؟

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ جب اُم المؤمنین کی براَت قرآن میں نازل ہوئی تو منافقین نے اپنی جان بچانے کے لئے میمشہور کردیا کہ بیحر کت صال مسطح اور حمن کی ہے۔ تاکہ لوگوں کی نفرت کا رخ منافقین کی بچائے ان اصحاب رسول کی طرف پھر جائے۔ اس کوشش میں وہ اس حد تک کامیاب ۔

#### ٢ --- يد منظر بهي ملاحظه فرمايئ كه رسول الله عليه انصار سے مخاطب موكر كہتے

رہے کہ حضرت حسان کو اُم المؤمنین کی مدح اور اپنے دفاع میں با قاعدہ ایک تصیدہ کہنا پڑا۔ اس تصید بے آخر میں وہ کہتے ہیں:-

فَإِنْ كُنْتُ قَدْ قُلْتُ الَّذِیْ قَدْ زَعَمْتُمُ
فَلاَ رَفَعْتُ سَوْطِی اللی اَنَامِلِیُ
وَكَیْفَ وَوُدِی مَاحَیِیْتُ وَنُصُرَتِیُ
لِالِ رَسُولِ اللهِ زَیْنُ الْمَحَافِل

(استبعاب، ذكر عائشه)

(اگر میں نے وہ بات کہی ہو، جس کاتم گمان کرتے ہوتو میرے ہاتھ شل ہو جا کیں اور میری انگلیاں مجھی کوڑا نہ اٹھا سکیں۔

میں بھلا وہ بات کیے کہہ سکتا ہوں ، جب کہ آ لِ رسول کے ساتھ میری محبت اور ان کی نصر ت جب تک میں زندہ رہوں گا محفلوں کی زینت بنی رہے گی۔ )

حفرت حمان کی اس قدرواضح تصریح کے باوجود پروپیگنڈے کا کمال دیکھئے کہ بخاری جیسی سیح کتاب میں اب تک حضرت حمان گانام قاذفین عائش میں درج ہے۔ فَالِمَی اللهِ الْمُشْعَکیٰ.

منافقین نے لوگوں کی توجدان تین مخلصین کی طرف اتنی شدو مدسے مبذول کرائی کہ ان تینوں کا نام تو حدیث وسیرت اور تاریخ کی ہر کتاب میں ملتا ہے، مگر منافقین میں سے ابن ابی کے سواکسی کا سراغ نہیں ملتا، حالا مکہ قرآن کے مطابق بیلوگ عصبہ تھے اور عصبہ گی آدمیوں پر شتمل گروہ کو کہا جاتا ہے۔

اور بیبھی ای پروپیگنڈے کا شاخسانہ ہے کہ مؤ رخین نے ان تینوں کوکوڑے مارے جانے کا ذکر تو کیا ہے لیکن اس تمام فتنے اورشرارت کے بانی مبانی اور اس کے ہمنو اؤں کوکیا سزا دی گئی ---؟اس کاذکر کسی بھی معتبر روایت میں موجود نہیں ۔

آخريس حضرت حماليٌّ كاقدرت تفصيلي تعارف ملاحظ فرمائيً!

حفرت حیانؓ کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج سے تھا۔ انتہائی قادر الکلام سے اور 🖜

ہیں کہ جس شخص نے میرے اہل خانہ کے بارے میں جھوٹ بول کر مجھے ایذا پہنچائی ہے، ( یعنی ابن الی رئیس المنافقین ) اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو---؟

فی البدیه شعر کہنے کا ملکہ حاصل تھا۔عرب میں ہر قبیلے کے شاعر اور خطیب ہؤ اکرتے تھے جو مقابلے ک محفلوں میں اپنے جو ہر دکھایا کرتے تھے اور جس قبیلے کے شاعر اور خطیب زیادہ فصیح وبلیغ ٹابت ہوتے تھے اس کی برتری مسلم ہو جاتی تھی۔

جانِ دو عالم علیہ کی خدمت میں مختلف قبائل کے جو دفد آیا کرتے تھے، وہ بھی حسب دستور اپنے خطیب وشاع ساتھ لایا کرتے تھے۔ ان کے مقابلے کے لئے جانِ دو عالم علیہ اپنے خطیب حضرت فابت (تعارف ص ۸ مر پرگزر چکا ہے۔) اور اپنے شاعر حضرت حسان گو تھم دیا کرتے تھے اور مقابلے کے بعد ان لوگوں کو ماننا پڑتا تھا کہ رسول اللہ علیہ کے شاعر اور خطیب ہمارے شاعر وخطیب سے بدر جہا بہتر ہیں۔ ای طرح کے ایک مقابلے کے بعد وفد بنی تھیم نے یوں اعتر اف حقیقت کیا۔

إِنَّ خَطِيُبَ الْقَوْمِ اَخُطِّبُ مِنُ خَطِيْبِنَا وَ شَاعِرَهُمُ اَشْعَرُ مِنُ شَاعِرِنَا وَمَا انْتَصَفُنَا وَلَا قَارَبُنَا.

(مسلمانوں کا خطیب ہمارےخطیب سے اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے بہتر ہے،ہمیں تو ان کی فصاحت و بلاغت کا نصف حصہ بھی نہیں ملا؛ بلکہ نصف کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے۔)

قریش کے شعراء جانِ دوعالم علیہ کی جو کہا کرتے تھے، اس کا تو ٹر نے کے لئے ضروری تھا کہ ان کوانہی کی زبان میں جواب دیا جائے اور قریش کی جو کہی جائے، مگر حضرت حسان کے لئے اس میں مشکل یہ تھی کہ اس طرح جانِ دوعالم علیہ پہلے پہلی حرف آسکتا تھا کیونکہ آپ کا تعلق بھی قریش سے تھا۔ اس مشکل کا احساس بھی سب سے پہلے جانِ دوعالم علیہ کے کہ کہ کہ اور آپ نے حضرت حسان سے پوچھا کہ تم فریش کی جوکس طرح کہ سکو گے، جب کہ میر اتعلق بھی انہی سے ہے۔

حفرت حمال في جواب ديا --- 'وَاللهِ لَا سُلَنَكَ مِنْهُمُ كَمَا تُسَلُّ الشَّعُوةُ مِنَ الْعَجِينِ. " (الله كاتم الله السَّعُودَةُ مِنَ الْعَجِينِ. " (الله كاتم الله الله كالله على الله كالله الله كالله على الله كالله على الله ع

حضرت سعدا بن معاذٌ ، جن كاتعلق قبیلہ اوس سے ہے ، عرض کرتے ہیں '' یارسول اللہ!اگر اس کاتعلق اوس سے ہے تو ہم اس کا سرقلم کر دیں گے اور اگر خزرج سے ہے تو آپ جس طرح کہیں گے ہم اس پڑمل کریں گے۔''

ایک وفعہ ابوسفیان نے جانِ دو عالم علیہ کی جو کمی تو حضرت حسان نے اس کو بھر پور جواب دیا، آخری تین شعر ملاحظہ ہول۔

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَاجَبُتُ عَنهُ وَعِنْدَ اللهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ وَعِنْدَ اللهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ هَجَوُتَ مُطَهَّرًا ، بَرًّا ، جَنِيفًا اَمِيْنَ اللهِ شِيْمَتُهُ الْوَفَاءُ فَجَوْتَ مُطَهَّرًا ، بَرًّا ، جَنِيفًا اَمِيْنَ اللهِ شِيْمَتُهُ الْوَفَاءُ فَا اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن الله مَن اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مُ

(تونے محر (علیہ) کی جو کبی اور میں نے اس کا جواب دے دیا۔ اس کا جر مجھے اللہ تعالیٰ عطا

فرمائےگا۔

تونے ایک ایسے انسان کی جو کی ہے جو پاکیزہ ہے، نیک ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہنے والا ہے، اللہ کاامین ہے اور و فااس کی سرشت میں شامل ہے۔

یا در کھو کہ میں محمد (علیقہ) کی عظمت کے تحفظ کے لئے اپنے باپ دادا کواورا پی عزت کو قربان کردوں گا۔)

کیاخوبصورت شعر ہیں---! آبشاروں جیسا ترنم اور روانی لئے ہوئے!! دراصل حضرت حسان کی فکر وتخیل کامحور ہی ذات ِ مصطفیٰ علیقی تھی۔اس لئے انہوں نے نعت مصطفیٰ کے گشن میں ایسے ایسے پھول کھلائے کہ تا اہدمشامِ جاں کومہکاتے رہیں گے۔

ایک مرتبہ حضرت عائشہ ہے کی نے کہا کہ رسول اللہ عظیمہ کے بارے میں بتایے کہ وہ کیے جے تھے؟ انہوں نے کہا ۔۔۔'' خدا کی قتم! وہ ہو بہواس طرح تھے، جس طرح ان کے اپنے شاعر نے بیان کیا ہے۔

مَتَى يَبُدُ فِى الدَّاجِى الْبَهِيْمِ جَبِينُهُ وَ الدَّاجِى الْبَهِيْمِ جَبِينُهُ وَ الدَّجِي الْمُتَوَقِّدِ الدُّجِي الْمُتَوَقِّدِ اللَّ

چونکہ ابن الی کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا، اس لئے خزرج کے سردار حفرت سعد بن عبادةً الحصة بين اورسعد بن معاذٌّ كوخاطب كرك كتب بين---"كذِبْتَ لَعَمُواللهِ....."

(سخت اندهیری رات میں ان کی پیشانی یوں دکمتی ہے جس طرح تاریکیوں میں چراغ روثن ہو۔) جانِ دوعالم علیہ کی ضیایا شجبین کی کیا ہی عمرہ عکاس ہے! سجان اللہ! اور حفزت حمالؓ کے ان دوشعروں نے تو عالمگیر شہرت حاصل کی ہےاور عرب وعجم کے کا نوں میں رس گھولا ہے۔

> وَٱخۡسَنُ مِنۡکَ لَمُ تَرَقَطُ عَيۡنِيُ وَاَجُمَلُ مِنْكَ لَمُ تَلِدِا لِيِّسَآءُ خُلِقُتَ مُبَرًّأً مِّنُ كُلِّ عَيْبٍ كَانَّكَ قَدُ خُلِقُتَ كَمَا تَشَآء٬

مزيدتفصلات كے لئے ديوان حمان كامطالعه يجئے!

ا بنداء اسلام میں حفزت حسانؓ نے جونظمیں کہی تھیں ، ان میں اہل مکہ اور دیگر مشرک قبائل کی مذمت بھی تھی۔ بعد میں بیرسب لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اس لئے حفزت عمرٌّا پنے دورِ خلافت میں ایسے ہجو بیرمضامین پرمشمل اشعار پڑھناسخت ناپند کرتے تھے۔فر مایا کرتے تھے کہ اس طرح بھولی بسری دشمنیاں پھرسے تازہ ہو جاتی ہیں اور ملت کی وحدت پارہ پارہ ہو جاتی ہے۔ایک بارحضرت حیانؓ مسجد نبوی میں شعر سنار ہے تھے کہ اچا تک حضرت عمرؓ تشریف لے آئے اور اس خطرے کے پیش نظر كهبيل حسان اپناپرانا جويد كلام ندسنا نا شروع كردين، قدرے ناراضگی كا اظهار فر مايا اور كها --- "رسول الله كامتجد مين تم في شاعرى شروع كردى ہے!!"

حفرت حمان نے بے دھڑک جواب دیا ---''جی ہاں! مگر آپ کومعلوم ہوتا جا ہے کہ میں اس وفت بھی اس معجد میں شعر سنایا کرتا تھا، جب آپ ہے بہتر ہتی بنفس نفیس میرے رو بروموجود ہوتی تَحَى '' صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ.

اس حوالے سے بڑا حوالہ کیا ہوسکتا تھا! --- فاروق اعظم ؓ خاموش ہوگئے ۔ 🚭

سیدالوزی، جلد دوم کا ۱۰۱ کی باب ۲ ، غزوهٔ احد کا با الله كی قتم! تو جھوٹ كہتا ہے۔ تو ہرگز اس كو ( یعنی ابن الق كو ) نہیں قبل كرسكتا۔ توبیہ بات محض اس لئے کہدرہا ہے کہ تجھے پتہ ہے کہ اس کا تعلق خزرج سے ہے۔اگر اس کا تعلق اوس سے موتا تو تُو مِرَّز اليي بات نه کهتا!"

یین کر حفزت اسیدابن حفیر کوجن کا تعلق اوس سے ہے، طیش آ گیا اور سعد ابن عبادة سے كويا ہوئے --- كَذِبُتَ لَعَمْرُ اللهِ ...... فداكى فتم! تو جموث كمتا ب، دراصل توخودمنا فق ہے،اس لئے منافقوں کی حمایت میں بول رہا ہے۔''

واضح رہے کہ سعد ابن معاقر ،سعد ابن عبادہ اور اسید ابن حفیر تینوں اکا برصحابہ میں شار ہوتے ہیں۔اگرا کا بر کا بیرهال ہے کہ ایک رئیس المنافقین کی حمایت میں بول رہا ہے اور دوسرا خود اِس کوصاف لفظوں میں منافق اور جھوٹا کہہر ہا ہے تو پھر عام صحابہ کے اخلاق و شائستگی کا خدابی حافظ ہے!

ے--- روایت کے مطابق دونوں کے حمایتی بھی اس محفل میں موجود تھے اور وہ ا پنے اپنے آ دمی کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ قریب تھا کہ دونوں لڑ پڑتے ، مگر

اگر چداسلام لانے کے بعد بھی حضرت حسان کا کلام بہت قصیح اور معیاری ہؤ اکرتا تھا، مگر تعجب خیز بات پہ ہے کہ فنی اعتبار ہے ان کے اشعار میں وہ زور باقی نہیں رہاتھا جوز مانئہ جاہلیت میں ان کاخصوصی ا متیاز تھا۔ایک محف نے حضرت حسان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا

" بھتیج! بات دراصل میہ ہے کہ شعر میں زور پیدا کرنے کے لئے جھوٹ کا سہار الینا پڑتا ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں ویتا۔''

الله اكبر! جوفض ا تنامخناط ہوكہ شعر ميں مبالغه اور اغراق وغير ہ كوبھی جھوٹ سجھتا ہواور اس سے گریز کرتا ہو،اس کے بارے میں پیکہنا کہوہ قذف عائشہ میں ملوث تھا، بہتان عظیم نہیں تو اور کیا ہے! حفرت حمان کاایک دلیپ واقعه حفرت صفیت کے حالات میں بھی جلداول ص ۱۹۰ برگزر دیا ہے۔ اسلام لانے کے وقت حفزت حسان کی عمرساٹھ سال تھی۔اسلام لانے کے بعد بھی ساٹھ سال تک زندہ رہے۔اور حفرت علیؓ کے دورِ خلافت میں بعمر ایک سوبیں [۱۲۰] سال واصل بحق ہوئے۔ رَصِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

رسول الله نے انہیں سمجھا بجھا کر شفنڈ ا کر دیا۔

گویا خزرج کا بورا قبیلہ ابن الی کی حمایت کے لئے کمربستہ ہوگیا تھا، لاحوال وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيُم ،

لطف پیر کہ بیرسب پچھرسول اللہ علیہ کی موجودگی میں ہور ہاہے---اس ذات اقدس کی موجود گی میں،جس کے سامنے آواز بلند کرنے سے اعمال ضائع ہوجاتے ہیں!! خدارا، بتائيئے کہ میں اس روایت کو کیسے صحیحتشلیم کرلوں!!!؟

﴿ --- وه روايت جس مين رسول الله عليه كي زباني صديقة كائنات كوإن كُنُتِ ٱلْمَمْتِ بِذَنْبِ اورقَارَ فُتِ عِي المَا كيا كيا ميا م

🕏 --- وہ روایت جس کے مطابق رسول اللہ علیہ این اس انتہائی چیتی بیوی کو طلاق دینے کے بارے میں مشور ہ کرنے لگے ہوں۔

﴿ --- وه روایت جس میں حضرت علیٰ کی طرف ایبا مشور ه منسوب کیا گیا ہو، جس كاباب مدينة العلم ت تصور بھي نه كيا جاسكتا ہو۔

🥏 --- وہ روایت جس کی رو سے رسول اللہ علیہ صدیق اکبرٌ اور اُمّ رو مانٌ کوحفرت عا کشٹے گنا مگار ہونے کا یقین ہو۔

🕏 --- وہ روایت جس میں منافقین کی الزام تراشی کو اُمّ رو مانؓ نے خواہ مخواہ دیگراز داج مطہرات کے سرمنڈ ھ دیا ہو۔

🛞 --- وه روايت جس ميں حضرت حسانؓ جيسے عندليب باغ رسالت كو قذ ف صديقة جيسے مروه عمل ميں ملوث كيا گيا ہو۔

🐵 --- وه روایت جس میں ا کا برصحابہ کورسول اللہ علیہ کے موجود گی میں ایک دوسرے کو جھوٹا اور منافق کہتے ہوئے دکھایا گیا ہو۔

﴿ ﴾ --- وہ روایت جس میں سعد ابن عبادہؓ جیسے جلیل القدر صحابی اور ان کے بورے قبیلے خزرج کورئیس المنافقین کا حامی ظاہر کیا گیا ہو۔

کیا ایسی روایت بھی صحح اور قابلِ تسلیم ہوسکتی ہے!؟

اس روایت کے کرتا دھرتا ابن شہاب زہری ہیں جنہوں نے مختلف راویوں کے بیا نات کو جوڑ جاڑ کریہ ملغوبہ تیار کیا ہے، بعد میں اورلوگ بھی اس کو بیان کرنے لگ گئے۔ ز ہری صاحب کی اس روایت پر ہم کم از کم الفاظ میں جوتبھرہ کر سکتے ہیں ، وہ قر آنی الفاظ میں یمی ہے کہ

· هلذَا إِفْكُ مُّبِيُنٌ (بياكِ كَعَلا مِوَ الجَعُوثِ اورافتراء بـ )

واضح رہے کہ میں نے آئی کو بخاری کی صرف اس روایت کی جھلکیاں دکھائی ہیں ، جو کتاب المغازی میں ،حدیث الا فک ، کےعنوان سے اور کتاب النفسیر میں سور ہ نور کے ذیل میں درج ہے۔(۱) اگر آپ کو بخاری کی دیگر روایات اور باقی محدثین ومورخین کی بیان کردہ تفصیلات بتا تا تو آ ہے بھی شرمسار ہوتے ، میں بھی شرمسار ہوتا۔

اس تمام علمی بحث ہے قطع نظر اتنی بات تو معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والا آ دمی بھی سمجمتا ہے کہ رسول الله علی کی یاک دامن اہلیہ پر الزام لگانا، یا ایسے لوگوں کی حمایت کرنا، آ پکوشدید ذہنی اور قلبی اذیت پہنچانا ہے ،خوداس روایت میں آپ نے ابن الی کے بارے میں بیالفاظ استعال فرمائے ہیں۔ قَدُ بَلَغَنِی أَذَاهُ فِی اَهْلِی (میرے اہل خانہ کے بارے اس نے مجھے ایذ اپنچائی۔) اور رسول اللہ علیہ کو ایذ اپنچانے والے، اللہ کے ہاں عذاب اليم ك متحق بير \_ ﴿ وَالَّذِينَ يُؤُذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيُمْ ٥ ﴾

رسول الله عليہ کے اشارۂ ابرو پر جانیں وار دینے کے لئے ہر دم تیار رہنے والے صحابہ کرام ہے بارے میں کیا یہ بات تصور بھی کی جاسکتی ہے کہ انہوں نے آپ کوایذ ا پہنچائی ہوگی اورعذاب الیم کے مستحق تھہرے ہوں گے---؟

﴿ اُولَائِكَ مُبَرَّءُ وُنَ مِمَّا يَقُولُونَ د لَهُمُ مَغُفِرَةٌ وَّرِزُقْ كَرِيْمٌ ٥ ﴾ ہاں! بعض صحابہ سے ربکوتا ہی ضرور ہوئی تھی کہ انہوں نے اس افواہ کو سنتے ہی اس کی پرز درتر دینہیں کی تھی اور خاموثی اختیار کئے رکھی تھی۔اتنی سی کوتا ہی پر بھی اللہ تعالیٰ سخت نا راض ہؤ ااور تنبیہہ کرتے ہوئے کہا کہ جبتم نے بیا فواہ سی تھی ،اسی وقت کیوں نہ کہہ دیا كر---هلذَا بُهْتَانٌ عَظِيُمْ ٥

جن لوگوں سے میلطی ہوئی تھی ،ان میں شاید حضرت منطح کھی شامل تھے جو حضرت صدیق اکبڑے زیر کفالت تھے۔اس تنیبہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت صدیق اکبڑنے اظہار ناراضگی کے طور پر حضرت مسطیع کی امداد و تعاون سے ہاتھ تھینچ لیا۔ مگر صرف خاموش رہنا، ا تنابرًا جرم نہیں تھا کہ سطح سزا کے مستحق قراریا تے ،اس لئے بیآیت نازل ہوئی۔

وَلاَ يَأْتَل أُولُوا الْفَصُلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ اَنُ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرُبِي وَ المُمَسَاكِيُنَ وَالمُمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ. (١) (يعن فضل وكثائش والله لوك رشة داروں مسکینوں اورمہا جروں کاخرچہ بند کرنے کی تتم نہ کھا ئیں۔)

چنانچه حفزت صدیق اکبڑنے حفزت مسطح کاخرچه بحال کر دیا۔

هٰذَا مَا عِنْدِي وَاللَّهُ ٱعْلَمُ بِحَقِيْقَةِ الْحَالِ وَاِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَالُ. ٱللَّهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًا وَارُزُقُنَا إِتَّبَاعَه ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا م

(١) قرآن مجيد، سوره ٢٢، آية ٢٢، واضح رب كه أولُو الْفَصِّل، أولِي الْقُرْبني هَسَا كِيْنَ، مُهَاجِرِيُنَ ---سبجع كے صيغ ميں ہيں۔اس سے معلوم ہؤ اكد حفزت صديق اكبراك علاوہ بھی کچھلوگوں نے اپنے زیر دستوں کی کفالت روک دی تھی ۔ گرمفسرین کرام کے ذہنوں پر چونکہ بخاری کی روایت مسلط تھی اور اس میں مذکور تین نا موں --- حیاتٌ ، حمنهٌ اور مسطح " --- میں ہے حضرت مطح " ہی ایسے تھے جوصدیق اکبڑ کے زیر کفالت تھے،اس لئے مفسرین نے اس آیت کوصدیق وسطح " سے خاص کردیا ہے۔اب نہ بیہ پیتہ چلتا ہے کہ امدادرو کنے والے کون کون او لو الفضل تھے اور نہ ان اولی القربي اورمساكين ومهاجرين كى كوئى تفصيل ملتى ہے جن كى امداد روكى گئى تھى \_

يہ بھی واضح رہے کہ روایت کے مطابق خرچہ بند کرنے کا سبب حفزت مطع کا قذ ف صدیقة ا میں ملوث ہونا تھا، جب کہ ہماری تحقیق کے مطابق ان کا خاموش رہنا اور تر دید نہ کرنا اس کا سبب تھا۔

وَاللهُ أَعُلَمُ بِالصَّوَابِ.

# داستان بهتان

قارئینِ محترم! صحیح بخاری جلد دوم، صفحه ۳۹۳ سے صفحه ۳۹۱ تك خاری جلد دوم، صفحه ۳۹۳ سے صفحه ۳۹۱ تك حَدِیْثُ الْإِفْک

کے عنوان سے جو فسانۂ عجائب مذکور ہے، اس کا ترجمه پیش خدمت ہے۔

ذرا دیکھئے تو ابن شہاب صاحب نے متعدد راویوں کے بیانات سے اخذ کردہ مختلف ٹکڑوں کو جوڑ جاڑ کر ایك مربوط کہانی بنانے کی کیسی سعی نامشکور فرمائی ہے! ہم نے ترجمے کو رواں رکھنے کے باوجود، پوری کوشش کی ہے که اصل الفاظ کے قریب تر ہو؛البته اصل میں قَالَتُ (عائشه نے کہا) کی تکرار بہت تھی، جسے ترجمانی میں حذف کر دیا گیا ہے۔

ترجمے میں کچہ وضاحتی الفاظ ہم نے بڑھائے ہیں جو بریکٹوں میں ہیں (......) اور کچہ توضیحات حضرت عائشہ اور بعض راویوں نے خود ہی کر رکھی ہیں جن کو واضح کرنے کے لئے ان کا خط تبدیل کر دیا گیا ہے۔ روایت پر نقد و تبصرہ ص۹۳ تا ص۱۰۰ گزر چکا ہے۔

#### ترجمه

حدیث بیان کی ہے ہم سے عبدالعزیز بن عبیداللہ نے ،اس نے کہا حدیث بیان کی ہے ہم سے ابراہیم بن سعد نے ،اس نے صالح سے ،اس نے ابن شہاب سے ،اس نے کہا حدیث بیان کی ہم سے عروہ بن زبیر نے اور سعید بن میتب نے اور علقمہ بن وقاص نے اور عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے عاکشہ سے جو نبی علیہ کی بیوی ہیں جب کہا ان کے بارے میں اہل افک نے جو پھے کہا۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ ان سب نے (یعنی عروہ ،سعید ،علقمہ اور عبیداللہ نے ) مجھے اس قصے کا کوئی نہ کوئی گلزا سنایا ہے اور ان میں سے بعض زیادہ یا در کھنے والے تھے اور بہتر انداز میں بیان کرنے والے تھے اس قصے کو بہ نسبت بعض زیادہ یا در کھنے والے تھے اور بہتر انداز میں بیان کرنے والے تھے اس قصے کو بہ نسبت

بعض کے۔اور میں نے ان میں سے ہرایک سے حدیث کے اس جھے کو یاد کرلیا جواس نے عاکثہ کے حوالے سے مجھے سنایا اور بعض کی حدیث بعض دوسروں کی بیان کردہ حدیث کی تقد این کرتی ہے،اگر چہ بعض کو بنسبت دوسروں کے زیادہ یادتھی۔ان سب نے کہا کہ

عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ علیہ جب سفر کا ارادہ فرماتے تھے تو اپنی ہویوں میں قرعہ ڈالتے تھے، جس کا نام نکل آتا تھا اسے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک غزوے میں رسول اللہ علیہ نے قرعہ ڈالا تو اس میں میرا نام نکل آیا اور میں آپ کے ساتھ روانہ ہوئی۔ اس وقت حجاب کا حکم نازل ہو چکا تھا اس لئے میں کجاوے میں بٹھا کراتاری اور چڑھائی جاتی تھی۔

جب رسول الله علی خزوے سے فارغ ہوکر واپس آئے اور ہم مدینہ کے قریب (کھہرے ہوئے) تھے تو رات کورسول الله علی ہے نے چلنے کا تھم دیا۔ جب چلنے کا اعلان ہو اتو میں (کھہرے ہوئے) تھے تو رات کورسول الله علی ہوئی اور شکر کی حدود سے نکل گئی۔ جب میں فارغ ہو کراپن سواری کے پاس آئی اور اپنے سینے کوٹو لا تو پہ چلا کہ میرا ہار، جوفز ف یمنی کا تھا، ٹوٹ گیا ہے (اور کہیں گریڑا ہے) میں واپس گئی اور اپنا ہار ڈھونڈ نے گئی۔ اس کی تلاش میں مجھے دیر ہوگئی۔

جولوگ مجھے سوار کراتے تھے انہوں نے کجاوہ اٹھا کراونٹ پرر کھ دیا اور ان کا یہ خیال تھا کہ میں بیٹھ گئی ہوں کیونکہ اس وقت کی عور تیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں ۔موٹی نہیں ہوئی تھیں، نہ ان کو گوشت نے ڈھانیا تھا کیونکہ کھا تا بہت کم کھاتی تھیں ۔اسلئے کجاوہ اٹھانے والوں نے اس کو ہلکا نہ جانا اور اسے اونٹ پرر کھ دیا۔ اس وقت میں کم من لڑکتھی ۔ وہ سب اونٹ کو لے کر چل دیئے اور میں نے اپنا ہار لشکر روانہ ہونے کے بعد پایا۔ جب میں لشکر کی جگہ آئی تو وہاں نہ کوئی کہ جب پکارنے والا تھا، نہ جواب دینے والا میں اپنی سابقہ قیام گاہ پر اس خیال سے بیٹھ گئی کہ جب سب کو میرا گم ہونا معلوم ہوگا تو مجھے ڈھونڈ نے ضرور آئیں گے۔اس طرح میں اپنی جگہ بیٹھی تھی سب کو میرا گم ہونا معلوم ہوگا تو مجھے ڈھونڈ نے ضرور آئیں گے۔اس طرح میں اپنی جگہ بیٹھی تھی کہ جھے نیند آئے گئی اور میں ہوگئی۔

صفوان بن معطل سلمی ذکوانی لشکر کے پیچے رہتا تھا ( تا کہ گری پڑی چیز کو اٹھا لائے ) وہ صبح کومیرے قریب پہنچا اور سوتے آ دمی کی پرچھا ئیں سی دیکھی۔اس نے مجھے و کھتے ہی پہچان لیا کیونکہ پردے سے پہلے مجھے دیکھا ہؤا تھا۔ اس نے إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ دَاجِعُون پِرُها۔ میں اس کے إِنَّا لِلْه پِرْهِ سے بیدار ہوگئ اور اپنی جا درسے منہ چھپالیا۔

ر بیسری پی است نے کوئی بات نہ کی ، نہ میں نے اس سے إِنَّا لِلله پڑھنے کے سوا کچھ سا۔ اللہ کا تتم ، ہم نے کوئی بات نہ کی ، نہ میں نے اس سے إِنَّا لِلله پڑھنے کے سوا کچھ سا۔

صفوان نے اتر کراپنی سواری کو بٹھایا اوراس کا اگلاپاؤں باندھ دیا۔ میں اٹھ کر اس پرسوار ہوگئی تو صفوان اونٹ کو کھینچتا ہؤ اچل پڑااور ہم شدت کی گرمی میں بوقت دو پہرلشکر میں جا پہنچ ۔ وہ سب تھہر ہے ہوئے تھے۔ان میں سے جس نے ہلاک ہونا تھا (تہت لگا کر) ہلاک ہؤ ااور جو شخص بڑا مرتکب اس بہتان کا تھاوہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔

عروہ نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ عبداللّٰہ ابن ابی کے روبرو یہ تہمت پھیلائی جاتی تھی اور اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہتی تھی جسے وہ خاموشی سے سنتا اور مزید کریدتا رہتا تھا۔

عروہ نے یہ بھی بتایا کہ اہل افک میں سے سوائے حسان بن ثابت، مسطح بن اثاثہ اور حمنہ بنت جحش کے اور کسی کا نام معلوم نہیں، حالانکہ کچہ اور لوگ بھی تھے لیکن مجھے ان کا علم نہیں؛ تاہم جیسا کہ اللٰہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ عُصٰبَه یعنی ایك گروہ تھا اور ان کے بڑے کو عبداللٰہ ابن ابی بن سلول کہا جاتا تھا۔ عروہ نے کہا که عائشہ اس بات کو ناپسند کرتی تھیں که ان کے روبرو حسان کو برا کہا جائے اور کہتی تھیں که وہی تو ہے جس نے (رسول اللٰه عَلَیْ کی مدح میں) کہا ہے کہ میں، میرا باپ، میرا دادا اور میری عزت ناموس محمد پر قربان ہے۔

عائشہ نے کہا کہ ہم لوگ مدینہ پہنچ تو میں ایک مہینۂ تک بیار رہی اور تہت لگانے والوں کی باتیں لوگ کے جات ہیں اس والوں کی باتیں لوگ پھیلاتے رہے مگر مجھے بچھ پیتے نہیں تھا 'البتہ بیاری کی حالت میں اس وجہ سے پچھ شک ضرور ہؤاکہ نبی علیہ میرے ساتھ اس طرح پیش نہیں آتے تھے جس طرح اس سے قبل بیاری کے دوران پیش آیا کرتے تھے۔ اب تو صرف تشریف لاتے ، سلام کرتے، پھر پوچھے''تو کیسی ہے؟'' (اور چلے جاتے ) تاہم مجھے کچھے طور پراس شر کا قطعًا ادراک نہیں تھا۔

ایک رات میں اور مطح کی ماں''مناصح'' کی طرف (حوائح سے فراغت کے لئے) نگلیں۔ہم لوگ رات کو ہی جایا کرتے تھے کیونکہ اس وقت تک گھروں میں بیت الخلاء منہیں ہنے تھے اور ضروریات کے سلسلے میں ہمارادستوروہی تھا جوعر بوں کا پہلے سے چلاآ تا تھا کہ فراغت کے لئے باہر جایا کرتے تھے اور گھروں میں بیت الخلاء سے تکلیف محسوس کرتے تھے۔ میں اور اُمِ مسطح چلی جارہی تھیں

اُمِّ مسطح ابی رہم بن عبدالمطلب بن عبدمناف کی بیٹی ہے اور اس کی والدہ صخر بن عامر کی بیٹی ہے جو ابوبکر صدیق کی خالہ ہے۔ مسطح کا باپ اُٹاٹہ ہے جو عباد بن مطلب کا بیٹا ہے۔

اچا تک اُمِّم مسطح اپنی چادر میں پھنس کر لڑکھڑا کیں اور کہا۔۔''مسطح ہلاک ہو جائے۔'' میں نے اس سے کہا۔۔''تو نے بہت بری بات کہی ہے۔ توا سے آدی کو برا کہتی ہے جو بدر میں شریک ہو اہے!''اس نے کہا۔۔''اے بی بی! کیاتم نے وہ نہیں سنا جو اس نے کہا ہے؟'' تو اس نے بھے ہے ہمت لگانے نے کہا ہے؟'' میں نے پوچھا۔۔''اس نے کیا کہا ہے؟'' تو اس نے بھے آئی تو رسول والوں کی بات بیان کی ، جے سن کرمیری بیاری اور بڑھ گئے۔ جب میں اپنے گھر آئی تو رسول اللہ علیا ہے تھی ہے؟'' میں نے عرض کی ۔۔''تو کیسی ہے؟'' میں نے عرض کی ۔۔''اگر اجازت ہو تو اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔'' میرا مقصد بیتھا کہ اس خبر کے متعلق ان سے جاکر تحقیق کروں۔ رسول اللہ علیا ہے نے اجازت دے دی۔ چنا نچہ میں نے (گھر آکر) اپنی والدہ سے لوچھا۔۔۔''ای! لوگ کیا با تیں کر رہے ہیں؟'' انہوں نے کہا۔۔۔''بیٹی! توالی باتوں کی پرواہ نہ کر۔واللہ، جوعورت سین ہو، اس کے شو ہرکواس نے مجبت ہو اور اس کی سوئیں بھی ہوں تو اس قسم کی با تیں ہؤ ا بی کرتی ہیں۔'' میں نے ہی۔۔' میں اللہ ایک کیا تیں کر رہے ہیں!''

میں نے وہ رات اس حالت میں گزاری کہ نہ میرے آنسو تھمتے تھے، نہ مجھے نیند

آتی تھی۔ جب مبح ہوئی اور وحی اتر نے میں دیر ہوگئی تو رسول اللہ علیہ نے علی بن ابی طالب اوراسامہ بن زید کو بلایا اوراپی اہلیہ کوچھوڑنے کے سلسلے میں ان سے مشورہ طلب کیا۔اسامہ چونکہ جانتا تھا کہ آپ اپنے گھر والوں کو پا کدامن سمجھتے ہیں اور اپنی بیو یوں ہے محبت کرتے ہیں اس لئے اس نے ویبا ہی مشورہ دیا اور کہا -- " پارسول الله! وہ آپ کی گھر والی ہیں اور میں آپ کے گھر والوں میں بھلائی ہی جانتا ہوں۔''لیکن علی نے کہا۔۔۔'' یارسول اللہ! اللہ نے آپ پر تنگی نہیں کی اورعورتیں اس کے سوابھی بہت ہیں۔آپ لونڈی سے دریافت میجے ،وہ آپ سے پی بیان کرے گا۔"

رسول الله عليه عليه في بريره كو بلايا اور فرمايا -- " اے بريره! كيا تونے (عائشہ میں ) کوئی ایسی بات دیکھی ہے جو تختبے شبہ میں ڈال دے؟''بر ہرے وغرض کی ---''اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جوعیب کی ہو، بجزاس کے کہوہ کمن ہیں، گوندھاہؤ ا آٹا چھوڑ کرسو جاتی ہیں اور بکری آ كركها جاتى ہے۔"

رسول الله علي الله علي ون ممبر پر كھڑے ہو گئے اور عبداللہ بن ابی كے مقابلے ميں تعاون طلب کیا۔ آپ نے فر مایا ---''اے جماعت مسلمین! کون ہے جومیرا ساتھ دے ال مخض کے مقابلے میں جس نے مجھے میرے گھروالوں کے متعلق اذیت دی ، حالا نکہ اللہ کی قتم، میں اپنے گھر والوں میں بھلائی ہی جانتا ہوں اور جس مرد کابیہ نام لیتے ہیں ،اس میں بھی بھلائی ہی دیکھتا ہوں۔وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی میرے گھروالوں پر داخل ہوتا ہے۔''

یہ سی کرسعد بن معاذ ، جو بنی عبدالاهبل سے تھا ، کھڑ اہؤ ا اور کہا --' 'یارسول الله! میں آپ کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہوں۔اگر وہ مخص قبیلہ اوس کا ہؤ اتو میں اس کی گردن اڑا دوں گااوراگروہ ہمارے بھائی خزرج قبیلے کامؤ اتو آپ جیساتھم دیں گے ہم اس رِمُل کریں گے۔''بین کر قبیلہ خزرج کا ایک آ دمی کھڑا ہو گیا جس کے چھا کی بیٹی حسان کی ماں تھی اور اس کے قبیلے کی ایک شاخ سے تھی ۔ یعنی سعد بن عبادہ جوخز رج کا سر دار تھا۔ وہ اس سے پہلے ایک اچھا مخص تھا مگر اس کوقو می عصبیت نے اکسایا اور اس نے کہا ---'' اللہ کی

قتم، نہ تواہے مارے گا، نہ تواس کے قبل پر قادر ہے اور اگروہ تیرے قبیلے سے ہوتا تو تُو اس کے قبل کو ہرگز پسندنہ کرتا۔'' پھراسید بن تخیبر کھڑا ہؤا، جوسعد بن معاذ کے بچیا کا بیٹا تھااور سعد بن عبادہ سے کہا---'' تو جھوٹ کہتا ہے۔اللہ کی قتم ،ہم اسے ضرور قتل کریں گے۔تو منافق ہاور منافقوں کی طرف سے جھکڑا کرتا ہے۔''

اس طرح دونوں قبیلے،اوس اورخز رج بھڑک أٹھے اور قریب تھا کہ لڑ پڑتے ؟ جبکہ رسول الله علیہ منبر پر کھڑے ان کو چپ ہو جانے کا کہہ رہے تھے یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے اور آپ بھی خاموش ہو گئے۔ بیسارا دن میں نے روتے ہوئے گزارا۔ ندمیرے آ نسو تھے، نہ مجھے نیندآئی۔میرے والدین میرے پاس تھے اور میں دوراتیں اور ایک دن مسلسل روتی رہی ، نہ میری آ کھ گلی ، نہ آ نسوزُ کے اور مجھے یوں لگنا تھا کہ رو رو کرمیرا کلیجہ میٹ جائے گا۔ایک موقع پرمیرے ماں باپ میرے پاس بیٹھے تھے اور میں رور ہی تھی کہ اسے میں ایک انصاری عورت نے اندرآنے کی اجازت طلب کی میں نے اجازت دے دی تو وہ بھی آ کرمیرے ساتھ رونے لگی۔ہم ای حال میں تھے کہ رسول اللہ علیہ تشریف لائے اورسلام کر کے بیٹھ گئے ، حالا مکہ جب سے بمجھ پر تہت لگائی گئی تھی ،میرے یاس نہیں بیٹھے تھے اور ایک مہینہ تک ا نظار کرتے رہے تھے لیکن میرے بارے میں کوئی وی نازل نہیں ہوئی۔ آپ نے تشہد پڑھا پھر فر مایا ---''اے عائشہ! تیرے متعلق مجھے ایسی ایسی خبر ملی ہے۔اگرتواس سے پاک ہےتواللہ تعالی تیری یا کیزگی ظاہر کردے گااورا گرتواس گناہ میں مبتلا ہو پکی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر اور توبہ کر، اس لئے کہ جب بندہ اینے گنا ہوں کا اقرار کر لیتا ہے تواللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔''

جب رسول الله علي في أنه عليه الله عليه الله عليه على الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله على الله عليه الله على الله عليه الله على الله عليه الله عليه الله على ا قطرہ تک باقی ندر ہا۔ میں نے اپنے والدے کہا---'' میری طرف سے رسول الله عليہ کو جواب د بيجئے!" انہوں نے کہا --" والله میں نہیں جانتا که رسول الله علیہ کو کیا کہوں۔" پھر میں نے اپنی مال سے کہا--- "میری طرف سے رسول الله علیہ کو جواب دیجے!" انہوں نے بھی کہا---'' واللہ میں نہیں جانتی کەرسول الله علی کوکیا جواب دوں؟'

باب، غزوهٔ أحد عائشہ نے کہا کہ میں کمسن تھی اور زیادہ قرآن پڑھی ہوئی بھی نہیں تھی ؟ تا ہم میں نے کہا--- " بخدا میں جانتی ہوں کہ آپ نے وہ چیزس کی ہے جولوگوں میں مشہور ہے اور وہ آپ کے دلوں میں بیٹھ گئی ہےاور آپ نے اس کو سچے سمجھ لیا ہے۔اب اگر میں یہ کہوں کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ میری بات کوسچا نہ جانیں گے اور اگر میں کسی بات کا اقرار کروں---اوراللہ جانتاہے کہ میں اس سے پاک ہوں---تو آپ مجھے سچاسمجھیں گے۔'' پھر میں نے بستر پر کروٹ بدل لی اور چونکہ میں اس تہمت سے یا کے تھی اس لئے مجھے امیرتھی کہ اللہ تعالی میری یا کدامنی ظاہر کر دے گا۔لیکن بیتو قع نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ

میرے بارے میں وحی نا زل فر مائے گا جس کی تلاوت کی جائے گی کیونکہ میں اپنے آپ کو اس سے کمتر مجھی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی کلام نازل فرمائے۔ میں زیادہ سے زیادہ بیسوچی تھی کہ اللہ تعالی خواب میں رسول اللہ علیہ کوکوئی ایسا منظر دکھا دے گا جس ہے اللہ تعالی میری پاکدامنی ظاہر فرما دے گا۔ پھراللہ کی قتم ، آپ اس جگہ ہے ہے بھی نہ تھے اور نہ گھر والوں سے کوئی باہر گیا تھا کہ آپ پر وہی کیفیت طاری ہوگئی جونزول وحی کے وقت ہؤ اکرتی تھی اوراُس کلام کے تقل کی وجہ سے جوآپ پر نازل ہور ہاتھا ،سر دی کے دنوں میں بھی آپ کے چرے سے پسینہ موتوں کی طرح بہنے لگا۔ جب رسول اللہ علی ہے یہ

کیفیت دور ہوئی تو بننے لگے اور پہلاکلمہ جوآپ کے منہ سے نکلا وہ پیتھا کہ عائشہ! اللہ کاشکر ادا کروکہاس نے تہاری یا کدامنی بیان کردی ہے۔

مجھ سے میری ماں نے کہا---''رسول اللہ علیہ کے سامنے (بطورشکریہ) کھڑی ہوجا۔''میں نے کہا۔۔۔''اللہ کی قتم میں رسول اللہ کے لئے نہ کھڑی ہوں گی اور صرف اللہ کا

شکرا دا کروں گی۔ پھراللہ تعالیٰ نے بیددس آیات نا زل فر مائیں۔

إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُ وُا بِالْإِفْكِ.

جب اللّٰد تعالیٰ نے میری برأت نازل فر مادی تو ابو بکرصدیق نے --- جو منطح بن اُ ثاثہ پررشته داری اوراس کی تنگدی کی وجہ سے خرچ کیا کرتے تھے--- کہا کہ الله کی قتم سطح نے عائشہ کے بارے میں جو کچھ کہاہے اس کے بعداب میں مطح پر پچھٹرج نہیں کروں گا۔اس پراللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا یَاتُولُ اولُواالْفَضُل سے غَفُورٌ وَجِیْمٌ تک(۱) ابو برنے کہا کہ میں تو پند کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میری مغفرت فرمائے ،اس لئے وہ مطلح پر جوخر چہ کیا کرتے تھے دوبارہ شروع کر ديااوركها---' الله كي قتم ،أب مين بهي اس كاخرچين روكول گا-'

عا تشہ نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے زینب بنت جحش ہے بھی میرے بارے میں یو چھاتھا کہ تواس کے متعلق کیا جانتی ہے یا تونے کیا دیکھاہے؟ تواس نے کہا کہ میں اپنے کا نوں اور آ تھوں کی حفاظت کرتی ہوں اور میں نے بھلائی کے سوا کچھٹبیں جانا، حالائکہ از واج نی علیہ میں وہی تھی جومیری ہمسری کیا کرتی تھی مگراس کوتقوے کی وجہ سے اللہ نے (تہمت لگانے سے) بچالیا؛ البتة اس کی بہن حمنه اس کے (فائدے) کے لئے لا تی رہی (اور تہمت کو پھیلاتی رہی) توہلاک ہوئی ان کے ساتھ جو (تہت لگانے کی وجہ سے )ہلاک ہوئے۔

ابنِ شہاب نے کہا که یه ہے وہ کچہ جو مذکورہ بالا جماعتِ رواة كى وساطت سے مجه تك پہنچا۔

عروہ نے بتایا که عائشہ نے کہا که جس شخص کو میر ے ساتھ متہم کیا گیا تھا، وہ کہا کرتا تھا که الله کی قسم، میں نے تو کسی بھی عورت کے قابلِ پردہ حصۂ جسم سے پردہ نہیں ہٹایا۔ عائشہ نے کہا که بعد میںوہ الله کے راستے میں مارا گیا تھا۔

( حدیث الا فک کاتر جمه ختم ہؤ ا)

#### 

## غزوة احزاب

اس کوغزوہ کندق بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں مدیند منورہ کے دفاع کے لئے خندق کھودی گئی تھی۔ خندق فارس لفظ'' کندہ'' کا معرب ہے۔شہروں کے دفاع کا پیطریقہ

(۱) پوری آیت کا ترجمہ یوں ہے (اور فقم کھائیں جو برگزیدہ ہیں تم میں سے اور خوشحال ہیں اس بات پر کہوہ نیدیں گے رشتہ داروں کواور مسکینوں کواور راہ خدامیں ہجرت کرنے والوں کواور جا ہے کہ (بیلوگ) معاف کردیں اور درگز رکریں ، کیاتم پندنہیں کرتے کہ بخش دے اللہ تعالیٰ تمہیں ، اور اللہ غفور رحیم ہے۔) فارس (ایران) میں تو مدتوں سے رائج تھا، گر اہل عرب اس غزوے سے پہلے اس سے آشنانہ تھے۔

خندق کھودنے کی تجویز حضرت سلمان فاریؓ (۱) نے پیش کی تھی اور سب کو بہت پیند آئی تھی۔ حضرت سلمان فاریؓ چونکہ اصلاً فارس کے رہنے والے تھے، اس لئے اس طریقے سے بخو بی آگاہ تھے۔

(۱) حفزت سلمان فاری بہت مشہور صحابی ہیں۔سلمان نقشبندیہ کے شجر ہ طریقت میں حضرت صدیق کیا صدیق کے بعدا نہی کا تام آتا ہے۔ انہوں نے طویل عمر پائی تھی اور متعدد اہل کمال سے اکتساب فیض کیا تھا۔ آخر جانِ دو عالم علی ہے اور قرب کے اس مرتبے پر فائز ہوئے کہ جانِ دو عالم علی ہے ان کو ایک ایک بیتے اور قرب کے اس مرتبے پر فائز ہوئے کہ جانِ دو عالم علی ہے ان کو ایک بیتے بیال بیت میں سے قرار دے دیا اور فر مایا سک آئی بیت میں سے قرار دے دیا اور فر مایا

ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت دلچیپ ہے اور تمام مؤرخین نے بیان کیا ہے، ہم یہ واقعہ ابوالنصر منظور احمد شاہ صاحب کی کتاب'' مدینۃ الرسول''سے قدر ہے تغییر واختصار کے ساتھ پیش کررہے ہیں۔

''سلمان آپ کا نام ہے اور ابوعبد اللہ کنیت۔ فارس کے ایک قصبہ جی کے رہنے والے تھے۔ خاندانی طور پرشا ہانِ فارس سے ملتے تھے۔ آپ کی عمر کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ اس پر سجی متفق ہیں کہ اڑھائی سوسال سے بہر حال زیادہ ہے۔ بعض اہل سیر نے تو ساڑھے تین سوسال عمر بتائی ہے اور کہتے ہیں کہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا زمانہ پایا ہے۔

حضرت سلمان فاری نے اپنی کہانی اپنی زبانی یوں بیان کی کہ میرا والد بستی جی کا نمبر دار تھا اور میری حفاظت و نگہداشت میں خاصی احتیاط کرتا تھا۔ ہم مجوی تھے، میرے والد نے مجھے آتشکدہ کی نگرانی سپر دکر رکھی تھی اور حکم تھا کہ بیآ گ بجھنے نہ پائے۔ ایک مرتبہ مجھے کھیتوں کی نگہداشت کے لئے بھیجا اور ساتھ ہی تاکید کی کہ بہت جلد واپس آتا ہے۔ میں ایک گرجا کے قریب سے گز را تو ان کی دعا ہور ہی تھی۔ ساتھ ہی تاکید کی کہ بہت جلد واپس آتا ہے۔ میں ایک گرجا کے قریب سے گز را تو ان کی دعا ہور ہی تھی۔ ان دعا سے کلمات نے میرے دل پر اثر کیا اور میں نے یقین کرلیا کہ بیٹھندہ ہمارے مقیدے سے بہتر ہے۔ میں نے ان لوگوں سے گفتگو میں دلچی کی اور متعدد سوالات کئے۔ گھر پہنچنے میں دیر ہوگئ تو میرے والد نے میں نے ان لوگوں سے گفتگو میں دلچیا تو والد نے دیر سے آنے کا سبب پوچھا۔ میں نے صاف صاف حاف ما ف

ییغزوہ ذی قعدہ ۵ ھاکو پیش آیا تھا۔اس کےمحرک وہ یہودی تھے جوغزوہ کو نونضیر میں مدینہ سے نکال دیئے گئے تھے۔مدینہ سے نکلنے کے بعدانہوں نے خیبر میں رہائش اختیار کر لی تھی

گرباپ کی تقریر نے میرے دل پر کوئی اثر نہ کیا اور میں نے کہددیا'' اباجی! بچے توبیہ ہے کہ دینِ نصرا نیت حق ہے۔''

بس پھرکیا تھا،مصائب وآلام کے پہاڑٹوٹ پڑے اور دکھوں کا آغاز ہوگیا۔ مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی گئیں۔اب میرے لئے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا کہ کسی نہ کسی طریقہ سے یہاں سے نکل جاؤں۔میں نے خفیہ طور پرعیسائیوں سے رابطہ قائم کیا اور انہیں کہا کہ جب کوئی قافلہ شام کو جائے تو پینا۔

آ خرایک قافلے کے ساتھ نکل بھا گئے کا موقع مل گیا۔ شام جاکر پوچھا کہ یہاں بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں کے بتانے پر میں اس بڑے پاوری عالم کے پاس پہنچا، اپنی ساری سرگزشت سنائی اور درخواست کی کہ مجھے اپنے پاس رکھ کردین سکھائیں۔اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ میں کا فی عرصه اس کے پاس رہا، مگروہ عالم اچھا ثابت نہ ہؤا۔ جو پچھوہ لوگوں کو کہتا تھا،خو دنہیں كرتا تھا۔حريص تھا،طماع تھا،خائن تھا۔اس كےمرنے پرلوگوں كومعلوم ہؤاكداس كے پاس سات مظ اشر فیوں سے بھرے ہوئے ہیں تو لوگوں نے اس کی تجہیز وتکفین سے اٹکار کر دیا اوراس کی میت کوسو لی پر چڑھا کرسنگسارکردیا۔ پھراس کی جگہ پردوسرے عالم کو بٹھایا جونہایت عابد، زاہد متقی اور شب زندہ دارتھا۔ مجھاس عالم سے اس قدرمجت ہوئی کہ پہلے کسی سے نہ ہوئی تھی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے بتا ؤ کہ تمہارے بعد کس کی خدمت میں حاضری دوں ، ندہبی معاملات ومسائل میں کس سے را ہنمائی حاصل کروں اوراپنی روحانی پیاس بجھانے کے لئے کس چشمہ کی طرف رخ کروں؟ اس نے کہا،موصل کے فلاں عالم کے پاس پہنچ جانا۔ چنا نچہ وہاں پہنچا، ایک عرصہ تک وہاں رہااوران کی خدمت کرتار ہا۔ انہوں نے اپنی موت کے وقت مجھے وصیت کی کہ میں ان کے بعدتصیبین کے فلا ں عالم کی طرف جاؤں۔ چنانچہ وہاں حاضر ہؤا اور کافی عرصه ان کی خدمت میں گزارا۔ آخران کی وصیت کے مطابق شمر عمودیہ کے ایک عالم کے خدمت میں پہنچا۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو بیس نے 🖘 اورا پی ذلت و شکست کا انتقام لینے کے لئے مختلف تد ابیر پرغوروخوض شروع کر دیا تھا۔ چونکہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو بہت قریب سے دیکھا تھا اوران کی شجاعت وبسالت اور جانبازی

اپی سرگزشت سنا کر پوچھا کہ آپ فرما کیں اب مجھے کیا کرنا چاہئے اور کہاں جانا چاہئے؟ مرتے ہوئے
اس عالم نے بتایا کہ میری نظر میں اس وقت کوئی ایسا راہنما نہیں جو تجھے تھے تر چلا سکے؛ البتہ میری
معلومات کے پیش نظر آخر الزمان پنجبر کا زمانہ قریب آگیا ہے۔ صحرائے عرب میں ان کاظہور ہوگا۔ ان کا
دین دین نبرا ہیں ہوگا۔ وہ ایک محجوروں کے علاقہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ اگرتم سے ہو سکے تو ال
تک پہنچنے کی کوشش کرنا اور اگران میں بیملامات پائی جائیں تو یقین کرلینا کہ وہی رسولِ موجود ہیں۔

ا---وہ صدقہ کا مال نہیں کھائیں گے۔

۲---وہ ہریے قبول کرلیں گے۔

٣ -- فحلتانی علاقه کی طرف ہجرت کریں گے۔

س --- دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔

جبتم تسلی کرلو کہ بیر چاروں علامات ان کے اندر پائی جاتی ہیں تو یقین کر لینا کہ یہی وہ نبی موعود ہیں ، یہی وہ رسول آخر ہیں ۔

پاوری مجھے یہ قیمی کرنے کے بعد فوت ہوگیا۔ میں متلاثی رہا کہ کوئی قافلہ اللہ جائے جوسر
زمین عرب میں لے جائے۔ اس دوران میرے پاس کا فی گائیں بخریاں جمع ہوگئ تھیں۔ آخر قافلہ بھی ال
گیا۔ میں نے اہل قافلہ سے کہا، کہ یہ سارا مال تمہیں دے دوں گا، مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو۔ بات طے
ہوگئ ، گرمیرے ساتھ انہوں نے دھوکا کیا ازر مجھے غلام بنا کروادی قرئی ( مکہ ) کے ایک یہودی کے ہاتھ بھی دیا۔ جب اس یہودی کے ساتھ آیا تو مجھے محسوس ہؤا، شاید یہی وہ سرزمین ہے جس کے متعلق مجھے بتایا گیا
ہے۔ اس تذبذب میں تھا کہ اس یہودی نے بنو قریظہ کے ایک دوسرے یہودی کے ہاتھ بھی دیا۔ یہ یہودی مطلوبی خلتان ہے۔ اس شاہدہ کیس تو دل نے یقین کر ایا کہ یہی وہ مطلوبی خلتان ہے۔

میں اپنے یہودی مالک کے باغ میں کام کرتار ہا۔ جب حضور سید عالم علیہ کا ظہور ہؤ ااور آپ ہجرت فرما کر مدینة الرسول پہنچاتو اس وقت میں درخت پر شاخوں کی کانٹ چھانٹ کر رہا تھا ہے۔

و جاں نثاری سے بخو بی آگاہ تھے۔اس لئے ان کو یقین تھا کہ مسلمانوں کو شکست دینا کوئی

اور میرا ما لک نیجے بیٹھا تھا۔ ای دوران میرے ما لک کا ایک رشتہ دار آیا اور اس نے کہا''اللہ تعالیٰ انصار کو غارت کرے، قبا کے اندر کسی شخص کورسول و نبی مانے بیٹھے ہیں ۔ وہ مکہ مکر مہ ہے ہجرت کر کے المارة يا ہے۔"

اس یہودی کی آ واز میرے کا نول میں پڑی تو مجھ پر وجد طاری ہوگیا۔جسم میں اس قد رلرز ہ ہؤا کہ مجھے خطرہ ہؤا کہیں نیچے نہ گر پڑوں۔میری زبان پر بار باروجدانی کیفیت سے پیشعر جاری تھا۔ خَلِيْلَىَّ لَا وَاللهِ مَاأَنَا مِنْكُمَا إِذَا عَلَمٌ مِنُ الِ لَيُلَى بَدَالِيَا

(مير \_ دوستو! خداك قتم، اب مين تمهار حكام كانبيس ربا، كه مجهد يار صبيب كا بها (نظرة كيا بـ) آخر میں نے کام ختم کرلیااورلرز تا کا نیتا درخت کے نیچے اترا۔ مالک سے پوچھا کہتم کیا بات كررہے تھے؟ مالك نے ناراضكى كے ساتھ مجھے طمانچہ مارااور كہا---''تنہيں ايسى باتوں ہے كياتعلق؟ جاؤا پنا کام کرو خبر دار آئنده اگرایی بات کی!"

حضرت سلمانؓ نے سلسلۂ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ پہلی علامت نخلستان والی تھی جو میں نے مدینة الرسول میں حاضر ہوتے ہی دیکھ لی تھی۔ دوسری علامت بیہ بتائی گئی تھی کہ وہ رسول صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ میں صدقہ لے کرقبا حاضر ہؤ اا درعرض کی ---''حضور! بیصدقہ آپ کے لئے اور مسلمہ آپ كے صحابہ كرام كے لئے لايا ہوں، قبول فرمائيں۔''

آپ نے فرمایا ---"میرے لئے صدقہ جائز نہیں۔"

بیفر مایا اورصد قد صحابہ کرام کے سپر د کر دیا۔اس طرح دوسری علامت کی بھی تقیدیق ہوگئی۔ پھر جب حضور علي قائد قباہے چل کر مدینة الرسول جلوہ گر ہوئے تو میں دوبارہ کچھ لے کر حاضر ہؤ ااورعرض کی۔ " حضور! صدقه آپ قبول نہیں کرتے ۔اب ہدیدلایا ہوں ۔ شرف قبولیت سے نوازیں۔ " آپ نے قبول فرمالیا تو میرایقین مزید بڑھ گیا کہ تیسری علامت بھی بچی ثابت ہوگئی۔اب میں اس موقع کا متلاثی تھا کہ آخری علامت دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کوئس طرح دیکھوں۔ 🖘 آ سان کا منہیں ہے۔ ہاں ،اگر پوراعرب ، مدنی ریاست کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتو امید ہے کہ کام بن جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے چند آ دمی قریش اور دیگر قبائل کے ساتھ ندا کرات کے لئے بیجے اور پیش کش کی کہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم مسلمانوں کا قلع قمع کرنے میں کا میاب ہو بگئے تو آپ کوخیبر کی آ مدنی کا نصف حصہ مستقل طور پر دیا جا تا رہے گا۔

یہ پیشکش خاصی ترغیب انگیزتھی کیونکہ خیبر کے نخلستان اپنی زرخیزی کے اعتبار سے پورے عرب میں مشہور تھے۔ علاوہ ازیں قریش اور دیگر قبائل عرب خود بھی مسلمانوں کے

ایک دن آپ جنت البقیع میں ایک جناز ہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ میں نے جھک کرسلام عرض کیا اور آگے ہے اٹھ کر پشت مبارک کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا تا کہ مہر نبوت کی زیارت کرسکوں۔حضور علی ہے میری اس کیفیت کو جان گئے اور خود ہی پشت مبارک سے چا درا ٹھادی۔ میں نے مہر نبوت کو دیکھا، چو ما اور گو ہر مقصود مل جانے کی خوشی میں رو پڑا۔

حضور عَلِينَةُ نِي فرمايا ---"سامني آوًا"

میں حضور علی کے بیچھے سے اٹھ کر سامنے حاضر ہو گیا اور آپ نے ای وقت مجھے مشرف بہ

اسلام فرما دیا۔

حفزت سلمان قبول اسلام کے بعد حب معمول اپنے مالک کے باغ میں کام کرتے رہے۔ ایک دن حضور علی نے فرمایا ---''اے سلمان! اپنے آتا ہے مکا تبت کرلو۔'' یعنی اسے پچھ معاوضہ دے دواور وہ تہمیں آزاد کردے۔

سیدنا سلمانؓ نے اپنے آقا ہے بات کی۔اس نے کہا---''سلمان!اگر کتابت چاہتے ہوتو چالیس اوقیہ سوناادا کردواور تین سودرخت تھجوروں کےلگادو۔جب وہ پھل دینے لگ جائیں توتم آزاد ہو۔'' سلمان فاریؓ نے یہ ساراواقعہ حضور علیہ ہے عرض کیا۔

> آپ نے صحابہ سے فرمایا -- ''سلمان کے لئے پودوں سے امداد کرو!'' پر نہ میں میں کر فرمایا -- ''سلمان کے لئے پودوں سے امداد کرو!''

کوئی دس لے آیا،کوئی ہیں \_ یہاں تک کہ تعداد پوری ہوگئ \_

آپ نے سلمان فاری سے فرمایا -- "جاؤگڑھے بنا کررکھو۔ پودے میں خودآ کرلگاؤں گا۔ "

ہاتھوں متعدد شکستیں کھانے کے بعدانقام کے لئے بے تاب تھے۔ چنانچہ انہوں نے بیموقع غنیمت جانا اور قریش سمیت متعدد عرب قبائل نے یہودیوں کا ساتھ دینے پر آ مادگی ظاہر کر دی۔اس طرح دس ہزار--- اور بقول بعض چوہیں ہزار--- جنگجوؤں پرمشمل ایک لشکر جرار تنارہو گیا۔

خندق کی کھدائی

ایک طرف اہل باطل اپنی تمام تو انائیاں کیجا کر کے مدینہ منورہ پریلغار کی تیاریاں کر رہے تھے تو دوسری طرف حق کے پرستار، اللہ کے بے سروسامان بندے جن کی تعداد زیادہ سے زیادہ تین ہزارتھی ، مدینہ کے د فاع کے لئے خندق کھودر ہے تھے۔خندق کی جگہ کا تغین جانِ دو عالم ﷺ نے بنفسِ نفیس نشان لگا کر کیا تھا اورخود ہی کدال چلا کر کھدائی کا آغاز كماتھا\_

الله اكبر! --- چشم فلك نے اليا منظركهاں ديكھا ہوگا كەدو جہاں كے بادشاہ نے قیص اور عمامہ وغیرہ اتار کر ایک طرف رکھے ہوئے ہیں، سروسینہ اور داڑھی کے بال

گڑھے تیار ہوگئے تو حضور علیہ تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے پودے گڑھوں میں رکھے اور دعائے برکت فرمائی ۔ایک سال نہ گزرنے پایا تھا کہ باغ نے پھل دے دیا۔ تین سوپودوں میں سے ایک بھی ایبانہ تھا جوخشک ہؤ اہو یا کھل نہ دیا ہو۔

درختوں کا قرض تو اتر گیا، ۴۰ ،او قیسونا باقی رہ گیا تھا۔ایک شخص نے در باررسالت میں حاضر ہوکرسونے کی ڈلی پیش کی۔آپ نے فرمایا۔۔۔''سلمان کہاں ہے؟''عرض کی''حاضر ہوں''فرمایا''یہ سونا لے جا وَاوراپنے ما لک کا پیقرض بھی چکا دو!''

بظاہر وہ سونا تھوڑامعلوم ہوتا تھا اسلئے عرض کی'' سونا تھوڑا ہے۔'' فرمایا''اللہ تعالیٰ اس سے تمهارا قرض ادا کردےگا۔''

چنانچەسونا تولاگيا تو وەڭھىك چالىس اوقيەتھا۔ اب آپ آ زاد ہوگئے اورغزوات میں حضور علیہ کے دوش بدوش کا م کرتے رہے۔

(مدينة الرسول ص ٩ ٠٣، بحواله سيرت ابن هشام ج١ ،ص ٧٣، طبقات ص ٥٥)

کے خسین

گردوغبار سے اُٹے ہوئے ہیں، بھوک کی شدت سے پیٹ پر دور دو پھر بند ھے ہوئے ہیں، گر بایں ہمہ پوری تندہی اور جانفشانی سے کھدائی میں لگے ہوئے ہیں!

زبانِ مبارک سے اپنے جال نثاروں کے لئے دعاؤں کے پھول جھڑر ہے ہیں۔

اَللَّهُمَّ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهُ فَاغُفِرُ لِلْلَانُصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ

(اے اللہ! حقیقی زندگی تو صرف آخرت کی زندگی کے ،اس لئے انصار ومہاجرین

کی وہ زندگی سنوار دے اوران کے گنا ہ بخش دے۔)

اورصحابہ کرام ؓ اپنے غیرمتزلزل عزم وارا دے کا اظہار کرتے ہوئے یوں جواب دیتے ہیں ۔

نَحُنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَابَقِيْنَا آبَدًا

(ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد (علیقہ) کی اس بات پر بیعت کررکھی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے ہمیشہ جہا دکرتے رہیں گے۔)

مجمى سب جانِ دوعالم عَلَيْكُ كَ ساته بم آ واز به وكرير برا حَتَّ وَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَاللهِ لَوُلًا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَانُزِلَنُ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِنَّ الْاَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِنَّ الْاَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِنَّ الْاَوْدُ اللهِ فَا اللهُ وَاللهُ عَلَيْنَا إِذَا ارَادُوا فِتُنَةً اَبَيْنَا إِنَّ اللهُ كُنْ مَا اللهُ كُنْ مَا اللهُ كُنْ مَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ كُنْ مَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُونَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُونَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

سكتے، نەنمازىيۇھ سكتے۔

الہی!ہارے دلوں کو تسکین عطافر مااور بوقتِ مقابلہ ثابت قدم رکھ۔ ہمارے دشمن ،لوگوں کوطرح طرح کی تر غیبات دے کرہم پر چڑھالائے ہیں ،مگر ہم نے بھی عزم کر رکھاہے کہ جب بھی بیہ کوئی فتنہ کھڑا کریں گے ،ہم ان کی بات نہیں مانیں

گے اور ڈٹ کرمقا بلہ کریں گے۔)

www.makiabah.org

اس رجز کا آخری لفظ اَبَیُنا ہے۔ یہاں تک پہنچتے تو آ وازنہایت بلند ہو جاتی اور سب بل کرائے زور سے اَبَیُنا اَبَیُنا کہتے کہ دشت وجبل گونج اٹھتے۔

## سَلُمَانُ مِنَّا

حضرت سلمان فارئ جنہوں نے خندق کھودنے کہ تجویز پیش کی تھی، بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ جوش وجذ ہے کا یہ عالم تھا کہ اسلے دس آ دمیوں جتنا کام کرڈالتے تھے۔انصار، مہا جرین اورخو د جانِ دو عالم علیہ ان کی کارگز اری سے بے حدمتا تر ہوئے۔ مہا جرین نے کہا -- 'نسلَمَانُ مِنَّا'' -- (سلمان ہم میں سے ہیں۔) مہا جرین نے کہا -- 'نسلَمَانُ مِنَّا'' -- (سلمان ہم میں سے ہیں۔) انصار ہولے -- 'نسلَمَانُ مِنَّا'' -- (سلمان ہم میں سے ہیں۔) جانِ دو عالم علیہ نے فرمایا -- 'نسلَمَانُ مِنَّا اَهْلِ الْبَیْتِ'' -- (سلمان ہم ہیں سے ہیں۔) جانِ دو عالم علیہ نے فرمایا -- 'نسلَمَانُ مِنَّا اَهْلِ الْبَیْتِ'' -- (سلمان ہم ہیں سے ہیں۔)

مَاشَاء الله ! كياشان ہے تيرى اے سلمان ! كہ ہر خفس تجھے اپنا بنانے كے لئے بے تاب د بے قرار ہے اور جانِ دوعالم علی ہے نے تو نوازش كى حدكر دى ، كہ كى قتم كانسبى تعلق نہ ہونے كے باوجود تجھے اپنے اہل بيت ميں شامل كرليا --- يہ بروے كرم كے ہيں فيصلے ، يہ برے نفيب كى بات ہے۔

#### معجزه وبشارت

ایک دن حسب معمول کھدائی ہو رہی تھی۔ اس دن دو عالم علی سیت تمام کھود نے والے تین دن کے فاقے سے تھے۔ اچا تک ایک بھاری اور سخت پھر کھدائی میں حائل ہو گیا۔ صحابہ کرام نے اس کوتو ڑنے کی بہت کوشش کی مگروہ اس قدر سخت تھا کہ اس پر کدال وغیرہ کوئی اثر ہی نہیں کرتی تھی۔ آخر تھک ہار کرصحابہ کرام جانِ دو عالم علی کہ کدال فغیرہ کوئی اثر ہی نہیں کرتی تھی۔ آخر تھک ہار کرصحابہ کرام جانِ دو عالم علی کہ کدال فدمت میں حاضر ہوئے اور صورت حال عرض کی ، آپ پھر کے پاس تشریف لائے ، کدال ہاتھ میں اور بسم اللہ کہہ کر پہلی ضرب لگائی تو اس کا ایک تہائی حصہ ٹوٹ گیا۔ ساتھ ہی ایک چک ظاہر ہوئی۔ فرمایا

''الله اكبر! مجھے ملك شام كى چابياں ال كئى ہيں اور ميں اس كے سرخ محلات كو

باب، غزوهٔ أحد

يہاں سے د مكور ہا ہوں۔"

پھربسم اللہ کہہ کے دوسری ضرب لگائی تو دو تہائی حصہ علیحدہ ہو گیا۔ ساتھ ہی ایک روشنی نظر آئی \_فر مایا

''اللہ اکبر! مجھے ایران کی جا بیاں عطا کر دی گئی ہیں اور میں مدائن کا قصرِ ا بیض اپنی آئکھوں سے دیکھ رہا ہوں ۔''

پھر بسم اللہ کہہ کر تیسری ضرب لگائی تو پھر ریزہ ریزہ ہو کر بھر گیا اور ایک نور نمودار ہؤا۔فرمایا

''اللہ اکبر! مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئی ہیں اور میں شہر صنعاء کے دروازے سامنے دیکھ رہا ہوں۔انشاء اللہ ان تمام جگہوں کومیری امت فتح کرے گی اور تمہیں خوشخری ہوکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔''

اہل ایمان کا تو تکیہ ہی اللہ کی مدد پرتھا، اس لئے یہ بشارت س کرسب کے چرے کھل اٹھے۔ چبرے کھل اٹھے۔

## احزاب کی آمد

اہل ایمان نے شانہ روزمحنت کر کے چند دنوں کے اندراندر خندق مکمل کرلی۔اس دوران قریش، یہوداور متعدد قبائل کی متحدہ قوت پر مشتمل لشکر بھی آپنچا۔قر آن کریم نے ان کی کثر تے تعداد کی کیا خوبصورت منظر کشی کی ہے۔

﴿ إِذُجَآءُ وُكُمُ مِّنُ فَوُقِكُمُ وَمِنُ اَسُفَلَ مِنْكُمُ وَإِذُ زَاغَتِ الْاَبُصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا٥ هُنَالِکَ ابْتُلِیَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَا لَا شَدِیْدًا٥﴾

(جب بالائی طرف سے بھی وشمن آگئے اور زیریں جانب سے بھی اور جب آنکھیں بہک گئیں اور کلیجے منہ کوآنے گئے اور تم اللہ کے بارے میں مختلف قتم کے گمان کرنے لگے۔اس وقت مؤمنین کی آز مائش کی گئی اور وہ تختی سے ہلاڈالے گئے۔) پھر کیا ہؤا۔۔۔؟ کیاوہ اس آز مائش میں پورے اترے یا گھبرا گئے۔۔۔؟

www.maltiabah.org

قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ نہ صرف امتحان میں کا میاب رہے، بلکہ اتنے بڑے لشکر کود کیھ کران کا ایمان مزید مشحکم ہوگیا۔

﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْآحُزَابَ ﴾ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُه وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُه وَمَازَادَهُمُ إِلَّا إِيْمَانًا وَّتَسُلِيُمًا ۞

(اور جب مؤمنوں نے لشکروں کو دیکھا تو کہا ---''اسی بات کا تو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اللہ اور اس کے رسول نے بالکل پچ کہا۔'' --- اور اس چیز نے ان کے ایمان وشلیم کوا در زیادہ کر دیا۔ )

اللہ اللہ! تاریخ عالم میں شاید ہی کوئی ایسے جیالے گزرے ہوں جواپنے سے کئی گنا زیادہ وشمن کود کیھ کر گھبرانے کی بجائے خوش ہوئے ہوں اوران کا ایمان ویقین مزید بڑھ گیا ہو!

## بنو قریظہ کی غداری

بنوقر بظہ ، یہودیوں کا ایک متمول قبیلہ تھا ، جو مدینہ منورہ کے نواح میں بڑی شان و شوکت سے رہتا تھا۔ انہوں نے جانِ دو عالم علیلے سے معاہدہ کررکھا تھا کہ ہیرونی جیلے کی صورت میں ہم دشنوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ گر بنونفیر کے ایک سردارتی ابن اخطب نے بنوقر بظہ کے سردار کعب ابن اسد سے خفیہ ملا قات کی اور اسے تعاون پر آ مادہ کرنے کوشش کی۔ کعب نے جواب دیا کہ ہم نے مجہ کے ساتھ معاہدہ کررکھا ہے اور مجمہ وعدوں کی پاسداری کی۔ کعب نے جواب دیا کہ ہم نے مجہ کے ساتھ معاہدہ کررکھا ہے اور مجمہ وعدوں کی پاسداری کرنے والا ایک سچا انسان ہے ، اس لئے میں اس کے ساتھ کئے گئے معاہد کے نہیں تو ڑسکا۔

میں نے کہا ۔۔۔ '' شاید تمہیں معلوم نہیں کہ میں اس دفعہ اتنا بڑ الشکر لے کر آ یا ہوں کہ اس کا مقابلہ ممکن ہی نہیں اور ہم نے عہد کررکھا ہے کہ جب تک مجمد اور اس کے ساتھوں کا کہاں خاتمہ نہیں ہوجا تا ، ہم لڑ ائی سے ہاتھ نہیں اٹھا کیں گے۔ یہ قو می مفاد کا معاملہ ہے ، اگر کمل خاتمہ نہیں ہوجا تا ، ہم لڑ ائی سے ہاتھ نہیں اٹھا کیں گے۔ یہ قو می مفاد کا معاملہ ہے ، اگر ہم کا میاب رہے تو عزت اور شان وشوکت کی زندگی گڑ اریں گے اور اگر تمہیں یقین دلاتا ہوں وجہ سے ناکام ہو گئے تو ہمیشہ محمد کا غلام اور دست گر رہنا پڑ ہے گا اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس دفعہ سلمانوں کا قطعی طور پر خاتمہ ہو جائے گا؛ تا ہم اگر تمہیں پھر بھی ہماری کا میا بی

میں شک ہےتو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ناکا می کی صورت میں واپس نہیں جاؤں گا، بلکہ تمہارے پاس آ جاؤں گا اور معاہدہ تو ڑنے کی تمہیں جو بھی سزا محمد کی طرف سے ملے گی، اس میں تمہارے ساتھ برابر کاشریک رہوں گا۔''

یین کرکعب کویقین ہوگیا کہ اس دفعہ واقعی مسلمانوں کا صفایا ہوجائے گا ، اس کئے وہ بے خوف وخطر ہوگیا۔ دیگر رؤساء بنی قریظہ کو بلا کرصورت حال بتائی اور کہا کہ ہمیں محمہ سے کیا ہؤ امعا ہدہ توڑوینا چاہئے۔ انہوں نے بھی تائید کی اور پھرسب کے سامنے معاہدے کی دستاویز کو پھاڑ کوریزہ ریزہ کردیا گیا۔

یاد دهانی

جانِ دوعالم علی کے بیجا۔ انہوں نے واپس آ کر خبر دی کہ واقعی ہوتی ہے جا ہے۔ انہوں نے واپس آ کر خبر دی کہ واقعی ہوتی یظہ معاہدہ تو ڑ چکے ہیں۔اس کے بعد آپ نے سعد ابن معاقد ابن عبادہ کو جیجا تا کہ وہ ہوتی بطہ کو معاہدے کی یا دد ہائی کرا کیس اوران کو تفض عہد سے معاقد اور سعد ابن عبادہ کو کھیے تا کہ وہ ہوتی بطہ کو معاہدے کی یا دد ہائی کرا کیس اوران کو تفض عہد سے بازر کھیس۔ساتھ ہی ہدایت فرمائی کہ اگر فدا کرات نا کام ہو گئے تو واپس آ کرواضح طور پر یہ بات نہ بانا تا کہ سلمانوں میں بددلی نہ تھیلے، بلکہ اشارے کنائے سے کام لینا۔

حب حکم دونوں سعدؓ بنو قریظہ کے پاس گئے اور اُن سے گفتگو کی مگر بنو قریظہ تو ہواؤں میں اُڑ رہے تھے،اس لئے انہوں نے جانِ دوعالم علیہ کے قاصدوں کو برا بھلا کہا اورانتہائی بدتمیزی سے گویا ہوئے ---''ہم کسی محمد رسول اللّٰد کونہیں جانتے ، نہ ہم نے بھی اس سے کوئی معاہدہ کیا ہے۔''

دونوں سعدؓ، ان کے رویئے کو دیکھ کر مایوں ہو گئے اور واپس آ کر کہا'' عَضُلُ وَالْقَارَ قُ'' بینی عضل اور قارہ۔ (۱)

جانِ دوعالم علی سمجھ گئے کہ بنوقریظہ بہرصورت غداری کرنے پر تلے ہوئے

<sup>(</sup>۱)عضل اور قارہ دو قبیلے تھے جنہوں نے چندمسلمانوں کو دھوکے اور فریب سے شہید کر دیا تھا۔ تفصیلات جلد دوم ،ص ۲۷ پرگز رچکی ہیں۔''عَضُلُ وَ الْفَارَةُ'' کہنے کامنہوم بیتھا کہ بنوقریظہ نے وہی کچھ کیا ہے جوعضل اور قارہ نے کیا تھا، یعنی دھوکہ اور بدعہدی۔

ہیں۔ ظاہر ہے کہ بیا لیک پریشان کن صورت حال تھی کیونکہ سامنے متحدہ قبائل کی فوجیس صف آ راتھیں اور بنوقر یظہ کی غداری کی وجہ سے عقب بھی غیرمحفوظ ہو گیا تھا۔مزیدیریشانی پیھی کہ جدهر بنوقر يظه كى آبادى تقى اسى طرف ايك قلع ميں جانِ دوعالم عليہ في نام مستورات كو اکٹھا کر دیا تھا، تا کہ اگر دشمن کسی طرح خندق عبور کرنے میں کا میاب ہوجائے تو عورتیں اس کی دستبرد سے محفوظ رہیں ، مگر اب بیہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں بنوقریظہ ہی عورتوں برحملہ کر کے انہیں ہے آبروکرنے کی کوشش نہ کریں ۔مسلمانوں کی تعداد بھی اتنی نہ تھی کہ انہیں دو محاذ وں پرتقسیم کردیا جاتا ---غرضیکہ عجیب لایخل سی البھن پیش آ گئی تھی۔

#### نوید فتح

عالم اسباب کو مدِنظر رکھتے ہوئے اس البحصن کا کوئی حل نہ تھا، اس لئے جانِ دو عالم علی چھ انور پر کپڑا ڈال کرلیٹ گئے۔ صحابہ کرامؓ نے سمجھا کہ شاید آپ ہم سے ناراض ہوگئے ہیں اس لئے روئے زیباچھپالیا ہے اور لاتعلقی کے انداز میں لیٹ گئے ہیں۔اس خیال نے ان کو بیحد غمز دہ کر دیا اور سر گوشیوں میں ایک دوسرے سے بوچھے لگے کہ یہ کیا ہو گیا ہے!!

در حقیقت جانِ دوعالم علی ناراض نہیں ہوئے تھے؛ بلکہ آپ اس عالم کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، جے عالم غیب کہا جاتا ہے--- جہاں ماضی ، حال اورمستقبل سب عیاں ہوتے ہیں۔منہ پر چا درآپ نے محض کیسوئی کی خاطر ڈال لی تھی۔ چنانچے تھوڑی ہی دیر میں آ ی متقبل کے مشاہدے سے فارغ ہوگئے۔ روئے زیبا سے جا در ہٹائی اور مسرور وشاد مال اٹھ بیٹھے،فر مایا

أَبْشِرُوا بِنَصْرِ اللهِ وَفَتُحِهِ. (خُوش موجاة كرالله كى طرف سے مارى الداد ہوگی اورہمیں فتح حاصل ہوگی۔)

#### ناتمام معاهده

يهل كرر چكا ہے كداس جنگ كے اصلى محرك يبودى تھے۔عرب كے ديكر قبائل محض خیبر کی تھجوروں کے لا کچ میں ان کا ساتھ دے رہے تھے، اس لئے جانِ دو عالم علیہ نے ایک تدبیر بیفر مائی کہ بن غطفان کے دوسر داروں عیبنہ اور حارث سے ملاقات کی اورانہیں باب، غزوهٔ أحد

بتایا کہا گرتمہارا قبیلہ یہوداور قریش کی حمایت سے دستبر دار ہوکر واپس چلا جائے تو ہم تمہیں مدینے کی تھجوروں کا تیسرا حصہ دینے کے لئے تیار ہیں۔

عیینہ اور حارث کو اور کیا چاہئے تھا، جو پچھ خیبر سے ملنا تھا وہ یہیں سے مل رہا تھا اور وہ بھی بغیر کسی مشقت اور لڑائی کے، اس لئے فوراً تیار ہوگئے۔ چنا نچہ ایک معاہدہ تحریر کیا گیا، مگر اس پر دستخط کرنے اور گواہیاں ڈالنے سے پہلے جانِ دو عالم علیقی نے انصار کے سر داروں سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا اور سعد ابن معاذ وسعد ابن عبادہ کو بلا بھیجا۔ وہ آئے تو جانِ دو عالم علی ہے۔ اگر جان دو عالم علی ہے۔ کارہ کی می حوزوں کا ثلث [سرا] دے دیں تو وہ لڑائی سے کنارہ کش ہونے کے لئے تیار ہیں۔

سردارانِ انصارنے عرض کی --- ''یارسول الله! بیالله تعالی کا حکم ہے یا آپ کی اپنی پسند ہے یا گھنے ہوئے آپ بیمعاہدہ کرنا چاہتے ہیں --- ؟''

'' نہ اللہ کا حکم ہے، نہ میری پیند ہے۔'' جانِ دو عالم علی نے فر مایا'' یہ کام محض تہاری سہولت کی خاطر کرنا جا ہتا تھا، تا کہ تمہیں کم سے کم دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے۔

تم دیکھ ہی رہے ہو کہ عرب چاروں طرف ہے تم پرٹوٹ پڑے ہیں۔''

حربی لحاظ سے بیدا یک عمدہ تجویز تھی ، اگر بنی غطفان اس وقت علیحدہ ہو جاتے تو باقی لشکر میں بھی بدد لی پھیل جاتی اور دشمنوں کا زورٹوٹ جاتا ، مگرانصار کی قومی وایمانی غیرت نے بَیٰ غطفان کو کچھد بنا گوارانہ کیااور بصداد بعرض کی

''یارسول اللہ!اگر بیہ اللہ کا حکم ہوتا، یا آپ کی اپنی پہند ہوتی تو ہمارے لئے لب کشائی کی مجال نہیں تھی، مگر چونکہ آپ محض ہم پر شفقت کی وجہ سے بیہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اس لئے عرض گزار ہیں کہ ہم جب مشرک تھے اور بنوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، اس دور میں ہوئی کہ وہ ہماری اجازت کے بغیر مدینے کی ایک تھجور بھی کھا سکے۔ پھراب --- جب کہ اللہ تعالی نے ہمیں تو حید اور اسلام کا شرف بخش دیا ہے اور آپ کے ذریعے ہمیں بہت زیادہ عزت عطا کر دی ہے --- یہ س طرح ممکن ہے کہ کوئی قبیلہ

جنگ کی دھمکی دے کرہم ہے تھجوروں کا ثلث لے جائے ---!!نہیں یارسول اللہ! ہمیں پیہ معاہدہ منظور نہیں ہے، ہمارااوران کا فیصلہ میدانِ جنگ میں ہوگا۔انہیں کہدد بیجئے کہان سے جو کھین پڑتا ہے، کردیکھیں!"

کون انداز ہ کرسکتا ہے کہ اس آڑے وقت میں انصار کی طرف سے عزم و ہمت اور حمیت و شجاعت کے اس غیر معمولی مظاہرے پر جانِ دو عالم علیہ کوکس قدر سرور و اطمينان حاصل ہؤ اہوگا!

بہر حال بیمعاہدہ کمل ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا اور عیبینہ و حارث کو کھجوروں کے بغیر ہی لوٹنا پڑ گیا۔

#### ترتيب لشكر

بی قریظہ کی غداری کی وجہ سے خواتین کے تحفظ کا اہتمام ضروری تھا۔ اس مقصد کے لئے جانِ دو عالم علیہ نے اس طرف تین سومجاہدوں کا دستہ مقرر فر مایا اور خود اپنے جاں نثاروں کے ساتھ خندق کے قریب اندرونی جانب مورچہ زن ہو گئے۔اگر دشمنوں کا کوئی دستہ خندق عبور کرنے کی کوشش کرتا تو مسلمان شکباری اور تیراندازی کے وہ جوہر دکھاتے کہاں کے لئے بھا گنے کے سواکوئی جارہ نہر ہتا۔

مشرکین کے لئے خندق بالکل نئ چیزتھی اوران کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کو عبور کرنے کی کیا صورت ہو۔ پہلے مہتجویز ہوئی کہ ہر سردار کی کمان کا ایک دن مقرر کیا جائے۔اس دن وہی ساری فوج کا قائد ہواوراسی کے تھم پڑمل کیا جائے۔اس طرح باری باری مختلف سر داراینی ذبانت و قابلیت کا مظاہرہ کریں ، ہوسکتا ہے کہ مسابقت کی فضامیں کسی سر دارکوکوئی طریقة سوجھ جائے۔

اس تجویز برعمل کیا گیا اورکئ دن تک قائد بدلتے رہے، مگر کچھ فائدہ نہ ہؤ ااور تمام کوششیں را نگاں گئیں۔ آخر فیصلہ کیا گیا کہ سب مل کر حملہ کریں اور خندق کے اس پار مسلمانوں پر تیروں اور پھروں کی بوچھاڑ کر دیں ۔اسی دوران مشہوراور نامی گرامی شہوار، گھوڑوں کومہیز کر کے خندق عبور کرائیں ۔ا تفا قا ایک جگہ سے خندق کا عرض قدرے کم تھا، اسی جگہ کومنتخب کیا گیا اور شہسواروں کا ایک دستہ گھوڑے دوڑا تا ہؤ آ آ گے بڑھا، مگر اکثر گھوڑے خندق کو دیکھ کربدک گئے ؛ البتہ عمروا بن عبدِ وَ د،ضرار ، جبیرہ اور نوفل کے گھوڑ ہے خندق پارکر گئے۔ان چاروں میں عمرو،عرب کا ایسا مانا ہؤ اشمشیرزن تھا کہ اہل عرب اس کو ایک ہزار بہادروں کا ہم پلہ شجھتے تھے۔خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو جانے کی وجہ سے اس ونت کچھزیا دہ ہی گھمنڈ میں تھا ،اس لئے فوراُ نعرہ لگایا

' هَلُ مِن مُبَادِزِ؟ " ( ج كوئى مقابله كرنے والا \_) حضرت علیؓ نے جواب دیا ---''ہاں! میں ہوں۔''

چونکہ عمروایک پختہ کاراور تجربات کی بھٹی ہے گزراہؤ اجنگجوتھا، جب کہ حضرت علیؓ ابھی نوعمر تھے،اس لئے جانِ دوعالم علیہ کے ان کوبھیجنا مناسب نہ مجھا اور کہا

''علی! بیمروابن عبدود ہے۔''

حضرت علیؓ بیاس ا دب خاموش ہو گئے ۔

عمرونے پھرللكارا--- ' هَلُ مِنُ مُّبَادِزِ؟ '

حضرت عليٌّ پھر بول اٹھے---'' ہاں! میں ہوں۔''

جانِ دوعالم علي في پھران كو ہاتھ سے پكڑ كر بٹھا يا اور كہا---" يے عمر وابن عبدود ہے۔"

عمرونے دیکھا کہ کوئی مقابلے پرآنے کی جرأت نہیں کررہا تو کہنے لگا

''ارے کہاں گئی تمہاری وہ جنت ،جس کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہتم میں

سے جو بھی قتل ہوگا ، اس میں جائے گا؟ کیاتم میں سے کسی کو بھی اس میں داخل ہونے کی

خواہش نہیں ہے---؟''

اب معاملہ حضرت علیٰ کی برداشت سے باہر ہو گیا،عرض کی

"إرسول الله! مجھے جانے دیجے!"

جانِ دوعالم علي في في يعريا دولايا --- ''على! سوچ لو! پيمرو ہے۔''

'' خواه عمرو ہی کیوں نہ ہویا رسول اللہ! اب بہرصورت مقابلہ کروں گا۔''

جب جانِ دو عالم علی کے نے دیکھا کہ علی رکنے پر تیار نہیں ہیں تو اپنے وستِ

مبارک سے ان کے سر پر عمامہ باندھا، تلوار جمائل کی اور دعاؤں سے نواز کرمعرکہ آرائی کی اجازت دے دی۔ اجازت دے دی۔

مقابله

مثل کلیم ہو اگر معرکہ آزما کوئی اب بھی در حت طور سے آتی ہے بانگ الا تنخف

عمرو کے بارے میں مشہورتھا کہا گر کو کی شخص اس سے تین مطالبے کرے تو وہ ان

میں سے ایک نہ ایک ضرور مان لیتا ہے، اسی بناء پر حضرت علیؓ نے اس سے کہا

"سناہے کہتم تین مطالبوں میں سے ایک ضرور پورا کرتے ہو!"

" الى الى درست ہے۔ "عمرونے كہا۔

"نو ميرا پېلامطالبه يه بيئ حضرت عليٌّ نے كها" كه مم الله كو وحده كاشريك اور

محمر عليف كواس كارسول مان لو!''

''بیناممکن ہے۔''عمرونے کہا۔

''اگرینہیں کر سکتے تو پھرواپس چلے جا وَاورخواہ مُخواہ جنگ میں نہ کودو!''

" كياتم چاہتے ہوكہ قريش كى عورتيں مجھے بزد لى كاطعنہ ديں؟ "عمر وغصے ميں بولا

" نہیں ، پہیں ہوسکتا ، ابھی تو میں نے اپنی قتم پوری کرنی ہے۔ (۱)

"تم نے میرے دونوں مطالبے مستر دکردیئے ہیں، اب تیسر ااور آخری مطالبہ یہ

ہے کہ مقابلے کے لئے تیار ہوجاؤ!''

عمرو ہنسااور کہنے لگا

''میرے گمان میں نہیں تھا کہ دنیا میں کوئی مجھ سے بیہ مطالبہ کرنے کی جرأت بھی کرے گا! بہر حال بی توبتا ؤ کہتم ہوکون؟''

(۱)عمروغز و ۂبدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں زخمی ہوگیا تھااوراس نے قتم کھائی تھی کہ جب تک بدلہنہیں لےلوں گا،سر میں تیل نہیں ڈالوں گا۔ ''علی ابن ابی طالب''حضرت علیؓ نے جواب دیا۔

''احچھا! بتم ابوطالب کے بیٹے ہو؟ وہ تو میرا دوست تھا اور میں اپنے دوست کے منے کوتل کرنا پیندنہیں کرتا۔''

''لیکن میں توحمہیں قتل کرنا نہایت پیند کرتا ہوں۔''

عجیب بے باک آ دمی سے پالا پڑا تھا عمروا بن عبدود کا، جوکسی طرح مرعوب ہی نہیں ہور ہاتھا!

عمروابھی تک اس گھوڑے پرسوارتھاجس کے ذریعے خندق عبوری تھی۔حضرت علی ؓ نے کہا "عمرواتم سوارہو، جب کہ میں پیدل ہوں ،اس طرح مقابلے کا کیا مزا آئے گا، ا گرتم نے واقعی مقابلہ کرنا ہے تو نیچے اتر کر بہا دری کے جو ہر دکھا ؤ!''

عمروکواپنی شمشیرزنی پر بہت نازتھا،اس لئے فورأاتر پڑااورحفزت علیٰ پر دھاک بٹھانے کے لئے تکوار کے ایک ہی وار سے اپنے گھوڑے کی ٹائگیں کاٹ ڈالیں۔

اب دونوں حریف آمنے سامنے تھے۔خندق کے اِس یاراوراُس یار ہرشخص کی نگاہیں اس مقابلے پرجمی تھیں۔ اہل ایمان حضرت علیٰ کی کامیابی کے لئے دعا کو تھے، جب کہ يبود ومشركين كوعمروكي كاميابي كاسو فيصديقين تقا\_

عمرو نے نیام سے اپنی صیقل شدہ تلوار نکالی تو اس کی چیک دمک سے نگاہیں خیرہ ہو گئیں۔اس نے کسی تا خیر کے بغیر حضرت علیؓ کے سر پروار کیا۔حضرت علیؓ نے ڈھال پررو کنا چاہا،مگر واراس قدرز ور دارتھا کہ ڈ ھال کٹ<sup>گ</sup>ئی اورتلوارا چٹتی ہوئی حضرت علیٰ کی بیشانی پر لگی۔ ڈھال اگر چہ کٹ گئی تھی مگر وار کی شدت قدرے کم ہوگئی تھی ، اس لئے حضرت علیٰ کو کوئی خاص گہرا زخم نہ آیا؛ البتہ اللہ کے شیر کوجلال ضرور آ گیا اور ابھی عمر وسنجل بھی نہیں یایا تھا کہ ذوالفقاراتھی ، فضامیں بجلی سی لہرائی اورعمرو کے شانے پراتنی قوت سے گری کہ عمرو کے جسم کوزرہ سمیت دوحصوں میں تقتیم کرتی ہوئی گزرگئی ،اس کے ساتھ ہی فضا اہل ایمان کے يرجوش نعره بائے تكبيرے كونح أتفى

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ م

عمر و کا یہ حشر دیکھ کراس کے باقی تین ساتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ضراراورجبیرہ

تو کے نکلنے میں کا میاب ہو گئے ، البتہ نوفل خندق میں گر گیا اور مسلمانوں کی شکباری کی ز دمیں آگیا۔ آخر چیخا---''مسلمانو! میں عزت کی موت مرنا چاہتا ہوں۔''

یین کر حضرت علی خندق میں اتر ہے اور اس کا سرقلم کر کے اس کو'' باعزت موت'' سے ہمکنا رکر دیا۔

#### لاش كا مطالبه

چار بہادروں میں سے دو،عبر تناک طریقے سے واصل جہنم ہوگئے اور دو ہز دلانہ انداز میں فرار ہو گئے تو متحدہ لشکر کے چہرے تاریک ہو گئے ،خصوصاً عمرو کی ہلاکت نے تو انہیں ہلا کررکھ دیا۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ عمرو کی لاش ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کے عوض دس ہزار روپے دینے کے لئے تیار ہیں، مگر جانِ دو عالم علیقہ نے کیا ہی خوبصورت جواب دیا۔۔۔! آپ نے فرمایا

"اس مردار کابد بودارلا شدتم ویسے ہی اٹھالے جاؤ، ہم لاشوں کی تجارت نہیں کرتے۔"

## نمازیں قضا ھوگئیں

غزوہ خندق کا بیدن تمام دنوں سے خت ترین تھا۔ دشمنوں نے تیروں اور پھروں کی ہو چھاڑ کرر کھی تھی اوران کی کوشش تھی کہ کہیں سے مسلمان پیچھے ہٹیں تو ہم خندق عبور کر جائیں ۔ فلا ہر ہے کہ الیں صورت میں محاذ سے ایک لمحے کے لئے بھی توجہ ہٹا ناممکن نہ تھا۔ اس وجہ سے اس دن جانِ دو عالم علیہ مسیت سب کی تین نمازیں قضا ہو گئیں، یعنی ظہر، عصر اور مغرب کی نمازیں، جانِ دو عالم علیہ کواس کا بہت افسوس ہو ااور فر مایا --- ''اللہ دشمنوں پر مغرب کی نمازیں، جانِ دو عالم علیہ کے گاری کا بہت افسوس ہو ااور فر مایا --- ''اللہ دشمنوں پر لعنت کرے، ان کی وجہ سے نماز عصر سمیت ہماری تین نمازیں قضا ہوگئی ہیں۔''

پھر آپ نے عشاء کی نماز کے ساتھ تینوں قضانمازیں باجماعت پڑھائیں۔

## تائيدايزدى

مشرکین کا بیمحاصرہ کئی دن تک جاری رہا۔ابھی اور نہ جانے کب تک جاری رہتا، کہ غیرمتوقع طور پر بنی غطفان کا ایک سر دار نعیم ابن مسعود ثقفی مسلمان ہو گیا۔ چونکہ دشمنوں کو حضرت نعیم کے اسلام کاعلم نہیں تھا،اس لئے وہ ان کواپنا آ دمی سجھتے رہے اور حضرت نعیم ا نے ہدر دبن کران کے ساتھ الی گفتگو کی کہ قریش اور یہود میں چھوٹ پڑگئی۔(۱)

وعظ و مناجات

حفرت نعیم کی کوششوں سے بنوقر بظہ تو لڑائی سے الگ ہو گئے ، البتہ خیبر سے آئے ہوئے یہودیوں نے مشرکین کا ساتھ چھوڑ نا گوارانہ کیا اور مقابلے پرڈٹے رہے۔اس طرح مدینہ منورہ کا محاصرہ طویل ہوگیا اوراہل ایمان کی مشکلات مزید بڑھ کئیں۔

(۱) مؤرخین نے لکھا ہے کہ حضرت نعیم ٹے رسول اللہ علیہ کی اجازت سے جھوٹ بولا تھا اور السی با تیں کی تھیں کہ یہود اور قریش میں تفرقہ پڑگیا تھا۔مؤرخین نے اس جھوٹ کی تفصیلات بھی بیان کی ہیں جو بقول ان کے حضرت نعیم نے فریقین سے بولا تھا، مگر اللہ جزائے خیر دے علامہ بیلی کو کہ انہوں نے اس روایت کورد کر دیا ہے۔وہ ککھتے ہیں

"ابن اسحاق کی روایت ہے کہ نعیم نے اس تفرقہ اندازی میں دونوں سے جھوٹ باتیں کہیں،
اوراس بناء پر کہیں کہ خود آنخضرت علیہ نے اُلْحَورُ بُ خُدُعَةً کی تعلیم کی تھی، کین ابن اسحاق نے روایت کی سند نہیں نقل کی اور اگر کرتے بھی تو ابن اسحاق کا یہ پایٹیس کہ ایسا واقعہ محض ان کی سند سے قبول کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ واقعات اس تتم کے جمع تھے کہ دونوں فریقوں کا اتحاد، بغیراس کے تو ڑا جا سکتا تھا کہ کوئی غلط بات بیان کی جائے۔ ابن اسحاق کی روایت میں بھی اس قدر مذکور ہے کہ نیم نے یہود سے کہا کہ قریش تو چاردن کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے۔ تہا را اور مسلمانوں کا ہموطنی کا ساتھ ہے، اس لئے تم کیوں بچ میں پڑ کر ہمیشہ کے لئے لڑائی مول لیتے ہوا ور اگر اس پر آ مادہ ہی ہوتو قریش سے کہو کہ وہ بچھ معزز آ دمی تہارے ہاں طاع ہیں تو تم ان کو گوں کوروک لینا۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ یہود ہو قریظہ اول اول نقف عہد پر راضی نہ تھے اور کہتے تھے کہ ہم محمد سے معاہدہ کیوں تو ٹیں ۔ لیکن حکی بن اخطب نے اس شرط پران کوراضی کیا تھا کہ'' قریش چلے گئے تو میں خیبر چھوڑ کر تمہارے پاس آ جا وَں گا'' قریش اس قتم کی ضانت نہیں منظور کر سکتے تھے۔ اس لئے جب انہوں نے انکار کیا ہوگا تو دونوں میں خود پھوٹ پڑگئی ہوگی ، اس کے لئے ایک صحافی کو دروغ بیانی کے داغ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی۔'' (سیوٹ نہیں ج ا ، ص ۲۰۳۹۵)

ان مشکل ایام میں جانِ دوعالم علیہ جھی صبر و ثبات کی تلقین کرتے اور فرماتے
''اے ایمان والو! وشن سے مقابلے کی خود خواہش نہ کیا کرو؛ بلکہ اللہ تعالیٰ سے
عافیت طلب کیا کرو، لیکن اگر مقابلہ کرنا پڑجائے تو پھر ثابت قدم رہا کرواور جان رکھو کہ
جنت تکواروں کے سائے تلے ہے۔ إِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السَّیُوُفِ.

بھی رب کریم کے سامنے وستِ وعادر از کرتے اور فتح و فرت کے طلبگار ہوتے ، اَللَّهُمَّ مُنَزِّلَ الْكِتَابِ، سَرِيْعَ الْحِسَابِ، اهْزِمِ الْآخْزَابَ.

(اے اللہ! کتاب نازل کرنے والے! جلدی حیاب لینے والے! احزاب کو ہزیمت سے دو چارکر۔)

يَاصَرِيُخَ الْمَكُرُوبِيُنَ، يَامُجِيُبَ الْمُضْطَرِّيُنَ، اِكْشِفُ هَمِّيُ وَكَرْبِيُ فَقَدُ تَرَى مَاحَلَّ بِيُ وَبِاَصُحَابِيُ.

(اے دکھیاروں کے فریا دَرَس!اے مجبوروں کی دعا نمیں سننے والے!میری پریشانی غم اور کرب دور فرما! تو د کھے ہی رہا ہے کہ مجھ پراور میرے ساتھیوں پرکیسی مصیبت آپڑی ہے۔) صحابہ کرام ٹانے عرض کی

'' پارسول الله! ہمیں بھی کوئی دعاسکھا سے کہ اب تو کلیجے منہ کو آنے لگے ہیں۔'' فرمایا ---'' بیددعا کرواَ کلّھ مَّم اسْتُرْ عَوْ رَاتِنَا وَامِنُ رَوْعَاتِنَا '' (اے اللہ! ہماری پردہ پوشی فرمااور ہمیں خوف سے امن عطافر ما۔)

### اجابتِ دُعا

جانِ دو عالم علی اور صحابہ کرام کی شانہ روز منا جاتیں اور دعا کیں آخر رنگ لا کیں اور دعا کیں آخر رنگ لا کیں اور جریل امین نے آ کر بشارت دی کہ اللہ تعالی عنقریب آندهی بھیجے والا ہے اور غیر مرنی لشکروں کے ساتھ آپ کی امداد کرنے والا ہے۔

جانِ دوعالم عَلِيْتُ مِيمْ ده من كربِ حدمسر ورموئ اور "شُكْرًا، شُكْرًا" كهدرالله تعالى كاشكرادا كيا\_ حيد

اندھی

حب وعدہ رات کو آندھی آئی اور اس شدت سے آئی کہ کفار کالشکر درہم برہم

ہوگیا۔ خیمے اکھڑ گئے ، ہانڈیاں اور دیکیں الٹ بلٹ گئیں ، اونٹ اور گھوڑ ہے بدک بدک کر بھا گئے گئے ، نشکرگاہ کوروشن رکھنے کے لئے جلائی گئی مشعلیں تمام کی تمام بچھ گئیں اور ایسااندھرا چھا گیا کہ ہاتھ کو ہاتھ بچھائی نہیں دیتا تھا۔ اس رات یوں بھی کافی ٹھنڈتھی ، اوپر سے ت ج بستہ ہواؤں نے اس کی شدت میں مزیدا ضافہ کردیا اور سردی ہڈیوں میں اترنے لگی۔

مسلمان ، آبادی کے قریب ہونے کی وجہ سے ہواؤں کے زور سے کسی حد تک محفوظ تھے ، مگر سردی ان کے لئے بھی نا قابلِ برداشت تھی۔ موسم کی تختی سے گھبرا کر منافقوں نے مختلف حیلوں بہانوں سے کھسکنا شروع کردیا۔

وَيَسُتَأْذِنُ فَرِيُقٌ مِّنُهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوُرَةٌ ﴿ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ﴿ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ﴾ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۞ (١)

(منافقین کا ایک گروہ نبی ہے اجازت مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں۔ (ان کے تحفظ کے لئے ہمیں جانے کی اجازت دیجئے۔) حالانکہ ان کے گھر بالکل محفوظ ہیں۔ ( کیونکہ رسول اللہ نے خواتین کوایک قلعے میں جمع کرکے ان کی حفاظت کا معقول بندوبست کررکھاہے۔) یالوگ صرف فرار چاہتے ہیں۔)

فرار چاہنے والے فرار ہوگئے ،صرف مخلص مؤمنین آپ کے ساتھ ٹابت قدم رہے گرسخت سر دی اور ناکانی لباس کی وجہ ہے ان کی حالت بھی دگر گول تھی۔

#### خصوصي تحفظ

جانِ دوعالم عَلِينَةَ جائِج تھے کہ اس وقت کو کی شخص جائے اور دشمنوں کے حالات معلوم کر کے آئے ، مگر نخ بستہ ہواؤں کے تھیٹر سے کھاتے ہوئے دشمن تک پہنچنے کی جرأت کوئی نہ کرسکا۔

حضرت حذیفة (۲) فرماتے ہیں کہ میرے بدن پرصرف ایک چا درتھی جو بمشکل

<sup>(</sup>۱) سورت ۳۳، آیت ۱۳.

<sup>(</sup>۲)ان کا تعارف جلداول ص ۳۹۹ پر گزر چکا ہے۔

کھٹنوں تک پہنچی تھی اور میں سردی کی شدت، بھوک کی نقابت اور آندھی کے خوف سے گھٹنوں کے بل جھکاہؤ اتھا کہا جا تک رسول اللہ علیہ علیہ میرے پاس ہے گز رےاور پوچھا

> ''جی ہاں، یارسول اللہ! حذیفہ۔'' میٹن شنے جواب دیا۔ ''اٹھو،اور جا کردشمن کے حالات معلوم کر کے آؤ!'' آپ نے حکم دیا۔ '' يارسول الله! مين توو مان گرفتار كرليا جاؤن گا\_'' ''نہیں ہم نہیں بکڑے جاؤگے۔''آپ نے آسلی دی۔ ''یارسول اللہ! مجھے شدید سردی سے ڈرلگ رہا ہے۔'' ''اٹھو،اللہ تعالیٰ تمہاری ہرست سے حفاظت فر مائے گا۔'' پھرآپ نے بیدوعاکی

''اَللَّهُمَّ احْفِظُهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنُ يَّمِيُنِهِ وَعَنُ شَمَالِهِ وَمِنُ فَوُقِهِ وَمِنُ تَحْتِهِ. "

(اے اللہ! حذیفہ کی آ گے بیچھے، دائیں بائیں اوراو پر نیچے سے حفاظت فرما۔) حضرت حذیفیة فرماتے ہیں کہاس دعا کے ساتھ ہی سر دی اورخوف کا احساس یکسر ختم ہو گیا اور مجھے یوں محسوں ہونے لگا جیسے میں کسی حمام میں چل رہا ہوں۔

چنانچه حضرت حذیفه نهایت اطمینان سے لشکر کفار میں جا پہنچے۔ سر دی انہیں لگ نہیں رہی تھی اورا ندھیرے میں پہچان لئے جانے کا کوئی خطرہ تھانہیں ،اس لئے مزے سے گھومتے رہے اور ان کی حواس باختگیوں ہے لطف اندوز ہوتے رہے۔ ابوسفیان جو اس پورے کشکر کا قائدتھا،سب سے زیادہ بھا گئے کے لئے بے تاب تھااور کہہر ہاتھا

''اے جماعت قریش! یہاں تھہرنے کی اب کوئی صورت نہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں اور طوفانی ہوانے ہماری جو حالت کرر کھی ہے، وہتم سب کے سامنے ہے۔اس لئے جتنی جلدی ہو سکے واپس چلو، میں توبیہ جار ہا ہوں۔''

یہ کہتے ہوئے چھلانگ لگائی اوراینے اونٹ پر چڑھ بیٹھا۔اس کی پیرکیفیت و مکھ کر

اس کے ساتھی جیران رہ گئے ۔عکرمہنے کہا

'' بیر کیا کررہے ہوابوسفیان؟ تم تو اس لشکر کے قائد ہو، اگرتم یوں بدحواس ہو کر بهاگ الصحة وباقى كشكر كاكيا حال موكا! "

یہ من کر ابوسفیان رک گیا اور اپنی تکر انی میں سب کی روا نگی کے انتظامات کرنے لگا۔ حضرت حذیفہؓ نے واپس آ کرتمام واقعات جانِ دوعالم علیہ کے گوش گزار کئے تُوآ پِنْس پڑے --- حَتَّى بَدَتْ ثَنَايَاهُ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ. (يهال تك كه آپ ك نورانی دانت رات کی تاریکی میں بھی دمک اٹھے۔)

اور پوں قریش، بی غطفان اور یہود نے مل کر جوطوفان بریا کیا تھا وہ ہیں دن تک مدینہ کے افق پر چھائے رہنے کے بعد بالآ خراللہ تعالیٰ کے ارسال کردہ طوفانِ بردوبا د سے فكست كها كيا اورمدينه كالمطلع صاف موكيا - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ.

کلماتِ تشکر

الله تعالی کی اس انو تھی امداد پر جانِ دو عالم علیہ کا دل احساس تشکر سے لبریز تھا۔ چنانچے مبح کو جب سب لوگ میدان سے اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے تھے تو جانِ دو عالم علی کی زبانِ مبارک یوں حمد وثنا کے پھول برسار ہی تھی --- پڑھیئے اور لطف

لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ مَ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

آئِبُونَ، تَآثِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ.

صَدَقَ اللهُ وَعُدَه '، وَنَصَرَ عَبُدَه ' وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحُدَه '.

(نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے ، وہ وحدہ ٔ لاشریک ہے ، اسی کی با دشاہی ہے ،

و ہی حمد کا مستحق ہے اور وہ ہرشنے پر قا در ہے۔

ہم گھروں کولوٹ رہے ہیں، تو بہ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، سجدے كرتے ہوئے اورايے رب كى تعريقيں كرتے ہوئے۔ الله في اپنادعده من كردكهاياء يخ بندے كالمدادفر ماكى اور تنهاتمام الشكروں كو بعد كاديا۔)(ا)

تكثير طعام

جان دو عالم ﷺ کے معجز سے سینکڑوں ہیں اور معجزات کے باب میں انشاء اللہ تعالیٰ ذکر کئے جا کیں گے مگرتین واقعات ،جن کاتعلق اس غزوے سے ہے،مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بیان کر دیئے جائیں۔ بیتنوں واقعات اگر چیلٹید ہلیےد ہیں،لیکن ان میں جانِ دوعالم علی کے جس حیرت انگیز معجز ہے کا ظہور ہؤا، وہ ایک ہی نوعیت کا ہے، جسے محدثین نے '' تکثیر طعام'' کا نام دیا ہے، یعنی جانِ دو عالم علیہ کی دعا کی برکت سے تھوڑے سے کھانے کا بہت زیادہ آ دمیوں کے لئے کافی ہوجانا۔

ا یک دن حضرت ابوطلحہ نے جانِ دوعالم علیہ کی آ واز میں نقابت کا پچھا رخمسوں کیا تو بے تاب ہو گئے ۔ای وقت گھر گئے اوراپنی بیوی امسلیم ہے کہا "آج رسول الله عليه كل آواز كچه دهيمي دهيمي سياور ميرا خيال ہے كه بيه ضعف بھوک کی وجہ سے پیداہؤ اہے ، کیا گھر میں کھانے کے لئے پچھ ہے؟'' ام سلیم نے چندروٹیاں نکالیں اور حضرت انس کو دیں کہ جا کر رسول اللہ علیہ کو دے آؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب میں رسول الله علیہ کے پاس پہنچا، اس وقت آپ کے پاس سر ،اس آ دمی بیٹھے ہوئے تھے میرے کھے بتانے سے پہلے ہی آپ نے پوچھا۔ "أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَة؟"--- (تَجْفِ الوطلحرفِ بَعِيجابِ؟) میں نے کہا---"جی ہاں یارسول اللہ!"

فرمایا --- "بِطَعَام؟ " (كھانادے كر؟)

<sup>(</sup>١) غزوه خندق كى ترتيب كے لئے مندرجه ذيل كتابول سے مدولى كى ---قو آن كويم، تفسیر ابن کثیر، روح المعانی، درمنثور، خازن (تفسیر سوره احزاب) بخاری، مسلم، ابو داؤد، البدايه والنهايه، ابن هشام، سيرت حلبيه، زرقاني.

میں نے پھراثبات میں جواب دیا تو آپ نے مجھ سے کھانا لینے کی بجائے وہاں پر موجود صحابہ سے کہا کہ اٹھوا ورخو دبھی اٹھ کر ابوطلحہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ میں دوڑ کر گیا اورابوطلحہ کوصورتِ حال ہے آگاہ کیا۔وہ سخت پریشان ہو گئے اوراپنی بیوی ہے کہنے لگے ''ام سلیم! رسول الله بهت ہے آ دمیوں کوساتھ لے کر ہمارے گھر آ رہے ہیں اور مارے یاس انہیں کھلانے کے لئے پچھ بھی نہیں ہے۔''

امسلیمٌ بهت حوصله مندا ور کامل الایمان خاتون تھیں وہ ذیرانہ گھبرائیں اور کہا "الله ورسوله أعلم" (الله اوراس كارسول مسي بهتر جانع بيل-) ابوطلحیّہ، جانِ دوعالم علی کے استقبال کے لئے باہر نکلے اور آپ کوساتھ لے کر گھر میں داخل ہوئے۔آپ نے فرمایا--- 'لےآؤام سلیم! جو کچھ تہمارے پاس ہے۔'

ام سلیمؓ نے وہی چندروٹیاں پیش کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کردو ۔ ٹکڑے ہوگئے تو ام سلیم گھی کا غیّجہ (۱) لائیں اور اسے ٹکڑوں پر نچوڑ دیا۔ آپ نے کچھ پڑھ کر کھانے پر دم کیا اور فر مایا ---''اب دس دس آ دمیوں کو بلا وَاور كھلا ؤ-''

دس دس آ دمی آتے گئے اور کھاتے گئے یہاں تک کرستر ،ای افراد سیر ہو گئے اور کھاناا تناہی بہ تی تھا، جتنا پہلےتھا۔

اسی طرح کا واقعہ حضرت جابڑ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ وہ بھی جانِ دوعالم علیہ کھ بھوک ہے متاثر دیکھ کربے قرار ہو گئے اور بیوی ہے کہا---'' کیا گھر میں کچھ ہے؟'' بوی نے کہا کہ ایک صاع بوموجود ہیں۔حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بحری کا ایک چھوٹا سابچہ بھی تھا۔ میں نے اسے ذبح کیا اور صاف کر کے ہانڈی میں ڈال کر كنے كے لئے ركه ديا، بو بھى پيس لئے اور آٹا تيار كرليا۔ ہانڈى كينے كے قريب ہوگئ تو ميس رسول الله عَلِينَةِ كَى خدمت ميں حاضر ہؤ ااور سرگوشی ميں عرض كى ---'' يارسول الله! ميں نے بکری کا بچہ ذرج کیا ہے ااور ایک صاع آٹا بھی تیار کیا ہے۔ برائے مہر بانی آپ چند آ دمیوں کی معیت میں تشریف لا ہے اور کھانا تناول فر مایئے!''

حضرت جابراً کا خیال تھا کہ رسول اللہ زیادہ سے زیادہ دس بارہ آ دی ساتھ لے لیں گے ،مگررسول اللہ الحے اور بآواز بلندتمام اہل خندق کو دعوت عام دے دی۔

' يُااَهُلَ الْخَنْدَق إِنَّ جَابِرًا صَنَعَ سُورًا فَحَيَّ هَلاَ بِكُمُ. "(اعتدلَ والوا جابرنے کھانا تیار کیا ہے، جلدی سے چلے آؤ!)

بھوک توسیمی کو گئی ہوئی تھی۔ یہ سنتے ہی آپ کے ساتھ ہو گئے۔حضرت جابرا کے گھر پنچے تو جانِ دو عالم علیہ نے کچھ پڑھ کرآئے اور ہانڈی پڑھتھ کا را پھر حضرت جابڑ کی اہلیہ سے کہا --- ' پکانے والی کوساتھ بٹھا لواور اس آئے سے روٹیاں پکاتی جاؤ۔ساتھ ساتھ ہانڈی ہے سالن بھی نکال کرلوگوں کودیتی جاؤ!''

چنانچہ آپ کے ارشاد کے مطابق کھا ناتقتیم کیا گیا اور جب سب لوگ سیر ہوکر اٹھ گئے تو ہا نڈی اس طرح ابل رہی تھی اور آٹا بھی اتناہی باقی تھا۔

قارئین کرام! کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دن کتنے آ دمیوں نے بیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا؟ متفق علیہ حدیث کے مطابق بورے ایک ہزار افراد سر ہوکر اٹھے ص -- ' فَصَلَّى اللهُ ٱللهُ اللهُ الله

تھوڑے سے کھانے کا ستر، اسی اور ایک ہزار افراد کے لئے کافی ہو جانا بلاشبہ ا نتہا کی محیرالعقول ہے، مگران ہر دووا قعات میں بیہ بات مشترک ہے کہ سب کے کھالینے کے بعد کھانے میں کوئی کمی نہیں ہوئی ،آ ہے! آپ کووہ واقعہ بھی بتا دوں جس میں سب کے سیر ہونے کے بعد کھانے میں اضافہ ہو گیا۔

حضرت بشيرٌ كى بيني اينے باپ اور ماموں كے لئے مٹھى بھر تھجوريں لائى ، جانِ دو عالم ﷺ نے اس کی مٹھی میں تھجوریں دیکھیں تو فر مایا'' اِدھر لے آؤ!'' اس نے تھجوریں آپ کی تھیلی پر ڈال دیں تو آپ نے تھم دیا کہ جا در بچھائی جائے۔ چا در بچھ گئ تو آپ نے وېې مځې بهر کهجوري اس پريزوال دين اورفر مايا

''سب خندق والوں کو بلا ؤ کہ دو پېر کا کھا نا کھالیں ۔''

خندق والے آنے لگے اور کھانے لگے۔ تعجب خیز امریہ ہے کہ جوں جول کھانے والوں کی تعداد بڑھتی گئی ، کھجوروں کی مقدار بھی بڑھتی گئی ،حتی کہ جب سب کھا کر فارغ ہو گئے تو تھجوریں اتنی بڑھ چکی تھیں کہ جا در ان کے لئے ناکافی ہوگئ اور باہر گرنے لَكِيس\_(١)سُبُحَانَ اللهُ! ﴿ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

> مالک کونین ہیں گو یاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں

> > غزوة بنى قريظه

بنی قریظه بھی بی نضیراور بنی قبیقاع کی طرح یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، جوابھی تک مدینہ کے قریب آباد تھا۔ بنی نضیر اور بنی قینقاع کوتو جانِ دو عالم علیہ فی نے ان کی تمام تر خبا ثتوں اور شرارتوں کے باوجود جان کی امان دے دی تھی اور صرف مدینہ بدر کرنے پراکتفا کیا تھا۔ (۲) گریہلوگ اپنی حرکتوں ہے باز نہ آئے اور خیبر کواپنی سازشوں کا گڑھ بنالیا۔ آ خراینی کوششوں میں کامیاب ہوئے اور عرب قبائل کی متحدہ قوت کو مدینہ پر چڑھالائے۔ اگر مدینه بدر کرنے کی بجائے اسی وقت ان کا خاتمہ کر دیا جاتا تو مسلمانوں کو احزاب کی آ ز مائش ہے دو جا رنہ ہونا پڑتا ،گررحمۃ للعالمین نے اس وقت عفو و درگز رہے کا م لیا اور ان کو مدینہ سے جانے دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو ایک سوراخ سے دوبار نہیں ڈسا جاسكنا\_ بن قريظه كے معاطع ميں اسى اصول يوعمل كيا گيا-

پہلے گزر چکا ہے کہ بن قریظہ نے جانِ دو عالم علیہ کے ساتھ امن و آشتی کا

<sup>(</sup>۱) پہلے دووا قعات متفق علیہ ہیں، تیسراوا قعہ سرتِ حلبیہ میں مذکور ہے، ج۲،ص ۳۵۱۔

<sup>(</sup>۲) تفصیلات جلد دوم ،ص ۷۷ پرگز رچکی ہیں۔

معاہدہ کررکھا تھا، مگر جب بی نضیر کے سر دارجی ابن اخطب نے بی قریظہ کو یقین دلایا کہ اس د فعہ ہم محمد اور اس کے ساتھیوں کا قلع قمع کئے بغیر واپس نہیں جائیں گے تو بن قریظہ نے اس معاہدے کوریزہ ریزہ کر دیا اور جب جانِ دو عالم علیہ کے دونمائندے حضرت سعد ابن عبادة اور حضرت سعد ابن معاذًّ ان کواس معاہدے کی یا دو ہانی کرانے گئے جو بنی قریظہ نے کسی محمد رسول الله کونہیں جانتے ، نہ ہما رااس کے ساتھ بھی کوئی معاہد ہؤ ا ہے۔اس کے بعد انہوں نے مکمل طور پراحزاب کا ساتھ دیا اور اس حد تک رذ الت پراتر آئے کہ مسلمانوں کی عفت مَاب خوا تین کو جوایک قلع میں تھہرائی گئی تھیں ، نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور اس مقصد کے لئے ایک جاسوں بھیجا، کہ جا کر حالات کا جائز ہ لواور اگر خوا تین کے تحفظ کا کوئی معقول انتظام نه ہوتو ہمیں آ کرمطلع کرو! درحقیقت اس وقت تک عورتوں کی حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں ہؤا تھا۔ مگر جاسوس کی برقسمتی کہ اس پر جانِ دو عالم علیہ کی شیر دل پھوپھی حضرت صفیہ کی نظر پڑ گئی اور انہوں نے خیمے کی ایک چوب اس زور سے اس کے سر پر ماری کہ وہ مر دود اسی وقت مرگیا۔حضرت صفیہ "نے اس کا سر کاٹ کر اس طرف پھینک دیا جدھر يبوديوں كى آبادى تھى۔اس طرح يبودى يەسمجھے كەخواتين كى حفاظت كاكوئى زېردست انظام موجود ہے۔اس لئے انہیں کوئی غلط قدم اٹھانے کی جرأت نہ ہوئی۔(۱)

علاوہ ازیں بنی قریظہ نے ایک اوراشتعال انگیز حرکت کی کہجی ابن اخطب کواپیخ یاس رکھ لیا۔ حالانکہ حی کو جانِ دو عالم علیہ نے مدینہ بدر کررکھا تھا اور یہ مخض غزوہُ احزاب كامحرك اورروح روال تقايه

بی قریظہ کی بیتمام حرکتیں اللہ تعالیٰ کواس قدر نا گوارگز ریں کہاس نے ان کوفوری سزا دینا ضروری سمجھا اور جانِ دو عالم علی غروہ احزاب کے بعد ابھی غسل کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ جبریل امین انسانی شکل میں ایک خوبصورت گھوڑے پرسوارتشریف لے آئے۔ اس وفت ان کا سرگر دوغبار سے اٹاہؤ اٹھا اور وہ اسے جھاڑ رہے تھے۔ جانِ دوعالم علیہ آگے بڑھے اور اپنے دستِ مبارک سے ان کاغبار آلود چبرہ صاف کیا۔ جبریل نے کہا

''یارسول اللہ! آپ نے اپنے بدن سے ہتھیارا تار دیئے ہیں گر ہم ملائکہ نے ابھی تک نہیں اتارے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فور ابنی قریظہ کی طرف چلئے!''

''اگر کچھ مہلت مل جاتی تو میرے ساتھی ذرا آ رام کر لیتے ، کیونکہ وہ سب بہت تھے ہوئے ہیں۔''--- جانِ دوعالم علیا ہے نے کہا۔

''پرواہ نہ سیجئے یارسول اللہ!''جریل نے کہا'' میں بی قریظہ کوہلا ڈالوں گا اوران کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔''

یہ کہہ کر جبریل بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے اور جانِ دوعالم علیظے نے حضرت بلال کوکہا کہ اعلان کردو

مَنُ كَانَ سَامِعًا مُطِيعًا فَلاَ يُصَلِّينَ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيُظَةَ. (جوس رہا ہواوراطاعت كيش ہو،اسے چاہئے كه عمر كى نماز بن قريظہ كى آبادى ميں پہنچے سے پہلے ندیڑھے۔)

جان دو عالم ﷺ کی روانگی

جریل کی روانگی کے بعد جانِ دو عالم ﷺ نے بھی تیاری شروع کر دی۔ زرہ پہنی ،سر پرخودرکھا، تلوارحمائل کی ، ہاتھ میں نیز ہلیا اوراپنے گھوڑے پرسوار ہوکر بنی قریظہ کی طرف چل دیئے۔ تین ہزار کے لگ بھگ مجاہدین بھی آپ کے ہمر کاب ہو گئے اور وہاں پہنچتے ہی بنی قریظہ کے بلندو بالا قلعہ کا محاصرہ کرلیا۔

#### اجتعاد

اگر چہ نمازعصر بنی قریظہ میں پڑھنے کا حکم ہؤا تھا۔ گر کچھ صحابہ کرام ؓ اپنی ناگزیر مصروفیات کی وجہ ہے آپ کے ساتھ نہ جاسکے اوراس وقت تیار ہوئے جب عصر کا آخری وقت قریب ہو چکا تھا۔ چنانچ بعض نے تو مدینہ ہی میں عصر کی نماز پڑھ کی اور بعض بنی قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے ،گروہاں مغرب کے بعد پہنچ سکے۔اس کئے انہوں نے عصر کی نمازغروب کے بعد پڑھی۔ جانِ دوعالم علیہ کواس بات کا پتہ چلاتو آپ نے دونوں میں سے کسی کو بھی خطا کا رنہیں کہااور خاموش رہ کر گویا دونوں کے عمل کو درست قرار دے دیا۔ (۱)

#### محاصره

بیمحاصرہ تقریباً ایک ماہ تک جاری رہا، آخر بنی قریظہ ہے بس ہوگئے اور سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے ۔ان کے ایک سر دارکعب نے کہا کہ تین صورتیں ہیں ،ان میں سے جو بھی تم كو پيند ہوا ختيار كرلو\_

" بہلی ہے کہ ہم محمد برصدقِ دل سے ایمان لے آئیں۔ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں محمد الله كاوبي سيارسول ع جس كي آمد كي بشارتين تورات مين موجود بين " صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. " فہیں، یہیں ہوسکتا" سب نے یک زبان ہوکر کہا" ہم اپنے دین کوکسی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔''

'' دونری صورت پیہے'' کعب نے کہا'' کہ ہم اپنی عورتوں اور بچوں کوتل کر دیں اوراس کے بعد محمہ کے مقابلے پڑنکلیں۔اگر ہم کامیاب ہو گئے تو عورتیں پھرمل جائیں گی، یے بھی اور پیدا ہو جا کیں گے اور نا کام ہو گئے تو کم از کم عورتوں اور بچوں کی طرف سے تو بے فکر ہوں گے۔''

(۱) اس کی وجہ بیتھی کہ دونوں فریق مجہتد تھے۔ ایک کا خیال بیتھا کہ چونکہ رسول اللہ عظیمی نے بنی قریظہ کی آبادی میں پہنچنے سے پہلے عصر پڑھنے سے منع کیا ہے۔اس لئے وہیں جاکر پڑھنی جا ہے،خواہ سورج غروب ہی کیوں نہ ہوجائے ۔ دوسر بے فریق کی رائے بیتھی کہاس ارشاد سے رسول اللہ کی مرادیتھی کہ جلدی سے جلدی بن قریظہ تک پہنچا جائے۔ یہاں تک کہ نماز بھی وہیں جاکرادا کی جائے۔اب اگرہم وقت عصر کے اندرا ندروہاں نہیں پہنچ سکے تو یہ ہماری کوتا ہی ہے۔اس کا مطلب یہ ہر گزنہیں کہنماز ہی قضا کر

غرضیکہ ایک فریق نے الفاظ رسول پڑمل کیا اور دوسرے نے مرادِ رسول پر۔ چونکہ دونوں مجہتد تھے اور دونو ں کا مقصد نیک تھا ،اس لئے جانِ دوعالم علیہ نے کی کوبھی غلطی پرقرار نہیں دیا۔ یہ سنگ دلانہ تجویز کون مان سکتا تھا! سب نے کہا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جگر گوشوں کوتل کرنے کے بعد زندگی میں کیا مزہ باقی رہے گا!؟

'' تیسری اور آخری صورت ہے ہے'' کعب نے کہا'' کہ آج ہفتے کی رات ہے اور محمد کا یہی خیال ہوگا کہ ہم ہفتے کے احترام میں لڑائی نہیں کریں گے اس لئے وہ بے فکر ہوں گے۔اس حالت میں اگر ہم اچا تک ان پرٹوٹ پڑیں اوران کی غفلت سے فائدہ اٹھالیس تو شاید کا میاب ہوجا کیں۔''

بی قریظہ نے اس تجویز کوبھی مستر دکردیا اور کہا کہ ہم سے پہلے جن لوگوں نے ہفتے کی بہتر متی کی تھی ، ان کی شکلیں سنخ کردی گئی تھیں ۔ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا بھی وہی حشر نہ ہو۔

کعب کی طرح اور لوگوں نے بھی مختلف تجاویز پیش کیں گرینی قریظہ مشفق نہ ہوئے ۔ آخر جانِ دوعالم علیق کو پیغام بھیجا کہ آپ ہماری زمینوں اور مکانات پر بے شک بھنے کرلیں گر ہمیں ساز وسا مان سمیت نکل جانے دیں ۔ جانِ دوعالم علیق نے یہ پیشکش مستر دکر دی تو انہوں نے کہا کہ اچھا، آپ ہمارا جملہ سامان بھی ضبط کرلیں ، صرف ہمیں نکل جانے دیں ۔ جانِ دو عالم علیق نے نہ بیٹ کسی نکل جانے دیں ۔ جانِ دو عالم علیق نے نہ بیٹ کسی نکل حانے دیں ۔ جانِ دو عالم علیق نے نہ بات بھی نہ مانی تو قبیلہ اوس سے تعلق رکھنے والے حالے دیں ۔ جانِ دو عالم علیق نے نہ بات بھی نہ مانی تو قبیلہ اوس سے تعلق رکھنے والے سے سے عرض کی کہ یارسول اللہ! بنی قبیقاع خزرج کے حلیف تھے اور آپ نے خزرج کے ساتھ کی گئی تھی ۔ ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی تھی وہی رعایت کی جائے جو بنی قبیقاع کے ساتھ کی گئی تھی ۔ سیو ہے جی کہ ان کے ساتھ کی گئی تھی ۔ سیو ہے جی کہ ان کے دو عالم عقی ہے نے فر مایا ۔۔۔''اگر میں تم ہی میں سے کسی کو فیصلے کا اختیار سے بیان دو عالم عقی ہے نے فر مایا ۔۔۔''اگر میں تم ہی میں سے کسی کو فیصلے کا اختیار سے تھی دو عالم عقی ہے کہ دو مالم عقی ہے کہ دوری تھی دوری ہی دی ہے ۔ ''اگر میں تم ہی میں سے کسی کو فیصلے کا اختیار سے تھی کہ دوری کھی دیں ہے دوری کا سامان بھی بی سے کسی کو فیصلے کا اختیار سے تھی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کردی کو دی ہو کہ کہ کہ دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی کو فیصلے کا اختیار سے تھی دوری کی کو فیصلے کا اختیار سے کسی کو فیصلے کی دوری کی دوری

دے دول تو ....؟

اوس خوش ہو گئے۔عرض لی ---''یارسول اللہ! بیتو بہت ہی اچھی بات ہے آپ کس کواختیار دینا چاہتے ہیں؟''

'' پیجی تم ہی طے کرو!'' جانِ دوعالم علیہ نے فرمایا'' تم جس کا کہو گے میں اس

كونامزدكردونكا-"

اوس کی مسرتوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ سب نے کہا ---''اس کام کے لئے ہم اپنے سردارسعدابن معاذ کا نام پیش کرتے ہیں۔''

بنی قریظہ کی بھی یہی خواہش تھی کہ ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ کریں۔ چنانچہ جانِ دو عالم میلانی نے بخوشی اجازت دے دی اوراوس سے کہا کہ جا کرسعد کو لے آؤ۔

حفزت سعد غزوهٔ احزاب میں زخی ہو گئے تھے اور مجد نبوی میں بسر پر برے

تھے۔ جب اوس نے انہیں بتایا کہ آپ کورسول اللہ علیہ نے بی قریظہ کا حکم مقرر کیا ہے تو وہ

گہرے زخم کے باوجود جانے کے لئے تیار ہو گئے۔اوس کے چندا فراد نے اُنہیں سوار کیا اور

جانِ دو عالم عَلِيْكَ كَ پاس لے آئے۔ جانِ دو عالم عَلِيْكَ نے فر مایا ---''سعد! تمہاری قوم اور بنی قریظہ دونوں کی خواہش ہے کہ بنی قریظہ کا فیصلہ تم کرو۔''

حضرت سعد في پہلے اوس سے پوچھا --- '' کیا میرا فیصلہ تہمیں منظور ہوگا؟''

'' جی ہاں ،منظور ہوگا۔''سب نے یقین ولایا۔

, جمہیں بھی ؟ ' حضرت سعدؓ نے بنی قریظہ کے نمائندوں سے پوچھا۔

" إلى بميس بهي !" أنهول نے جواب ديا۔

'' آپ کوبھی؟''حضرت سعدؓ نے جانِ دوعالم علیہ سے پوچھا۔

" إل، مجهج بهي إ" آپ نے جواب ديا۔

اب حضرت سعلاً مكمل طور پرمختار تھے، چاہتے تو بغیر کسی قتم کے سامان کے انہیں مدینہ

بدر کردیتے ، چاہتے تو سامان ساتھ کے جانے کی اجازت دے دیتے اور چاہتے تو ان کی مکمل

معافی کا اعلان کردیتے۔حضرت سعد کے بن قریظہ کے ساتھ کافی گہرے تعلقات تھے۔ پھراوس

کے جملہ افراد نے بھی سفارش کی تھی کہ بنو قریظہ کے حق میں کوئی اچھا سا فیصلہ سیجئے۔ بنی قریظہ خود

بھی پُر امید تھے، گریہ تصویر کا ایک رخ تھا۔ جب کہ دوسرارخ بیتھا کہ بی قریظہ نے عہد کوتوڑا،

معاہدے کی دستاویز کو تکڑے کیا،رسول اللہ علیہ کی شان میں گستا خیاں کیس،مسلم خواتین

کو بے آ بروکرنے کی کوشش کی اورجی ابن اخطب جیسے دشمنِ رسول کواسے پاس لا کررکھا۔تصوریکا

یەرُخ انتہائی گھنا وَ نااورشرمناک تھا۔ چنانچی<sup>حض</sup>رت سعدؓ نے بنوقر بظه کی امیدوں ،اوس کی تمنا وَں

اوراینے ذاتی تعلقات کے تقاضوں کے برعکس یہ فیصلہ دیا

"بنی قریظہ کے تمام مرقبل کردیئے جائیں ،ان کی عورتیں اور بیچ لونڈیاں اور غلام

بنالئے جا ئیں اوران کی زمینیں اور جملہ املاک مال غنیمت کے طور پرتقسیم کر دی جا ئیں ۔''

اس فصلے سے بی قریظہ میں ایک کہرام بیا ہوگیا اور ہرطرف سے آہ و بکا کی آ وازیں آنے لگیں۔حضرت سعدٌ کا اپنا قبیلہ اوس بھی اس فیصلے پر ناخوش تھا،مگر جانِ دو

عالم علی کے کو حضرت سعد ؓ کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا اور آپ نے کہا

"سعداتم نے مھیک وہی فیصلہ کیا ہے، جواللہ تعالی نے سات آسانوں کے اوپر کیا ہے۔"(۱)

سزائے موت

حفرت سعد ی فیلے کے مطابق ، تمام بی قریظہ گرفتار کر لئے گئے ۔عورتیں اور بچ علیحدہ کرنے کے بعد چارسوا فراد باقی رہ گئے جن کو دوسرے دن سزائے موت دے دی گئی۔اس کے لئے طریقہ بیاختیار کیا گیا کہ پہلے ایک طویل گڑھا کھودلیا گیا۔اس کے بعد ایک ایک مجرم کواس کے کنارے پرلا کرسر قلم کیا جاتار ہا، آخر میں گڑھے کو یا ٹ دیا گیا۔

(۱) م تشرقین نے حفزت سعد کے اس فیلے پر بہت لے دے کی ہے اور اسے بے رحمانہ اور وحثیا نہ فیصلہ قرار دیا ہے لیکن سوچنے کی بات میہ ہے کہ یہ فیصلہ نہ تو جانِ دوعالم آلی نے کیا تھا، نہ حضرت سعدؓ نے اپنے طور پر کیا تھا؛ بلکہ خود خداوندِ ذوالجلال نے سات آسانوں کے اوپر کیا تھا اور وہ بھی صدیوں پہلے ---اس وقت جب وه حضرت موی الطّیکا پرتورات نازل کرر ما تھا، چنانچے تورات میں بیحکم ان واشگاف الفاظ میں موجود ہے

'' جب تُوکسی شہرے جنگ کرنے اس کے نز دیک پہنچ تو پہلے اسے سلح کا پیغام دیناہ..... ٥ اوراگروہ تجھ سے صلح نہ کرے؛ بلکہ تجھ سے لڑنا چاہے تو ٹو اس کا محاصر ہ کرنا اور جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضہ میں کر دے تو وہاں کے ہرمر د کوتلوار ہے تل کر ڈالنا لیکن عورتوں اور بال بچوں اور چو پایوں اوراس شهر کے سب مال لوٹ کواپنے لئے رکھ لیٹا۔' تو دات ،استثناء ،باب ۲۰ آیات ۱ تا ۱۵

جو فیصلہ بی قریظہ کی ندہبی کتاب کے عین مطابق تھا، وہ بے رحمانہ اور وحثیانہ کیے 🖜

ان مجرموں کو اگر چیدمتعدد آ دمیوں نے قتل کیا، مگر زیادہ تر افراد حضرت علیؓ اور حضرت زبیرا کے ہاتھوں مقتول ہوئے۔

مشہور فتنہ پر داز اورغز وۂ احزاب کا بڑامحرک حی ابن اخطب بھی بٹی قریظہ کے ساتھ گرفتار ہؤ ا۔اس کو جب قتل کرنے لا یا گیا تو جانِ دوعالم علیہ نے اس کومخاطب کر کے کہا ''اےاللّٰہ کے رحمن! آخراللّٰہ تعالٰی نے مجھے ہمارے قبضے میں دے ہی دیا!''

بوگيا ---؟

حصرت سعدٌ نے تو عورتوں اور بچوں کولونڈیاں اور غلام بنانے پر اکتفا کیا تھا، مگر تو رات کے بیان کے مطابق حضرت موی الطبیخ بچوں اور شاوی شدہ عورتوں کوتل کرنا ضروری سمجھتے تھے۔صرف کنواری اور اچھوتی لڑکیوں کو زندہ رکھنا پند کرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ نے اللہ تعالی کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کومدیا نیوں کی سرکو بی کے لئے بھیجا تو

'' جیسا کہ خداوند نے موکیٰ کو حکم دیا،اس کے مطابق انہوں نے (بنی اسرائیل نے ) مدیانیوں سے جنگ کی اورسب مردوں کوقتل کر دیا اور بنی اسرائیل نے مدیان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو اسپر کیا اوران کے چوپائے اور بھیٹر بکریاں اور مال داسباب سب کچھلوٹ لیا اوران کی سکونت گاہوں کے سب شہروں کو جن میں وہ رہتے تھے اور ان کی ان سب چھا ؤنیوں کو آگ ہے پھونک دیا اور انہوں نے سارا مال غنیمت اورسب اسیر، کیا انسان اور کیا حیوان ، ساتھ لئے اور ان اسپروں اور مال غنیمت کومویٰ اور الیع رکائن اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس اس شکرگاہ میں لے آئے ، جو پر بھو کے مقابل یردن کے کنارے کنارے موآب کے میدانوں میں تھی۔ تب موسیٰ اور الیعز رکا بمن اور جماعت کے سب سرداران کے استقبال کے لئے لشکرگاہ ہے باہر گئے اور موٹی ان فوجی سر داروں پر جو ہزاروں اور سینکڑوں کے سردار تھے، جھلا یااوران ہے کہنے لگا'' کیاتم نے سب عورتیں جیتی بچار کھی ہیں؟ان بچوں میں جینے لڑ کے ہیں، سب کو مارڈ الواور جنتی عورتیں مرد کا منہ د کیے چکی ہیں ،ان کوتل کرڈ الو لیکن ان لڑ کیوں کو جومر د ہے واقف نہیں اورا جھوتی ہیں، اینے کئے زندہ رکھو۔' (تورات، گنتی، باب ۳۱، آیات ۸ تا ۱۹) ان حوالہ جات کے بعد ہم منتشر قین کی خدمت میں بہی عرض کر سکتے ہیں کہ

ا تنا نہ بڑھا پاکی وامال کی حکایت ۔ وامن کو ذرا رکھے ، ذرا بند قبا وکھے!

حی نے کہا --- '' ہاں ایبا ہی ہؤا ہے۔ گر مجھے اپنے کئے پر کوئی ندامت نہیں ہے۔ میں نے تہہیں نیچا دکھانے کی ہرممکن کوشش کی ہلین ثابت ہؤا کہ جوشخص بھی تمہیں رسوا کرنے کی کوشش کرے گا، آخرخو د ذلیل وخوار ہوگا۔''

پھر بنی قریظہ کی طرف متوجہ ہؤ ااور کہا ---''اے بنی اسرائیل!اب کوئی حیارہ نہیں۔ ہاری تقدیر میں یہی ککھاتھا۔''

اس کے بعد گڑھے کے کنارے بیٹھ گیااوراس کا سرتن سے جدا کر دیا گیا۔

ایک عورت

یہ تمام مقولین مرد تھے کیونکہ حضرت سعدؓ نے صرف مردوں کے قل کا فیصلہ دیا تھا۔ صرف ایک عورت جس کا نام نباتہ تھا ، قل کی گئی تھی ، مگراس کا قتل بسلسلۂ قصاص ہؤ اتھا۔ حضرت عا کنٹہ فر ماتی ہیں کہ جس طرح اس عورت نے ہنتے مسکراتے موت کو گلے لگایا تھا ، مجھے اس پرسخت تعجب ہؤ اتھا۔ وہ اپنے قتل سے چند کہے پہلے میرے یاس بیٹھی تھی اور

تع میں ہے۔ ہی تھی۔ اس دوران اس کا نام پکارا گیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے خوب چہک رہی تھی۔ اس دوران اس کا نام پکارا گیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے یو چھا۔۔۔'' کدھر چلی ہو؟''

كہنے كى --- ' قتل ہونے كے لئے . '

میں نے بوچھا---''کس جرم میں؟''

بولی ---" میں نے ایک مسلمان کوتل کر دیا تھا۔"

میں نے کہا --- '' کیوں؟''

اس نے ایک عجیب قصہ سنایا، کہنے لگی

'' میں اور میراشو ہرا یک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے۔ جب مسلمانوں نے ہمارا مکمل محاصرہ کرلیا اور بچاؤکی کوئی صورت باقی نہ رہی تو ایک دن میں نے حسرت بھرے لہجے میں اپنے خاوند سے کہا کہ افسوس! وصال کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں اور فراق کے لمحات قریب آپنچے ہیں۔اگرتم اس جنگ میں مارے گئے تو میں تمہارے بعد زندہ رہ کرکیا کروں گی! میرے خاوند نے کہا کہ اگرتم میرے بعد زندہ نہیں رہنا چا ہتی ہوتو اس طرح کرو

کہ نصیل کے سائے میں چندمسلمان بیٹھے ہیں۔تم ان پر چکی کا پاٹ بھینک دو۔کوئی نہ کوئی تو ان میں سے مرہی جائے گا اورتم اس کے قصاص میں قتل کر دی جاؤگی۔

میں نے اس کے کہنے پڑھمل کیا اور میرے پھینکے ہوئے پتھر سے ایک مسلمان مارا گیا۔ چنانچہ میں اس کے بدلے میں قتل کی جارہی ہوں۔''

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بیساراواقعداس نے بینتے ہوئے بیان کیا۔اس کے چبرے یرذ رابھی خوف اور گھبراہ منہیں تھی۔اس کے بعدخوشی خوشی گئی اور تلوار کے نیچے سرر کھ دیا۔

### حضرت ريحانه رضي الله عنها

بعض مؤ رخین نے ذکر کیا ہے کہ بنی قریظہ کی ایک خاتون ریحانہ مشرف باسلام ہوگئ تھیں اور جانِ دوعالم علیہ نے ان کوآ زاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا تھا۔

اگرچہ بیدواقعہ سی سی محکم حدیث میں مذکور نہیں ہے، نہ ہی حضرت ریحاندام المؤمنین کے طور پرمعروف ہیں ، تا ہم اگر بیروا قعہ ہؤ اہے ، تو حضرت ریحانہ کی خوش بختی میں کوئی کلام نهيل - رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا

کاش! کہتمام بنی قریظہ اسلام لے آتے اور دنیا و آخرت کی ذلت ورسوائی ہے

قرآن کریم نے غزوہ بی قریظہ کا ذکران پرشکوہ الفاظ میں کیا ہے

وَٱنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوهُمُ مِّنُ آهُلِ الْكِتَابِ مِنُ صَيَاصِيْهِمُ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعُبَ فَرِيُقًا تَقُتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيُقًا ٥ وَ اَوُرَثَكُمُ اَرُضَهُمُ وَدِيَارَهُمُ وَ اَمُوَالَهُمُ وَارُضًا لَّمُ تَطَوُّوهَا م وَكَانَ اللهُ عَلْمِ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ٥ (١)

<sup>(</sup>١)قرآن حكيم سوره ٣٣، آيات ٢٤،٢٦. غزوة احزاب اورغزوة بي قريظ ك لئے مندرجہ ذیل کتابوں سے مدولی گئی ہے۔

۱. قرآن کریم سوره احزاب. ۲. تفسیر ابن کثیر. ۳. تفسیرابن جریر. ۳. تفسیر درمنثور. ۵. تفسيرروح المعاني. ۲. بخاري. ۷. مسلم. ۸. ابوداؤد. ۹. ترمذي. ۱. ۱ البدايه والنهايه. ١ ١ . ابن هشام. ٢ ١ . زرقاني. ١٣ . عيني. ٣ ١ . فتح الباري. ٥ ١ . بائيبل.

(اورجن لوگوں نے (غزوہُ احزاب میں) کفار کی مدد کی تھی، اللہ تعالی نے انہیں ان کے قلعوں سے پنچے اُتاردیا ،ان کے دلوں میں تمہارارعب ڈال دیا اور تم نے ان میں سے ایک فریق کوقل کردیا اورایک فریق کوگرفتار کرلیا اور الله تعالی نے تہمیں ان کی زمین ، ان کے گھروں،ان کے اموال اور اس زمین کا جس پرتم نے (اس سے پہلے) قدم بھی نہیں رکھا تھا، وارث بنادیا اور الله تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔)

ثمامه کا اسلام

ا نہی دنوں ثما مدابن اثال نامی ایک محنص جو بمامہ کے علاقے کا سر دار تھا، جانِ دو عالم متلاقته کو دھوکے ہے قبل کرنے کی نبیت سے مدینہ میں داخل ہؤ ااور ناوا قفیت کی وجہ سے مدیند کی گلیوں میں بھنگنے لگا۔ صحابہ کرام کواس پرشبہ ہؤ ااوراہے پکڑ کرآپ کی خدمت میں پیش كرديا\_آپ نے فرمايا كماس كومجد كے ايك ستون كے ساتھ باندھدو\_(١)

(۱) واضح رہے کہ بخاری ومسلم میں بیروا قعداس طرح ندکور ہے کہ جانِ دو عالم علیہ کا ارسال كرده ايك رساله (فوجي دسته) ثمامه كوكهيں سے پكڑلا يا تھا۔

مؤ رخین کا خیال ہے کہ اس کو گرفتار کرنے والا رسالہ وہی تھا جو محر کی کمان میں قرطاء پر حملے کے لئے گیا تھا۔ واپسی میں ثمامہ ان کے ہاتھ لگ گیا جو درحقیقت عمرہ کرنے جارہا تھا۔ ان لوگوں نے اسے گرفآر کرلیا ورساتھ لے آئے۔

ہارے خیال میں بیروایات ابہام سے خالی نہیں ہیں کیونکہ ایسے بے ضرر مخص کو جومسلمانوں ے کی قتم کی چھیٹر چھاڑ کئے بغیر عمرے کے لئے جار ہا ہو، بلا وجہ گرفتار کر لینا اور مجد کے ستون سے باندھ

صحح روایت وہی ہے جوہم نے بیان کی ہے کہ پیٹخص جانِ دو عالم علی وال کرنے کی نیت ے آیا تھااور پکڑا گیا تھا۔

بدروایت بیبی کی ہےاور بیبی کارتبداگر چہ بخاری ومسلم ہے کم ہے، تا ہم اس کی بیان کردہ روايت قرين قياس مونے كى وجدسے قابل ترجيح ہے۔ وَاللهُ أَعْلَمُ. یے خص تین دن تک مسجد نبوی میں قیدر ہا۔اس دوران جانِ دو عالم علی نے اس کی بہت خاطر مدارات کی اور صبح و شام اپنی خاص اوٹٹنی کا دودھ اس کے لئے جیجتے رہے۔ روزانہ اس سے یہ بھی پوچھتے کہ تمہاری کیارائے ہے؟

شامہ کہتا ---''اگرآپ مجھے قل کریں گے توایک معززانسان کو قل کریں گے اور اگراحسان کریں گے توایک سپاس گزار شخص پراحسان کریں گے اورا گرمیری رہائی سے عوض رقم طلب کریں گے تو مہیا کر دی جائے گی ۔''

تیسرے دن جانِ دو عالم علیہ کے فرمایا کہ تمامہ کوآ زاد کر دو۔ چنانچے صحابہ کرام م نے ای وفت اس کور ہا کر دیا۔ اب ثمامہ کا جسم مکمل طور پر آزاد تھا، مگر اس کا دل جانِ دو عالم علیہ کے حسنِ سلوک کا یوں اسپر ہو چکا تھا کہ رہائی کے بعد اس نے معجد سے باہر جاکر عسل کیا اور داپس آ کر بغیر کسی تمہید کے گویا ہؤ ا

''اَشُهَدُانُ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله ''

واللہ! اے محمہ! (علیہ ) پہلے میرے نزدیک آپ کا چبرہ تمام چبروں سے زیادہ قابل نفرت تھا، آپ کا دین جملہ ادیان سے زیادہ قابل نفرت تھا، آپ کا دین جملہ ادیان سے زیادہ نا گوارتھا، مگراب آپ کا چبرہ مجھے تمام چبروں سے زیادہ محبوب ہے، آپ کا دین جملہ ادیان سے زیادہ پندہ اور آپ کا شہرتمام شہروں سے زیادہ مرغوب ہے۔''

جانِ دوعالم علیہ ،حضرت ثمامہؓ کی صداقت اور کایا بلٹ سے بہت مسر ور ہوئے اوران کودنیاو آخرت کی بھلائی کامژ دہ سٰایا۔

اس کے بعد حضرت ثمامہ نے عمرہ کے لئے جانے کی اجازت جاہی۔ جانِ دو عالم علیہ میں اجازت جاہی۔ جانِ دو عالم علیہ میں اجازت دے دی اوروہ عمرہ کے لئے روانہ ہو گئے۔ جب وہ لَبَّیْکَ اَللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ اَللّٰهُمَّ اَللّٰهُمَّ اَللّٰهُمَّ اَللّٰهُمَ اَللّٰهُمَ اَللّٰهُمَ اَللّٰهُمَ اَللّٰهُمَ اَللّٰهُمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُلّٰ

بأبا ، غزوه أحد

سیدالوری، جلد دوم کے ۱۵۱ کے ملے گا جب تک رسول الله حکمنہیں دیں گے۔''

اہل مکہ کے لئے جوغلہ آتا تھا، وہ بمامہ ہے گز رکر آتا تھا۔حضرت ثمامہ ؓ نے وا پس

جا کرحسب وعدہ غلہ بند کر دیا اور اہل مکہ بھوک سے بلبلا اٹھے۔ چنانچہابوسفیان مدینہ آیا ورجانِ دوعالم علی سے کہا

'' كياتم ايخ آپ كورحمة للعالمين ثهيں كہتے ہو؟''

'' کہتا ہوں۔''جانِ دوعالم عطی نے جواب دیا۔

''مگر ہمارے ساتھ تمہارا سلوک مختلف ہے۔'' ابوسفیان بولا''تم نے ہمارے بڑوں کوتلوار سے مارڈ الا اور بچوں کو بھوک ہے مارر ہے ہو۔ میں تنہیں اللہ کا اوررشتہ داری کا

واسطرديتا مول كه مارے حال يرحم كرو\_"

الله اکبر! بیوہی ابوسفیان ہے، جو چنددن پہلے مسلمانوں کونیست و نابود کرنے کے لئے احزاب کی قیادت کرتاہؤ امدینہ پرحملہ آور ہؤ اتھا، آج وہی ابوسفیان بھوک کے ہاتھوں

مجبور ہوکر گڑ ار ہا ہے اور نظرِ عنایت کا مطالبہ کرر ہا ہے۔ جانِ دوعالم علیہ کواس کی حالتِ زار پررحم آگیا اور آپ نے حضرت ثمامةٌ کولکھ

بھیجا کہاہل مکہ کا غلہ واگز ارکر دیا جائے ۔اس طرح جانِ دوعالم علیہ کے بدترین دشمن بھی آپ كى رحمة للعالمينى سے فيضياب موكة \_(١) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ.

# غزوة بنى لحيان

یہ ایک مخضر ساغزوہ تھا، جس میں جانِ دو عالم علیہ ان قبائل کو سزا دینے کے ارادے سے نکلے تھے،جنہوں نے حضرت خبیب ؓ اوران کے ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کر دیا تھا۔(۲) مگریہ قبائل جانِ دوعالم علی کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ڈرکے مارے بھاگ گئے اور آپ کوئی لڑائی لڑے بغیر ہی واپس آ گئے۔

<sup>(</sup>۱) زرقانی ج۲، ص ۷۲، ۲۱، ۲۱ ابن هشام ج۲، ص ۳۲۳.

<sup>(</sup>۲) تفصیلات جلد دوم ص ۲۹ پرگز رچکی ہیں۔

#### غزوة غابه

اس کوغزوهٔ ذی قر دبھی کہتے ہیں۔(۱) اس کا سبب پیربنا کہ جانِ دو عالم علیہ کی ہیں اونٹنیاں تھیں جو غابہ نا می جرا گا ہ میں رہتی تھیں ۔حضرت ابو ذر ''بھی اپنے بیٹے ذراور بیوی کیلیٰ کے ساتھ وہیں رہائش پذیر تھے اوڑا ونٹنیوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔

ایک دن عیبندابنِ محصن فرازی جوغطفان کا سردارتها، حالیس ساتھیوں کی معیت میں حملہ آور ہؤ ااور ابوذرؓ کے بیٹے ذرؓ کو مار ڈالا ،ابوذرؓ کی بیوی حضرت کیا ؓ کوگرفتار کرلیا اور ا ونٹنیوں کولوٹ کر لے گیا۔خو دا بو ذرح موقع پرموجو دنہیں تھے اس لئے نج گئے۔

کیل مہت بہا در خاتون تھیں ، چنانچہ جب عیبنہ اور اس کے ساتھیوں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور کھا پی کرسو گئے ،تو لیکٹ نے جہدو جہد کر کے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کورسیوں ہے آ زاد کرلیا۔ جانِ دو عالم علیہ کی تیز رفتار اونٹنی عضباء قریب ہی بیٹھی تھی۔ لیک اس پر سوار ہوئیں ،اس کواٹھایا اور مدینہ کی طرف دوڑ ادیا۔

اسی دوران عیبینہ اوراس کے ساتھیوں کی آئکھ کھل گئی اور انہوں نے ویکھا کہ پلی ا ونٹنی کو بھگائے لئے جارہی ہے۔ وہ فوراً اٹھے اور کیاگا کے تعاقب میں روانہ ہو گئے ۔

اس وفت کیل نے نذر مانی کہا گراللہ تعالیٰ نے مجھے کفار کے ہاتھ لگنے سے بچالیا تو میں اس اونٹنی کوراہِ خدامیں قربان کر دوں گی۔

اللّٰد تعالیٰ نے حضرت کیاتا کی تمنا پوری فر مائی ۔عیبینہ وغیرہ انہیں پکڑنے میں نا کا م رہے اور وہ بخیریت مدینہ چنچے گئیں۔ پھر جانِ دو عالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ بھی بتایا کہ میں نے نذر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بچالیا تو میں ا ونٹنی کوالٹد کی راہ میں قربان کر دوں گی۔

یہ س کر جانِ دوعالم علیہ مسکرائے اور شگفتہ کہجے میں گویا ہوئے ''کیلیٰ! تم نے تو اونٹنی کو بہت برابدلہ دینے کی ٹھان رکھی ہے۔۔۔عجیب بات ہے کہ وہ تو متہیں مثن کے ہاتھوں سے بچا کرلائی ہے اور تم اس کے عوض اس کوذ نج کرنے کے در پے ہو! --- ویسے تنہیں معلوم ہونا چاہئے کہ آ دمی جس چیز کا مالک نہ ہو، اس کی اگر نذر مان بھی لے تو نذر باطل ہوتی ہے۔ چونکہ اونٹنی تمہاری نہیں ؛ بلکہ میری ہے،اس لئے تمہاری نذررا نگال ہے۔تم بے فکر ہوکر گھر جاؤ۔''

واضح رہے کہ حضرت ابوذیر کی اہلیہ جب دشمنوں کے ہاتھ سے فرار ہوئی تھیں اس وقت غزوه فتم ہو چکا تھااور جانِ دوعالم علیہ میں میں داپس تشریف لا چکے تھے۔ہم نے تسلسل قائم رکھنے کے لئے بیواقعہ یہاں ذکر کر دیا ہے۔اب آیئے واپس چلتے ہیں اوراس غزوے کے دیگر دل کشاوا قعات سے ایمان تازہ کرتے ہیں۔

### حضرت سلمه 🗯 کا اعلان

مدینه طیبہ میں عیبنہ کے اس حملے کی اطلاع سب سے پہلے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے ایک غلام نے حضرت سلم این اکوع کو پہنچائی تھی۔ اس وقت حضرت سلم ایس کی اذان من کر گھر سے نکلے تھے اور مسجد کی طرف جار ہے تھے۔ پی خبر سنتے ہی حضرت سلمۃ ایک اونيح ملي يرج هاور عرب دستورك مطابق (١) "و اصباحاه و اصباحاه" بكارن لگے۔ان کی آ واز بہت بلند تھی۔اس لئے پورے مدینے میں سنی گئی اورلوگ ہر طرف سے ا منڈنے لگے۔حضرت سلمۃ نے ان کومختصراً صورت حال بتائی اورخود ا کیلے ہی دشمنوں کے تعاقب میں دوڑ پڑے۔

محير العقول كارنامے

مؤ رخین لکھتے ہیں کہ حضرت سلمہ اس قدرتیز رفتارانسان تھے کہ انتہا کی تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے ہے آ گےنکل جایا کرتے تھے اورنشانہ بازایسے تھے کہان کا چلا یاہؤ اتیر ہمیشہ بدن کے وسط میں لگتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جلد ہی دشمنوں کو جالیا اور تیراندازی کے جوہر دکھانے شروع کردیئے۔

<sup>(</sup>۱) عربوں کا طریقہ تھا کہ اگر محمدم کسی مخفس پر نا گہانی مصیبت نازل ہو جائے تو وہ وَاصْبَاحَاه وَاصْبَاحَاه كِهِ بِيآوازى كُراوك اس كى مدرك لئ دورُ رِدْت تھے۔

حضرت سلمة اكيلے تھے، جب كەرشمنوں كى تعداد جاليس كے لگ بھگ تھى۔اس لئے انہوں نے گوریلا جنگ شروع کر دی۔موقع و مکھے کر دور سے تیر چلاتے اور خود چھپ جاتے۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے تیر سے کوئی آ دمی مرتا تو نہیں تھا؛ البتہ زخمی ضرور ہوجا تا تھا۔ بھی بھی دشمنوں کی ان پرنظر پڑ جاتی اور وہ ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ، مگر جو شخص گھوڑے سے زیا وہ تیز رفتار ہو،اسے کون پکڑ سکتا ہے۔ چنانچے مشرکین کو نا کام لوثنا یڑتا اور حضرت سلمہ '' تھوڑی دیر بعدان کے پیچھے آ موجود ہوتے اور پیر بزیہ شعر پڑھتے ہوئے تیر چلانا شروع کر دیتے۔

أَنَا ابُنُ الْآكُوعُ وَالْيَوْمَ يَوُمُ الرُّضَّعُ (میں اکوع کا بیٹا ہوں۔ اور آج دودھ پینے والوں کی آ زمائش کا دن ہے) یعن کس نے بہا در ماں کا دودھ پیا ہے اور کس نے بر دل ماں کا۔

اس آئکھ مچولی سے مشر کین سخت نے چ ہوئے۔ان کے بیشتر آ دمی زخمی ہو گئے اور ان کے لئے فرار کے سوا کوئی راستہ باقی نہ رہا۔ مگر حضرت سلمہؓ سے فرار بھی ان کے بس میں نہیں تھا۔غرضیکہ نہ جائے رفتن ، نہ پائے ماندن والا معاملہ تھا۔

آ خرانہوں نے ایک درے میں پناہ لی کہ اس طرح کچھ تحفظ حاصل ہو جائے گا،مگر یہاں حضرت سلمہ ؓنے ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے درے والی پہاڑی پر چڑھ گئے اور اوپر سے پھر لڑھکانے شروع کر دیئے۔ اس بلائے نا گہانی سے مشرکین بدحواس ہو گئے اور اپنی چا دریں، نیزے اور جانِ دو عالم علیہ کی بیشتر اونٹنیاں چھوڑ کر بھاگ اُٹھے اور درے ہے باہر نکل گئے۔ یہاں پہنچ کر انہیں قدرے سکون ملا اور بیٹھ کرستانے لگے۔حضرت سلمہ مجمی پہاڑی چوٹی پر بیٹھے ان کا نظارہ کررہے تھے اور ان کی بدحواسيول ہے محظوظ ہور ہے تھے۔

اسی دوران ایک اور شخص مشرکین کے پاس آیا اور حضرت سلمے کی طرف اشارہ كركے يو چھنے لگا كہ بيكون ہے؟

مشرکین نے فریاد کناں کہتے میں جواب دیا ---'' ہمیں کچھ پیۃ نہیں کہ پیکون

ہے، کیکن اس کے ہاتھوں ہمیں بدترین ہزیمت سے دو چار ہونا پڑا ہے۔ اس نے ہمارے متعدد آ دمی زخمی کردیئے ہیں اور ہمارازیا دہ ترسامان چھین لیا ہے۔''

اں شخص نے مشورہ دیا کہتم چار بہا درقتم کے شخص تیار کرو، جواس کو چاروں طرف ہے گھیر کر پکڑلیں۔

مشرکین کو بیمشورہ مناسب معلوم ہؤا۔انہوں نے چار بہترین جنگ آز ما تیار کئے اور انہیں حضرت سلمی کو پکڑنے بھیجا۔حضرت سلمہ کی ان پرنظر پڑی تو بآواز بلندان سے پوچھا---'' کیاتم مجھے بہچانتے ہو؟''

''نہیں۔''سب نے جواب دیا۔

''توسن لو کہ میں اکوع کا بیٹا ہوں۔اوراس ذات کی قتم جس نے روئے مصطفے کو کرم بنایا ہے۔۔۔وَالَّذِی حَوَّمَ وَجُهَ مُحَمَّدِ۔۔۔ کہتم میرے ساتھ مقابلہ نہیں کرسکو گے، کیونکہ تم میں سے کوئی بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب کہ میں تم میں سے جس کوچا ہوں، چند لمحوں میں گرفتار کرسکتا ہوں۔''

یہ کوئی بے دلیل دعویٰ نہیں تھا۔حضرت سلمۃ کی گزشتہ کارگزاری ان کی صدافت پر شاہرتھی۔ پھرحضرت سلمۃ کے پراعتا داندازاورخوفناک لہجے نے ان کومزید دہشت ز دہ کر دیا اوروہ یہ کہتے ہو کہ واقعی تم ہمارے بس سے باہر ہو۔

#### حضرت اخرم 🐗 کی شھادت

حفرت سلمہ ؓ تو وَاصَبَاحَاہ کا اعلان کر کے دشمن کے تعاقب میں چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد جانِ دوعالم عَلِي ﷺ نے جمع ہو جانے والے جانباز وں کا ایک دستہ تیار کیااورانہیں کہا کہتم دشمن تک پہنچنے کی کوشش کرو،ہم بھی پیچھے آرہے ہیں۔

اس دستے میں ایک صحابی حضرت اخرم اسدیؓ بھی شامل تھے۔ انہوں نے چندون پہلے خواب دیکھا تھا کہ وہ پرواز کرتے ہوئے ساتوں آسانوں کوعبور کر کے سدرۃ المنتہیٰ تک جا پہنچے ہیں اور وہاں انہیں کہا جارہا ہے کہ ---ھاڈا مَنْزِ لُکَ (یہ تیری منزل ہے۔) یہ خواب انہوں نے صدیق اکبڑے بیان کیا تو انہوں نے تعبیر بتاتے ہوئے کہا "أَبْشِرُ بِالشَّهَادَةِ" (مبارك موكه تحقي شهادت ملنه والى ب\_\_)

اس خواب کے بعد وہ شہادت کے لئے بے تاب رہنے لگے۔ای بے قراری کی وجہ سے وہ دیتے کا ساتھ نہ دے سکے اور آ گے بڑھ گئے ۔ راستہ معلوم کرنا پچھ مشکل نہ تھا کیونکہ حضرت سلمۃ کی تیراندازی ہے گھبرا کرمشرکین جابجاا پنا پچھ نہ پچھ سامان گراتے رہے تھے۔ چنانچے حضرت اخرمؓ جلد ہی دشمن تک جا پہنچے۔اس وقت حضرت سلمہؓ پہاڑی پر بیٹھے تھے اورمشر کین پرنظرر کھے ہوئے تھے۔انہوں نے جب حضرت اخرمؓ کوتن تنہا دشمن کی طرف جاتے ہوئے دیکھاتو پہاڑی سے پنچاتر آئے اور حفزت اخرمؓ ہے کہنے لگے

'' تم الکیلے کیوںمشرکین کی طرف جارہے ہو؟ اس طرح تو وہ تمہاری تکہ بوٹی کر ڈالیں گے، ذراصبر کرواور ہاتی ساتھیوں کو پہنچ لینے دو۔''

گر حضرت اخرم ؓ تو '' شہادت ہے مطلوب ومقصود مؤمن'' کے جذبے سے سرشار تھے، بولے--- ''سلمہ! اگرتم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوتو میرے اور شہادت کے درمیان حائل ہونے کی کوشش نہ کرو!"

یہ کہتے ہوئے حضرت اخرمؓ آگے بڑھ گئے اور ایک زور دارمقا بلے کے بعد عروسۂ شہادت سے ہم آغوش ہوگئے۔ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ

# جان دو عالم ﷺ کی روانگی

م کھے افراد تو پہلے جانے والے دیتے میں شامل ہو گئے تھے، باقی ماندہ جاں ثار جانِ دو عالم علیہ کی معیت میں روانہ ہوئے۔حضرت ابوقیادہؓ کے پاس بہت عمدہ اور تیز ر فآرگھوڑا تھا اور وہ آ گے نکلنا چاہتے تھے ،گر آپ کی اجازت کے بغیر ایبا کرنے ہے بچکچا رہے تھے۔آپان کی کیفیت سمجھ گئے اور فرمایا

" إِمْض أَبَاقَتَادَةً! صَحِبَكَ الله" --- (جا وَالوقاده ، الله تمهار عاته مو-) نه صرف اجازت مل كئ ؛ بلكه صَعِبَكَ الله كى دعا بهى مل كئ \_ چنانچ ابوقادة في گھوڑے کومہمیز کیا اور آ گے نکل گئے۔

ایک مشرک مسعد ہ فرازی کسی وجہ ہے اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گیا تھا،حضرت

باب، غزوهٔ احد

ابوقادہؓ نے اس کو جالیا۔اس کے ساتھ حضرت ابوقادہؓ کی نوک جھونک پہلے بھی ہوتی رہتی تھی۔ایک بارحضرت ابوقادہؓ نے گھوڑاخریدا۔مسعدہ بھی اس گھوڑے کوخریدنا چاہتا تھا،مگر حضرت ابوقادہؓ پہلے سودا کر چکے تھے اس لئے مسعدہ ناکام رہ گیا اور جھنجھلا کر حضرت ابوقادہؓ سے جھگڑنے لگا۔

حفزت ابوقا دوؓ نے کہا ---''میری خواہش ہے کہ میرا تیرا سامنا کبھی میدانِ جنگ میں ہواور میں اس وقت ای گھوڑے پرسوار ہوں۔''

حسنِ اتفاق سے آج حضرت ابوقادہؓ اسی گھوڑے پرسوار تھے اور دونوں ایک دوسرے کے مدمقابل تھے۔

معده نے کہا---''ابوقادہ! آخر تیرامیرامقابلہ آئی گیا۔''

ابوقیادہ نے جواب دیا---''ہاں!واقعی آج مقابلے کادن ہے۔آب تو بتا کہ کس طرح کا مقابلہ کرنا پیند کرےگا---؟شمشیرزنی، نیز ہ بازی یا کشتی، جوطریقہ بھی تمہیں پیند ہومیں اس کے لئے تیار ہوں۔''

'' کشتی ٹھیک رہے گی۔' مسعدہ نے کہا اور گھوڑے سے اتر آیا۔ ابوقیادہؓ نے بھی کیا۔ دونوں نے اپنی تلواریں درخت کے ساتھ لاکا دیں اور پنجہ آزمائی شروع کردی۔
مسعدہ اگر چہ بہت طاقتو راورزور آورانسان تھا، گر ابوقیادہؓ بھی کسی ہے کم نہ تھے،
انہوں نے جلد ہی مسعدہ کو زمین پر دے پنجا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے۔ درخت کے
ساتھ مسعدہ کی تلوار لٹک رہی تھی۔ ابوقیادہؓ نے ہاتھ بڑھا کراسے اتارلیا اور مسعدہ کا کام
تمام کرنا چاہا۔ مسعدہ نے موت کو سامنے دیکھا تو فریا دکرنے لگا

'' مجھے مت مارو، مجھے زندہ رہنے دو!''

''الله کی شم، میں تجھے کسی صورت میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔''ابو قادہؓنے جواب دیا۔ ''میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا؟'' مسعدہ نے بچوں کے نام پر حضرت ابو قادہؓ کا جذبۂ ترحم ابھارنے کی کوشش کی ،گریہ چیزیں جنگ سے پہلے سوچنے کی ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو بچوں کا اتنا ہی خیال ہے تو وہ جنگ میں شامل ہی نہ ہو۔ ابوقتا دوًّا س كى بزولانه باتول سے جھنجھلا گئے اور كہا

'' تیرے بچے جا کیں جہنم میں۔'' --- اور اس کے ساتھ ہی اس کے سینے میں تلوارگھونپ دی۔

معدہ کو واصل جہنم کرنے کے بعد حضرت ابوقادہؓ پھرمشرکین کے تعاقب میں چل پڑے اور ایک مناسب مقام پران پراچا تک حملہ کر دیا، مسعدہ کے بھتیج نے مقابلے کی کوشش کی، مگر ابوقادہؓ کے ایک ہی بھر پوروار سے اس کی کمرٹوٹ گئی اور وہ گر کر تڑنے لگا۔

اس کا بیرحشر دیکھ کراس کے ساتھی گھبرا گئے اور جانِ دوعالم علیہ کی چنداونٹنیاں جو ابھی تک ان کے پاس تھیں ، چھوڑ کر بھاگ گئے ۔حضرت ابوقیا دوؓ نے ان اونٹنیوں کو یکجا کیا اور ہا فکتے ہوئے جانِ دوعالم علیہ کے پاس لے آئے۔

اس وقت جانِ دوعالم علیہ ایک پہاڑی کے دامن میں رونق افروز تھے۔ حضرت سلمۃ بھی او پر سے اتر آئے۔ جانِ دو عالم علیہ ان دونوں کی غیر معمولی جرائت و شجاعت سلمۃ بھی او پر سے اتر آئے۔ جانِ دو عالم علیہ ان دونوں کی غیر معمولی جرائت و شجاعت سے بے حدمسرور تھے اور فر مار ہے تھے۔۔۔'' پیدل فوج کا سر دار سلمہ ابن اکوع ہے اور سواروں کا سر دار ابوقادہ ہے۔''

حضرت ابوقیار اللہ کے چہرے میں لوہے کاٹکڑا دھنساہؤ ا دیکھ کر جانِ دو عالم علیہ کے لیے کے سے اللہ کی سے اللہ کی ا نے یو چھا۔۔۔'' یہ کیا ہے؟''

حضرت ابوقیا دہؓ نے کہا---''یارسول اللہ! دشمن کا ایک تیرلگ گیا تھا۔ میں نے تھی نے کھی کے خطرت ابوقیا دہؓ کے کہا تھینچ کراس کو نکالنے کی کوشش کی ،تو او پر والا حصہ جدا ہوکر میرے ہاتھ میں آ گیا اور پھل کا بیہ حصہ رخسار ہی میں اٹکارہ گیا ہے۔''

جانِ دوعالم عَلِينَة نے فر مایا --- " قریب آؤ!"

حضرت ابوقیا دہ ٹز دیک ہوئے تو جانِ دو عالم علیہ نہایت احتیاط اور نرمی سے خود وہ مکڑا نکالا ۔ مکڑا نکلتے ہی خون الملئے لگا۔ جانِ دو عالم علیہ نے اس پرتھو کا اور اس کے او پر اپنی تقیلی جمادی ۔ اسی وفت نہ صرف یہ کہ خون نکلنا بند ہو گیا ؛ بلکہ چرت انگیز طور پر زخم یکسر مندمل ہو گیا۔

mmukinakiabali.org

حضرت ابوقتا د الخود فر ماتے ہیں

"اس ذات کی قتم، جس نے رسول اللہ کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، میرا زخم ای وقت يول فهيك مو كيا ، جيسے بھى لگا ،ى نہيں تھا۔''

حضرت سلمة نے عرض کی

یارسول الله! مشرکین پیاس سے بے حال ہور ہے ہیں کیونکہ میں نے انہیں یانی پینے کے لئے کہیں دم ہی نہیں لینے دیا۔اگر آپ مجھے سوآ دمی دے دیں تو میں ان کوتہس نہس كردوں اوران كاتمام سامان اورمولیثی چین لا ؤں \_''

> جانِ دوعالم عَلَيْكُ حضرت سلمةً كي بيه بيتا في ديكه كربنس پڙے اور فر مايا " جانے دوسلمہ! اب انہیں معاف کردو۔"

حضرت سلمة کی تجویز حربی نکته نظر سے واقعی لا جواب تھی۔ جس شخص نے تن تنہا دشمنوں کو ناکول چنے چبوا دیئے تھے، اس کواگر سو مددگارمل جاتے تو مشرکین میں سے ایک مخص بھی زندہ نہ نے سکتا۔ گر جانِ دو عالم علیہ نے شایداس خیال سے کہ ہمیں ہاری اونٹنیاں واپس مل چکی ہیں۔ رشمن کے دوآ دمی مارے گئے ہیں، کئی زخمی ہو گئے ہیں اور وہ سب پیاس سے نڈھال ہورہے ہیں، مزید تعاقب مناسب نہ سمجھا اور اپنی فطری رحمت و راُفت كَ يَيْشِ نظران سے درگز ركر ديا۔ (١) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ.

(۱)غزوهٔ ذی قرد کے واقعات ترتیب دینے کے لئے صحاح ستہ اور سیرت حلبیہ سے مدد لی گئی ہے۔ قارئین کرام! آپ نے متن میں حضرت سلمةٌ اور حضرت ابوقادةٌ کی جیران کن شجاعت و بسالت کے داقعات پڑھے۔آ ہے ان دونوں جیالوں کی زندگی کے مزیدا یمان افروز حالات کا مطالعہ کریں۔ ا - - - حضرت سلمہ کے والد ما جد کا نام اکوع تھا۔ وہ بھی قدیم الاسلام صحابی تھے۔ان کے دو بیٹے تھے، عامرؓ اورسلمہؓ دونوں ہی نہایت بہادر اور مرد میدان تھے۔حضرت عامرؓ غزوہؑ خیبر میں جانِ دو عالم علی معیت میں لڑتے ہوئے شہید ہوگئے تھے۔اگر چہشدیدترین مقابلے کے بعد انہوں نے اپنے ز در آ ورحریف کوتل کر دیا تھا، مگر اس معر کے کے دوران اپنے ہی ہاتھوں خود بھی سخت زخمی ہو گئے 🖘

#### تین سرایا

غزوہ و کا قر کے بعداسی سال لیعن ۲ ھے میں رہیج الا ول اور پیج الآخر کے دومہینوں میں جانِ دو عالم ﷺ نے تین حربی مہمات روانہ فر مائیں۔ پہلی حضرت عکاشہؓ کی قیادت میں غمر اور مرزوق نامی مقامات کی طرف۔اس مہم میں دشمن مقابلے کے بغیر ہی فرار ہو گئے اور مال غنیمت کے طور پر دوسواونٹ مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔

دوسری مہم حضرت محد ابن مسلمہ کی سرکردگی میں مدینہ منورہ سے چوہیں میل کے

تے اور جان ، جانِ آفریں کے سپر دکر دی تھی۔ چونکہ ان کی موت کا سبب وہ زخم تھا جوان کو اپنے ہی ہاتھ سے لگا تھا۔ اس لئے بعض لوگوں نے کہا کہ عامر نے خود کشی کی ہے اور حرام موت مراہے `اس لئے اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں۔

حفرت سلمۃ کو یہ باتیں سن کر بہت دکھ ہؤا۔ اور جانِ دو عالم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی ---''یارسول اللہ! کچھلوگ میرے بھائی کے بارے میں کہدرہے ہیں کہاس نے اپنے آپ کو قتل کیا ہے، اس لئے اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے ہیں۔کیا واقعی ایسا ہی ہے یارسول اللہ!؟''

جان دو عالم علیہ نے فرایا ۔۔۔'' جو محض یہ بات کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے۔ تیرے بھائی کوتو دگناا جرملے گا کیونکہ وہ ایک جانبازمجا ہم تھا۔عربوں میں اس جیسا بہا درشاید ہی کوئی اور ہو۔''

جانِ دو عالم علی کے زبان سے اپنے بھائی کے بارے میں بیمسر ورکن کلمات س کر حضرت سلم پنخوش ہو گئے اور ان کی پریشانی دور ہوگئی۔

حضرت سلم یکی زندگی کا بیشتر حصد حرب وضرب میں ہی گز را نے دفر ماتے ہیں کہ سات غز وات میں تو میں نے رسول اللہ عقطیقے کے ساتھ حصہ لیا اور نوجنگی مہمات میں زیدا بن حارثہ کی قیادت میں شریک ہؤا۔ گویا سولہ جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا اور مردا گل کے جو ہر دکھائے۔

کسی آ دمی کوموت کے گھاٹ اتار دیناان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ فر ماتے ہیں کہ ایک د فعہ ایک اجنبی شخص مدینہ میں گھومتا نظر آیا۔ کسی نے رسول اللہ علیہ کے مطلع کیا کہ بیمشرکین کا جاسوں ہے۔ رسول اللہ علیہ کے فرمایا کہ جو شخص اس کو تل کرے گا ، وہی اس کی زرّہ اور تلوار وغیرہ کا حقد ارہوگا۔ بیسُن

كرمين أثفااوراس وقت جاكراس كومار ڈالا اوراس كى زرّہ وغيرہ پر قبضه كرليا۔ 🖜

فاصلے پرواقع ایک بہتی ذی القصه کی جانب روانه کی گئی۔محمد ابن مسلمة اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک مقام پر پڑاؤ ڈالے آ رام کررہے تھے کہ اچا تک دشمن نے ان کو چاروں طرف ہے تھیر کر بھر بور حملہ کردیا۔

محمدا بن مسلمةً كا دسته صرف دس آ دميوں پرمشمل تھا، جب كه دشمن بہت زياد ہ تعداد

حدیبیے کموقع پرانہوں نے اس بیعت میں بھی حصدلیا جوبیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے اور جس کے بارے میں ارشادر بانی ہے کہ اللہ تعالی ان تمام مؤمنین سے دائسی ہے جواس بیعت میں شامل ہوئے۔ (لَقَدُ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيُنَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.)

حفزت سلمة فرماتے ہیں کداس دن میں ابتداء ہی میں بیعت ہو گیا تھا۔ بعد میں بیعت ہونے والول كا بجوم ہوگیا تو میں ایک طرف ہوگیا۔ جب نصف کے قریب لوگ بیعت سے فارغ ہو گئے تو رسول اللّٰدنے مجھے پوچھا

"سلمه!تم بیعت نہیں ہوتے؟"

" يارسول الله! ميس تو موچكا مول -" ميس في عرض كى

'' تو آؤ! دوباره ہوجاؤ''رسول اللہ نے فرمایا

چنانچہ میں نے ایک بار پھر بیعت کی سعاوت حاصل کرلی۔

جب اکثر لوگ بیعت ہو چکے اور صرف چند آ دمی باقی رہ گئے تو رسول اللہ نے دوبارہ مجھ سے

پوچھا---''سلمہ!تم بیعت نہیں ہوتے؟''

" میں تو دومرتبہ بیعت ہو چکا ہول یارسول اللہ!" میں نے عرض کی

''نُو آوَ! ایک بار پھر ہوجاؤ!''رسول اللہ نے فرمایا۔

چنانچدمیں نے تیسری بارآپ کے دستِ مبارک پربیعت کا شرف پایا۔

اس طرح حضرت سلمة كواس دن تين دفعه بيعت ہونے كا اعز از حاصل ہؤ ااور بلاشبه بيا يك

بے مثال اعزاز ہے۔

غالبًا اسی بناء پر جانِ دو عالم علی کے وصال کے بعدلوگ حضرت سلمیّری زیارت اور 🏐

میں تھے، پھرحملہ بھی بے خبری میں کیا گیا تھااس لئے مسلمانوں کو بہت نقصان اُٹھانا پڑا۔ محمدا بن مسلمة کے بیشتر ساتھی شہید ہو گئے ،خو دمحمد ابن مسلمۃ بھی اتنی بری طرح زخی ہوئے کہ دشمن ان کومر دہ سمجھ کر چھوڑ گئے ۔ بعد میں ایک مسلمان کا اتفا قاس طرف سے گز ر ہؤ اتو اس نے بہت سے شہداء کی لاشیں دیکھ کرانًا لِلّٰہِ پڑھا۔اس کی آواز س کرمحمدا بن مسلمةٌ

ملاقات کے لئے جایا کرتے تھے۔

حضرت عبدالرحن ابن زید بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضرت سلمہ کی یارت کے لئے گئے۔ان دنوں وہ'' ربذہ'' نامی جگہ میں مقیم تھے۔انہوں نے اپنا ہاتھ ہمارے سامنے کیا جواونٹ کے پاؤں کی طرح موثا تا زه اورمضبوط تھااور فرمایا

> '' میں نے اپنے اس ہاتھ کے ساتھ رسول اللہ علیہ کے کی بیعت کی تھی۔'' حفزت عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ بین کرہم سب نے احتر امان کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ ٣ ٢ هيس آب واصل بحق موسكة - رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ

۲ --- حضرت ابوقیا دہؓ کا تعلق بھی انصار کے ساتھ تھا۔ ان کو جانِ دو عالم عَلِی اِنْ نے بہترین شهروارقرارد يا تفاراس لية ان كالقب بي "فارس رَسُولِ اللهِ" بر كيا يعنى رسول الله كاشهروار

غزوهٔ بدر کے علاوہ باقی تمام غزوات کی شمولیت پرمؤ رخین کا اتفاق ہے؛ البتہ بدر میں اختلاف ہے۔ بعض مؤ رخین ان کوغز و کا بدر میں شامل نہیں مانتے کیکن ہمارے خیال میں یہ بات درست نہیں ہے۔ کیونکہ اصابہ میں خود ابوقادہ کی زبانی بیروایت مذکور ہے کہ میں نے بدر کی رات رسول اللہ علیہ کے کا طت کی اور آ ب نے مجھے دعادی، کہ جس طرح تونے میری حفاظت کی ہے، اس طرح اللد تعالیٰ تیری بھی حفاظت فرمائے۔

ا يك سفر مين ابوقيا وره جان دوعالم عليقة كبيمسفر تصريح كه احيا تك جان دوعالم عليقة يرنيند كاغلبهو كيا اورآپ اپن سواری پرایک طرف کو جھک گئے ۔ ابوقادہ جلدی سے آ کے بردھے اور آپ کوتھام لیا۔اس وقت بھی آپ نے یہی دعادی کہ جس طرح تونے اس وقت مجھے بچایا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ تجھے بھی بچائے۔

ابوقیا دہ گی لیٹی رکھنے کے قائل نہیں تھے اور جو کچھول میں ہوتا تھا دوسرے کے منہ پر کہد دیتے تھے۔ حضرت معاويةً اين دور خلافت مين ايك بار مدينه منوره تشريف لائ تو ابوتارة ه کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور زندگی کے آٹار نمودار ہوئے تو اس نے ان کواٹھا کر زخمی حالت میں مدینه پہنچایا۔

جانِ دوعالم عَلِينَةً كواس واقع كابهت افسوس ہؤ ااور آپ نے اسی وفت دشمنوں كی سرکو بی کے لئے ایک اورمہم روانہ فر مائی ،گر دشمن پہاڑوں میں حجیب گئے اورمسلمانوں کے

ہے آ منا سامنا ہوگیا۔ابوقتا دی کوحضرت معاویۃ سے نظریاتی اختلاف تھا،اس لئے وہ حضرت معاویۃ کو پہند نہیں کرتے تھے۔حضرت معاویی کوشایداس بات کاعلم نہیں تھا،اس لئے انہوں نے ابوقیادہ سے محبت بھرا گلہ كياكه مجصسب لوگ ملنے كے لئے آتے ہيں مرجماعت انصار كاكوئى فردىمى نہيں آيا۔اس كى كيا وجہ ع حضرت ابوقا دوؓ نے کہا--'' ہمارے پاس سواریاں ہی ٹہیں ہیں۔''

'' کیوں ---؟ آپ لوگوں کی اونٹنیاں کیا ہوئیں؟'' حضرت معاوییٹنے حیرت سے پوچھا ''وہ تو ہم نے غزوۂ بدر کے دن تہاری اور تہارے باپ کی تلاش میں ذیح کرڈ الی تھیں۔'' یہ حضرت معاویڈ پر طنزتھی کیونکہ وہ اوران کے والدا بوسفیانؑ اس وقت غیرمسلم تھے۔ مگر حضرت معاویڈنے ان کی اس بات کا ذرابھی براندمنایا؟ بلکہ نہایت حمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا '' ہاں! ٹھیک ہے،اییا ہی ہؤ اتھا۔''

اس واقعہ سے بھی پیتہ چاتا ہے کہ حضرت ابوقیا دہ "بدر میں شریک ہوئے تھے، ور نہ بدر کے دن اونٹنیاں ذبح کرنے کی بات نہ کرتے۔

واضح رہے کہ حضرت معاویۃ کے ساتھ آپ کے اختلاف کا سبب دراصل حضرت علیؓ اور حضرت معاوییؓ کا اختلاف تھا۔حضرت ابوقیا دہؓ چونکہ حضرت علیؓ کے پر جوش حامی تھے اوران کے دورِخلافت میں جتنی بھی جنگیں ہوئی تھیں،ان میں بڑھ چڑھ کر،حصہ لیتے رہے تھے،اس لئے حضرت معاویة کے ساتھان کا اختلاف فطری تھا۔ تا ہم بیا ختلاف آج کل کے اختلا فات کی طرح شخصی دشمنی اور ذاتی عناد پر بین نہ تھا۔ اس لئے حضرت معاویة کے مقرر کر، ہ عامل مدیند مروان نے جب ان سے علمی استفادہ کرنا چاہا تو انہوں نے بخوشی بیدذ مدداری نباہی۔

چنانچہ امام بخاری نے اوسط میں لکھا ہے کہ جب مروان حضرت معاویدؓ کی طرف سے 🖜

ہاتھ نہآ سکے؛ البتہ ان کے مولیثی اور دیگر گھر بلوسا مان بطور ننیمت حاصل ہؤا۔

تیسری مہم حضرت زید ابن حارثہ کی کمان میں بنی سلیم کی جانب جیجی گئی۔اس مہم میں دشمن کے چند آ دمی گرفتار ہوئے اور پچھمو لیٹی وغیرہ ہاتھ آ ئے

## سړيه زيد ابن حارثه 🖔

قارئین کرام! ہم غزوۂ بدر کے آغاز میں ذکر کر چکے ہیں کہ اہل مکہ کا زور توڑنے کے لئے ضروری تھا کہ شام کے ساتھ ان کے تجارتی روابط منقطع کئے جائیں۔اسی بناء پرشام ہے آنے والے ابوسفیان کے قافلے کورو کنے کی کوشش کی گئی، جو ابوسفیان کے راستہ بدل لینے کی وجہ سے کامیاب تو نہ ہو سکی ، مگریہ کوشش غزوہ بدر پر پنتے ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فر مائی اوران کی شوکت و ہیبت کی دھاک پورے عرب پر بیٹھ گئی۔ اب مشركين نے شام كے ساتھ تجارت شروع كر دى تھى اور جان وو عالم عليہ كواطلاع ملى کہ ابوالعاص کی قیادت میں ایک قافلہ شام سے بہت ساسامان اور سونا جاندی لے کرآ رہا ہے۔ جانِ دوعالم علیہ نے اس کورو کئے کے لئے حضرت زید بن حارثہ کی کمان میں ایک

امیر مدینه تقانواس نے ابوقادہ کی طرف آ دمی بھیجا کہ جہاں جہاں نبی علیہ اوران کے اصحاب مختلف مواقع پر قیام کرتے رہے ہیں،ان جگہوں کی نشان دہی کردیں تا کہ ان مقدس مقامات کے تحفظ اورد کھیے بھال کا اہتمام کیا جا سکے۔ابوقادہ نے بخوشی میکام کرنا منظور کرلیااور تمام مطلوبہ جگہوں کی پوری پوری نشاندہی کردی۔

حضرت ابوتاً دوٌ کے مقام و فات اور سن و فات دونوں میں شدیدا ختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں كه مدينه مين فوت مين اور بعض كہتے ہيں كه كوفيد ميں ۔اى طرح بعض كہتے ہيں كه ٢٠٠ ه ميں وفات پائى اور بعض ۲۰ ھے کہتے ہیں۔امام بخاری نے کہا ہے کہ پچاس اور ساٹھ ہجری کے درمیانے عشرے میں کسی وقت الناكاوصال واررضي الله تعالى عنه

واقعات كى ترتيب كے لئے صحيح مسلم ج٢، باب غزوة ذى قرد، طبقات ابن سعد ج ، ذكر سلمه ابن اكوع، اصابه ج ، ذكر ابوقتاده، مستدرك حاكم ج ،، باب مناقب ابی قتاده ، استیعاب، ج۳، ذکر معاویه عدد لگئ ہے۔ دستہ تیار کیااورانہیں قافلے کی تینچر کے لئے بھیج دیا۔

ابوالعاص نے کسی قتم کی مزاحت نہ کی اوران کے ساتھ مدینہ چلا آیا۔ جب رات گزری اور جانِ دوعالم علی میں میں کی نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے تو اچا تک جانِ دو عالم علیہ کی صاحبزادی حضرت زینہؓ نے گھرکے دروازے پر کھڑے ہوکراعلان کر دیا ''مسلمانو!مطلع ہو کہ میں نے ابوالعاص کوامان دے دی ہے۔''(1) نماز سے فراغت کے بعد جانِ دوعالم علیہ نے نمازیوں سے پوچھا کہتم نے بھی نینب کا اعلان سناہے؟

سب نے کہا ---"جی ہاں! یارسول اللہ!"

آپ نے فرمایا ---''مسلمانوں کا کوئی ادنیا شخص بھی اگرکسی کوامان اور پناہ دے د ہے تو سب پراس کی پاسداری لا زم ہوجاتی ہے۔اس لئے میں بھی ابوالعاص کوامان دیتا ہوں۔'' اس کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے تو حضرت زینب ؓ نے کہا ---''یارسول الله! میں چاہتی ہوں کہ ابوالعاص کواس کا ساراسا مان بھی واپس کر دیا جائے ۔''

سامان اگرچیتقسیم ہو چکا تھا ،مگر جانِ دو عالم علیہ نے ان لوگوں کو بلایا جواس مہم میں شامل تھے اور کہا کہ ابوالعاص کے ساتھ میری رشتہ داری کامتہیں علم ہی ہے۔اگرتم لوگ اس کا سامان واپس کر دوتو مجھے خوشی ہوگی۔ ویسے پیکوئی حکم نہیں ہے۔اگرتم جا ہوتو وہ سامان ر کھ بھی سکتے ہو، کیونکہ اس پرتمہاراحق ہے۔

صحابہ کرام کو جانِ دو عالم علیہ کی رضا اور خوشنو دی کے سوا اور کیا جا ہے تھا۔ انہوں نے بخوشی تمام سامان واپس کر دیا اورا بوالعاص سب کچھ لے کر مکہ روانہ ہو گیا۔

(۱) واضح رہے کہ حضرت زینب، ابوالعاص کی بیوی تھیں، یہ نکاح جانِ دوعالم علیہ کے اعلانِ نبوت سے پہلے ہؤا تھا۔ بعد میں حضرت زینب تو ہجرت کرکے جانِ دو عالم علی کے پاس آگئی تھیں مگر ابوالعاص ابھی تک اپنے آبائی مذہب پرتھا۔ابوالعاص غزوۂ بدر میں بھی گرفتار ہو گیا تھااور حفزت زینبؓ نے فدیہ کے طور پراپناہار بھیج کراہے چیڑایا تھا۔تفصیل جلداول ص ۲۳۶ پرگز رچکی ہے۔

مدینه منوره میں جانِ دو عالم علیہ اورمسلمانوں کے حسنِ سلوک سے ابوالعاص اس قدرمتا ثر ہوُ اکہ جب وہ مکہ پہنچا اور اہل مکہ کوان کا سامان بمعہ تجارتی منافع کے پہنچا دیا تو ان سے بوچھا کہ میرے پاس تمہاری کوئی چیزرہ تونہیں گئ؟

سب نے کہا--- " منہیں۔"

ابوالعاص نے پھر پوچھا---'' کیامیں نے تمہاراحق پوراپوراا داکر دیاہے؟'' سب نے کہا --- ''ہاں! اللہ کی قتم ، اللہ تعالیٰ تہیں جزائے ٹیر دے۔ واقعی تم حق ادا کرنے والے کریم النفس انسان ہو۔''

ابوالعاص نے کہا ---" و پھرتم سب گواہ رہو کہ اَشْهَدْاَنُ لا اِللهُ اِللهُ وَ اَشْهَدُانً مُحَمَّدًا عَبُدُه ورَسُولُه . الله كاتم إمين توومين مدينه من اسلام لا ناچا متا تها ممر پر اس خیال سے رک گیا کہ شایدتم کہو کہ ہمارا مال ہڑپ کرنے کے لئے مسلمان ہوگیا ہے۔اب چونکہ میں اس ذمہ داری سے فارغ ہو چکا ہوں ،اس لئے اپنے اسلام کا اعلان کررہا ہوں۔''

اس کے بعد حضرت ابوالعاصؓ ہجرت کرکے مدینہ تشریف لے گئے اور جانِ دو عالم علي في عند من و ينب كو پهران كے عقد ميں دے ديا۔

چند سرایا اور ابو رافع کا قتل

اس کے بعد کیے بعد دیگرے چندسرایا مختلف مقامات کی طرف روانہ کئے گئے مگر ا کثر جگہوں پر دشمن سامنے آنے کی جرأت نہ کر سکے اور بھاگ گئے ۔ چنانچہ بیمہمات بغیر کسی نمایاں مقابلے کے مال غنیمت لے کرواپش آتی رہیں۔ان مہمات کے نام یہ ہیں۔ ۱- سربیشمی ۲- سربیدوادی القرای ۳- سربیددومیة الجندل ۴- سربید بی سعد ۵- سربیام قرفه۔

چونکہ ان سرایا میں کوئی خاص قابلِ ذکر واقعہ پیش نہیں آیا، اس لئے ان کے اس قدرذ کر پراکتفا کرتے ہوئے آپ کوقتلِ ابورا فع کا دلچسپ قصہ سناتے ہیں۔

دشمنِ رسول کعب ابن اشرف یہودی کے قتل کا واقعہ پہلے گز رچکا ہے۔اس کو قبیلہ ً اوس کے جوانوں نے قتل کیا تھا۔مؤ رخین لکھتے ہیں کہانصار کے دونوں قبیلے اوس اورخزرج ،

جانِ دو عالم علی کوخوش کرنے کے لئے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے اور اگرایک قبیلہ کوئی کارنامہ انجام دے کر جانِ دوعالم علیہ کی خوشنو دی حاصل کر لیتا تھا تو دوسرا بھی کوئی ایسا ہی کام کر دکھانے کے لئے بے تاب ہوجا تا تھا۔ چنا نچے جب اوس نے کعب ابن اشرف کوتل کر کے جانِ دو عالم علیہ کوخوش کر دیا تو خز رج نے سوچا کہ ہمیں بھی کسی ایسے ہی موذی اور دھمنِ خدا و رسول یہودی کا کام تمام کرکے جانِ دو عالم علي كوسر وركرنا جائے۔

مشورے کے بعد آخران کی نگاوا نتخاب ابورافع پر پڑی اور بالکل صحح بڑی، کیونکہ اس بد بخت نے جانِ دوعالم علیہ اور اہل ایمان کو بہت ستایا تھا۔غز وہُ احز اب میں قبائل کو جمع کرنے اور پھران کو مدینہ پر چڑھالانے میں اس مخض کا بڑا ہاتھ تھا۔اس سلیلے میں تمام اخراجات ای نے برداشت کئے تھے۔اس وقت حی ابن اخطب بھی اس کے ساتھ تھا۔غزوہُ بني قريظه ميں حي ابن اخطب مارا گيا تو ابورا فع اس كا جانشين بن گيا اور اپني تمام صلاحيتيں مسلمانوں کو زِک پہنچانے میں صرف کرنے لگا۔ کہا کرتا تھا کہ میرے پیش رو، محمد اور مسلمانوں کا خاتمہاں لئے نہیں کر سکے کہانہوں نے صحیح منصوبہ بندی نہیں گی تھی۔ میں گردو نواح کے تمام قبائل کواکٹھا کرکے مدینہ پراہیا بھر پورحملہ کروں گا کہ گزشتہ تمام کوتا ہیوں کی تلافی ہوجائے گی۔

مخضرید کہ بی مخص کعب ابن اشرف سے کسی طرح کم نہیں تھا۔ چنانچے خزرج نے جانِ دو عالم علي سے درخواست كى كہ جميں اس كوفل كرنے كى اجازت مرحمت فرمائى جائے۔ جانِ دو عالم علیہ نے اجازت دے دی اور حضرت عبداللہ ابن عتیک کی قیادت میں جارا فراد پر مشمل ایک مہم اس کوجہنم واصل کرنے کے لئے روانہ فر مائی۔

ابورافع خيبر كے قريب اپنے ذاتی قلعے ميں رہتا تھا۔ قلعہ خاصا بڑا تھا اور ابورا فع نے اپنی حفاظت کے خیال سے اپنے چند دوستوں کو بھی اسی قلعے میں بسا رکھا تھا۔حضرت عبدالله بن عليك اوران كے ساتھى جب قلع كے پاس پنچے،اس وقت سورج غروب ہونے والاتھا اور مولیثی چرا گاہوں سے واپس آ رہے تھے۔ جب سورج ڈوب گیا اور قدرے

تاریکی چھا گئی تو حضرت عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہتم یہیں تھہرو۔ میں قلعے کے دروازے پرایستا دہ دربان کو بہلا پھسلا کرا ندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔

بیا یک مشکل مرحلہ تھا۔ ہوسکتا تھا کہ در بان کوشک ہوجائے اور وہ شور میا کر ہنگامہ کھڑا کردے،مگراللہ کی امدادشامل حال تھی اس لئے دربان سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ اچا تک بہت سے لوگ ہاتھوں میں مشعلیں لئے قلعے سے باہر نکل آئے۔ان کی با تیں س کر حضرت عبداللّٰہ نے اندازہ لگایا کہ کوئی گدھا تم ہوگیا ہے، جس کی تلاش میں پیہ لوگ نکلے ہیں۔ چونکہان کے پاس روشنی کا خاطرخوا ہ انتظام تھا ،اس لئے ان کی نگا ہوں ہے بیخ کے لئے حضرت عبداللہ ایک قریبی کھیت میں یوں چا در اوڑ ھ کر بیٹھ گئے جس طرح قضائے حاجت کے لئے بیٹھا جاتا ہے۔ گدھے کی تلاش میں جانے والوں کو گدھا ملا یانہیں، بہر حال تھوڑی دیر بعدوہ واپس آ گئے اور قلع میں چلے گئے ۔ان کے داخل ہو جانے کے بِعد در بان نے اِدھراُ دھرنظر دوڑائی کہ کوئی شخص باہر تو نہیں رہ گیا۔اجا تک اس کی نگاہ حضرت عبداللہ پر پڑی جو کھیت میں بیٹھے تھے۔ وہ یہی سمجھا کہ یہ آ دمی انہی میں سے ہے جو گدھا دُهوند نے گئے تھے،اس لئے باداز بلندگویاہؤا۔

''اواللہ کے بندے! جلدی ہے فارغ ہو لے، کیونکہ میں درواز ہبند کرنے لگاہوں۔'' حضرت عبداللَّه ٌ كواوركيا حيا ہے تھا فوراً اٹھے اور تاريكي سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بورے اعتماد کے ساتھ قلعے میں داخل ہو گئے۔

در بان دروازہ بند کرنے کی طرف متوجہ ہؤاتو آپ ایک ایس جگہ چھنپ کر بیٹھ گئے جہاں سے دربان پرنظرر کھی جاسکے۔دربان نے دروازہ بند کیا، چابیاں دیوار میں گڑی کیل کے ساتھ اٹکا کیں اور چلا گیا۔

حضرت عبدالله جہال مورچہ بند تھے وہاں سے ابورا فع کا مکان بھی دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی دومنزلیں تھیں ۔ اوپر والی منزل پر ابورافع بمعہ اہل خانہ رہائش پذیر تھا۔ اس وقت اس کے ہاں احباب کی محفل جمی ہو ئی تھی اور خوب روشنی ہور ہی تھی ۔ رات گئے تک وہ لوگ گپشپ لگاتے رہے اور نا ؤنوش میں مصروف رہے۔

آ خرمحفل برخاست ہوئی اور ابورا فع کے دوست رخصت ہوکر قلعے ہی میں واقع اینے اپنے گھروں کو جانے گئے۔حضرت عبداللّٰہ نے شروع سے آخر تک ان پرنگاہ رکھی اور جب انہیں یقین ہوگیا کہسب اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے ہیں تو وہ اپنی کمین گاہ سے نكل آئے۔

در بان نے چابیاں جہاں اٹکا کی تھیں وہ جگہ ان کومعلوم تھی ، اس لئے سب سے پہلے انہوں نے چابیاں اتاریں اور بیرونی بڑے دروازے کے تمام تالے کھول دیئے۔ تا کہ اگر بھا گنا پڑجا۔ ئوتو تا لے رکاوٹ نہ بن جا کیں۔اس کے بعدد بے یا وَں ابورافع کے دوستوں کے گھروں کی طرف گئے اور نہایت احتیاط سے ہرمکان کے بیرونی دروازے کو با ہر سے کنڈی لگا دی ، تا کہ ابورافع یا اس کے گھر والے اگر شور مچائیں تو ان کی مدد کے لئے پەلوگ فورانە ئېنچىكىس \_

سجان الله! نمس قدر جامع اورکمل منصوبه بندی کی تھی حضرت عبداللہ 🕹! ان انتظامات سے فارغ ہوکرانہوں نے تلوار نیام سے نکالی اور سیر ھیاں چڑھتے ہوئے ابورافع کے مکان کی بالائی منزل پر جا پہنچے۔اس وقت چراغ بجھایا جا چکا تھا اور ابورافع سمیت تمام اہل خانہ سونے کی تیاریاں کررہے تھے۔

تاریکی کا بیرفائدہ تو ضرور ہؤ ا کہ اب تک حضرت عبداللہ پرکسی کی نگاہ نہیں پڑی تھی ۔لیکن البھن یہ پیدا ہوگئ کہ اندھیرے کی وجہ سے بہت سے اہل خانہ میں ابورافع کو پیچا نناممکن نہ رہاا ورحضرت عبداللہؓ کے لئے اس کےسوا کوئی جارہ نہ رہا کہ وہ ابورا فع کو ٓ واز دیں اوراس کے جواب ہے اس کی سمت معلوم کریں۔ یہ بہت دل گر دے کا کام تھا، مگرالیی مہمات ہمیشہ دل گردے والے ہی انجام دیتے ہیں۔

انہوں نے پکارا---''ابورافع!"

ابوراقع نے پوچھا---مَنُ هلذًا؟ (كون ہے؟)

اس کی آ واز سنتے ہی حضرت عبداللہ ؓ نے اس کی طرف تلوار چلائی ،گمرا ندھیرے کی وجہ ہے اس کولگ نہ سکی اور اس کے پہلو ہے گز رگئی۔ابورا فع نے ایک چیخ ماری اور حضرت عبداللہ جلدی ہے مکان سے باہرنگل آئے۔

چند کمیح تو قف کے بعد آپ دوبارہ داخل ہوئے اور آ واز بدل کرانتہا کی ہمدردانہ لہج میں بولے

''ابورافع! میں نے ایک چیخ سی تھی، یکسی آ وازتھی؟''

ابورا فع نے سمجھا کہ میرا کوئی دوست میری آ وازین کرصورت حال معلوم کرنے آیاہ، کہنےلگا

" تیری ماں ہلاک ہوجائے ، مجھ پر ابھی ابھی کسی نے قاتلانہ حملہ کیا ہے۔" اب حضرت عبدالله گواس کی سمت کانتیج انداز ہ ہوگیا ،اس لئے بھر پور وار کیا جس ہے ابورا فع گریڑااورحضرت عبداللہؓ نے اس کے سینے پرتلوار کی نوک رکھ کراس کواشنے زور سے دبایا کہ تلوار ریڑھ کی ہٹری تو ژکر دوسری طرف نکل گئی۔

اسي دوران گھر ميں ہلچل مچے گئي اور چيخ و پکارشروع ہوگئي۔حضرت عبدالله چونکه اپنا مثن مکمل کر چکے تھے اس لئے تیزی ہے بھا گے اور سٹر ھیاں اتر نے لگے۔ آخری سٹر ھی پران کا یا ؤں ریٹ گیا اور گر پڑے جس سے ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔انہوں نے جلدی جلدی اس کے گردا پنا عمامہ لبیٹا اورشدید تکلیف کے باوجود دوڑتے ہوئے قلعے ہے باہرنکل گئے۔

اگر چہ بیمہم چارافراد پرمشتل تھی ،گرسارا کام حضرت عبداللہؓ نے تنِ تنہا انجام دے دیا اوران کے ساتھی وہیں بیٹھے رہے جہاں ان کووہ بٹھا کر گئے تھے۔ قلعے نے نکل کر حضرت عبدالللان كے پاس بہنچ اور كہنے لگے

''اٹھواٹھو! فوراً یہاں سے نکلنے کی کوشش کرواور رسول اللہ علیہ کو جا کرخوشخبری سناؤ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہے ہم نے ابورا فع کو مار ڈالا ہے۔ میں اس وقت تک یہیں رکوں گا، جب تک اپنے کا نول سے ابورافع کے مرنے کا اعلان نہ من لوں۔''

چنانجے ان کے ساتھی روانہ ہو گئے ،اس کے بعد جلد ہی صبح ہوگئی اور قلعے کی برجی سے ابورا فع کے قبل کئے جانے کا اعلان ہونے لگا۔حضرت عبداللہؓ کو یقین ہو گیا کہ ابورا فع مرچکا ہے۔اس لئے وہ بھی اپنے ساتھیوں کے بیچھے چل پڑےاورجلد ہی ان سے جا ملے۔ سيدالوزي، جلد دوم المستسبب

قارئين كرام! --- اندازه يجيئ ان كي قوت برداشت كاكما بورافع كاقل خيبريس مؤ انھااور خیبرے مدینہ تک کا سارا راستہ حضرت عبداللہ نے پاپیادہ طے کیا۔ حالا نکہ ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی اور محض عمامے کے سہارے بندھی ہوئی تھی۔ آخر مدینے کے قریب پہنچ کران کی ہمت جواب دے گئی اور در دنا قابلِ برداشت ہو گیا۔ چنانچے ساتھیوں نے آپ کوا ٹھایا اور جانِ دوعالم علیہ کے پاس پہنچادیا۔

حضرت عبدالله فی ساری روئیداد بیان کی تو جانِ دوعالم علی از حدخوش ہوئے اور بعینہ وہی جانفزاجملہ ارشادفر مایا جو کعب ابن اشرف کوتل کرنے والوں کے لئے فر مایا تھا۔ اَفُلَحَتِ الْوُجُوهُ. (يه چرے بميشكاميابريس-)

محبوب آقا کے روئے زیبا پرایک مسکراہث دیکھنے کے لئے اوراس کے مبارک لیوں ہے ایسی محبت بھری دعا کمیں سننے کے لئے ہی تو سیعاشقان زارا پی جانبیں ہتھیلیوں پر -声三度之

> اس کے بعد حضرت عبداللہ نے اپنی پنڈلی ٹوٹنے کا واقعہ بیان کیا۔ جان دوعالم علية نفر مايا--' " ٹانگ سيدهي كرو!''

حضرت عبداللله في اس يرليناعمامه كهولا اورثا تك لمبي كي - جان دوعالم علي في في اس يراييادست مسيائي پهيرا كهاى وقت ملرى جزي كى اورتكليف كافور موكى --- بقول حضرت عبدالله

"فَكَأَنَّمَا لَمُ اَشْتَكِهَا قَطُّ" ( كويا مجمع اللَّهُ مِن مجمي كوني شكايت بوئي بي نمين مل -)(١) عُکُل اور عُزَیْنہ کا واقعہ

عكل اورعرينه دو قبلے تھے جن كے آئھ آدى مدينه منوره آئے اور مسلمان ہو گئے ، مگران کو مدینہ کی آب و ہواراس نہ آئی اور بیار ہو گئے۔ جانِ دوعالم علیہ نے ان کو وہاں بھیج دیا جہاں صدقہ کے اونٹ رکھے جاتے تھے تا کہ اونٹیوں کا دودھ وغیرہ بی کرصحت یا ب ہوجا ئیں۔ گران بدبختوں نے جانِ دوعالم علیہ کے اس حسنِ سلوک کا بیصلہ دیا کہ جب صحتمند ہو گئے تو مرتد ہو گئے اور اونٹوں کی دیکھ بھال پر مامور جانِ دوعالم علیقے کے غلام حضرت بیار<sup>ہ</sup> کو انتہائی سفا کانہ طریقے سے قل کردیا۔ ظالموں نے ان کے ہاتھ یا وُں کاٹ ڈالے۔ آٹھوں میں کا نئے تھسیر دیئے اوران کو صحرامیں تڑ پتاہؤ اچھوڑ کراونٹوں کو بھگالے گئے۔

حضرت بیار بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کرشہید ہو گئے۔ جانِ دوعالم علیہ کوان کی اس حركت كاپية چلاتو آپكوب حد غصه آيا اور فوراً ان كے تعاقب ميں چندا فراد بھيج جنہوں نے جلد ہی ان کو جا پکڑااور باندھ کرلے آئے۔

جانِ دو عالم علیہ نے محم دیا کہان سے پورا پورا قصاص لیا جائے اوران کے ساتھ و ہی سلوک کیا جائے جوانہوں نے حضرت بیارؓ کے ساتھ کیا تھا۔ چنانچیان کوبھی ہاتھ پاؤں کا ٹ كراورا ندهاكرك مارؤالا كيا\_(١)

# سریه عمر ابن امیه

پیسر بیا بوسفیان کی ایک دھو کہ بازی کا جواب تھا۔ایک دن ابوسفیان نے مجمعِ عام میں کہا کہ محمد مدینہ کے بازاروں میں مزے سے چاتا پھرتا ہے۔ نہاس کے ساتھ کوئی محافظ ہوتا ہے، نہاور کسی طرح کی احتیاطی تدبیر کی جاتی ہے۔ کیا کوئی ایسا باہمت شخص نہیں ہے جو اجا تک حملہ کر کے اس کو مارڈ الے؟

اس وفت تو کوئی نه بولا مگر بعد میں جب ابوسفیان اپنے گھر گیا تو ایک دیہاتی اس کے پاس آیااور کہا کہ میں بہت مضبوط ول والا ،شدید گرفت والا اور نہایت تیز دوڑنے والا انسان ہوں۔اگرتم میری امداد کروتو میں اپنے خنج سے محمد کا خاتمہ کرسکتا ہوں اور چونکہ میں بہت تیز دوڑ تا ہوں ،اس لئے میرے پکڑے جانے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔

ابوسفیان بیرس کر بہت خوش ہؤا، اسی وقت ایک اونٹ اور سفر کا خرچ اس کے حوالے کیااوراس کوتا کید کی کہ اپنی اس مہم کوانتہائی خفیہ رکھنا۔

<sup>(</sup>۱)سیوت ابن هشام ج۲، ص ۴۷ ایدواقعه بخاری وسلم مین بھی موجود ہے مگران کی بیان کردہ تفصیلات ہے ہمیں اتفاق نہیں ہے۔

حب ہدایت و ہمخص چیکے سے مکہ مکر مہ سے نکلا اور نہایت تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے جلد ہی مدینہ منور ہ بہنچ گیا۔لوگوں سے جانِ دوعالم علیا ہے جارے میں پوچھا تواسے بنایا گیا کہ آپ اس وقت بنی عبدالاشہل کی مسجد میں رونق افروز ہیں۔ بیروہاں گیا اور جونہی دور سے اس پر جانِ دوعالم علیا ہے کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا

'' فیخص مجھے قبل کرنے آیا ہے مگراللہ تعالیٰ اس کونا کام کرے گا۔''

جب آپ کے قریب پہنچا تو اچا تک حضرت اسید ؓ نے اس کو زور سے اپنی طرف کھنچا۔ اس جھنکے سے وہ خنج جواس نے چھپار کھا تھا ، نیچ گر پڑااور یوں وہ ریکے ہاتھوں پکڑا گیا۔حضرت اسید ؓ غصے میں اٹھے اور اس کا گلا گھونٹما شروع کر دیا۔وہ چلا یا

'' مجھے مت مارو ، مجھے مت مارو ہے''

جانِ دوعالم عَلِيْكَ نے پوچھا--'' سچ سچ بتا كه تو كون ہےاور كيوں آياہے؟'' اس نے كہا---''اگر ميں سچى بات بتادوں تو كيا جھے جان كى امان مل جائے گى؟'' جانِ دوعالم عَلِيْكَ نے فرمایا--'' ہاں!''

اس نے سب کھ پوری تفصیل سے بتا دیا اور جانِ دو عالم علیہ فیصل نے حسبِ وعدہ اس کورہا کردیا۔وہ خوش نصیب انسان اس وقت کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوگئے اور آپ سے مخاطب ہوکر گویا ہوئے

''یارسول اللہ! اللہ کی قتم ، میں آج تک کسی انسان سے خوفز دہ نہیں ہوا، مگر آپ کو دیکھتے ہی مجھ پر ہیبت طاری ہوگئی اور آپ کارعب چھا گیا۔ پھر آپ ازخود میرے ارادے سے مطلع ہوگئے ، حالانکہ میں نے کسی سے ذکر تک نہیں کیا تھا۔ بیدد کھے کر مجھے یقین ہوگیا ہے کہ آپ حق پر ہیں اور اللہ آپ کا نگہبان ہے۔ ابوسفیان اور اس کے ساتھی بلا شبہ شیطانی ٹولہ ہیں۔''

جانِ دوعالم عَلِيْظَةِ ان کی باتیں سنتے ہوئے مسکراتے رہے۔ بات ختم ہوئی تو انہوں نے اجازت طلب کی ۔ آپ نے اجازت دے دی اور وہ رخصت ہوگئے۔

ابوسفیان کی اس حرکت کے جواب میں جانِ دوعالم علیہ نے حضرت عمرابن امیہ ضمری گو کیے میں اس حرکت کے جواب میں ماریٹ میں میں میں میں کے ساتھ موسوم ہے۔

حضرت عمر فصرف ایک آ دی ساتھ لیا اور اس مہم پرروانہ ہو گئے۔

چند دن سفر کرنے کے بعد مکہ مکرمہ پہنچے اور احتیاط کے پیش نظر دن کے بجائے عشاء کے وقت مکہ میں داخل ہوئے ۔حضرت عمرؓ کے ساتھی نے کہا کہ پہلے حب دستورہمیں طواف کرلینا چاہئے ۔حضرت عمرؓ نے کہا کہاس وفت لوگ گھروں سے باہر بیٹھے ہوتے ہیں ۔ اگر کسی نے پیچان لیا تو ہمارے لئے دشواریاں پیدا ہو جائیں گی ،گرساتھی نہ مانا اورطوا ف کرنے پراصرارکرتارہا۔ آخر حضرت عمر مجبور ہو گئے اور دونو ں طوا ف کرنے حرم شریف میں

چلے گئے ۔طواف کا مرحلہ تو بخیریت گزر گیالیکن جونہی طواف کر کے باہر نکلے، ایک آ دی نے حضرت عمر کو پہچان لیا اور چلانے لگا۔

''لوگو! بید ہاعمراین امیضمری، بیضرورکسی برےارادے ہے مکہ میں داخل ہؤ اہے۔'' اس کی آ وازس کر جاروں طرف سے مشرکین دوڑ بڑے اور ان کو گھیزنے کی كوشش كرنے لگے۔ يه دونوں بھاگ كرتيزى سے ايك پہاڑ ير چڑھے اور ايك غار ميں رو پوش ہو گئے ۔مشرکین کافی دیر تک ان کوڈھونڈتے رہے،مگرا ندھیرے کی وجہ سے کا میا ب نه ہوسکے اور واپس چلے گئے ۔ اس طرح رات نو بخیریت گزرگی؛ البتہ صبح صبح ایک آ دمی آ دھمکا۔ وہ آیا تو کسی اورغرض سے تھا، مگر بدشمتی سے وہ الی جگہ پہنچ گیا جہاں سے اس کی نگاه حضرت عمرٌ پر پرسکتی تھی۔

حضرت عمرٌ نے بیسوچ کر کہ اگر اس نے ہمیں دیکھ لیا تو چیخ کر اہل مکہ کوخبر دار کر دےگا،اس پرحملہ کردیا لیکن جس خطرے کے انسداد کے لئے بیحملہ کیا گیا تھاوہ مقصد پورانہ ہوسکا کیونکہ اس نے زخمی ہوکراننے زور سے چیخ ماری کہ پورے مکہ میں سی گئی۔حضرت عمرؓ جلدی سے پھرغار میں گھس گئے اور غار کا دہانہ پھروں سے بند کر دیا۔ اہل مکہ چیخ سن کر دوڑ ہے دوڑے آئے اور جب وہاں پہنچے تو مجروح پر عالم نزع طاری تھا۔ انہوں نے زخی سے یو چھا۔ ", تہمیں کس نے ماراہے؟"

ائں نے کہا کہ عمرابن امیہ نے۔

حفرت عمر شوچ رہے تھے کہ اب اگر انہوں نے اس سے یو چھا کہ عمر کہاں ہے؟ تو

وہ یقیناً ان کومیراٹھ کا نہ بتا دے گا۔ گرخیر گزری کہوہ مزید کسی سوال کا جواب دینے سے پہلے ہی راہی ملکِ عدم ہو گیا اور مشرکین اس کی لاش اٹھا کرواپس چلے گئے۔

اس ہنگاہے کے بعد فی الحال مکہ میں داخل ہوناممکن نہیں تھا، اس لئے ابوسفیان کو قتل کئے بغیر ہی ان کوواپس جانا پڑا؛ البتہ واپسی کے دوران راستے میں ایک مشرک جواپنے اشعار میں اہلِ اسلام کی ہجوکرر ہاتھا،ان کے ہاتھوں مارا گیا۔

ای طرح مشرکین کے بھیج ہوئے دو جاسوں جومدینہ جارہے تھے، حضرت عمر اُکے قابوآ گئے۔ایک مارا گیا، دوسرے کو حضرت عمر اگر فقار کر کے مدینہ لے آئے۔

جب جانِ دوعالم علی کے روبروپیش ہوئے تو حضرت عمر نے حالات سفر بیان کے اور بتایا کہ کس طرح ہم مکہ میں بہچانے گئے، کیسے بھاگ کرہم نے جان بچائی اور کس حال میں عارکے اندررو پوش رہ کروقت گزارا۔ جانِ دوعالم علی کے سید کیسپ روئیداد سننے کے دوران مسلسل ہنتے رہے اور آخر میں حضرت عمر بن امیہ کے لئے دعافر مائی۔



"عشق احمد"

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمُ

صاحبزاده قاضى عابدالدائم عابلا

طفیلِ نعتِ رسول اکرم ، ملی بیرعزت بیر آبرُو ہے

کہ مجھ سا عاصی بھی آج پہنچا سنہری جالی کے رُوبرُ و ہے

خدا کے محبوب گرنہ ہوتے ، تو پھرنہ کچھ بھی جہاں میں ہوتا

ہان کے دم سے بیفیض سارا کہ بزم ہستی میں رنگ وہو ہے

نه اس کو دنیا میں کوئی خطرہ ، نه روزِمحشر وہ ہو گاغمگین

بسالے دل میں جوعشقِ احمہ، وہ دونوں عالم میں سرخرو ہے

زبان الی ہے نور افتال کہ ترجمانِ کلام بردال

جوعلم وحكمت سے ہمزين ، وہ ميرے آقاكي گفتگو ہے

وہ اپنے اخلاق میں ہیں مکتا، تو دلکشی میں بھی سب سے اعلیٰ

ہے خوب سیرت حضور جیسا ، نہ آپ ساکوئی خوبرُ و ہے

نہیں ہے دل میں کوئی تمنا ، جوعرض ہے تو یہی ہے مولی

رہے ہمیشہ نبی سے نسبت ، بس اتنی سی میری آ رڈو ہے

کروں میں کیے بیان عابد ، در محد کی جاذبیّت

كه كتن جلوے ہيں ہرقدم پر،مهك ہے كتني جو چارسُو ہے

باب

صُلح -- تا -- فتح

إِنَّا فَتَحُنَالَكَ فَتُحَامُّبِينًا ٥ (مم نِي آپ كوفتح عطاكى --- واضح فتح)

صلح عُديبيس ----فتح مَلَّه تك



# التماس كرم

قارى جاوير لافيال

فیضِ نظر ہے نور پاش ، فکر ہے مہرو ماہ فاش ، بندہ خاص کردگار حدِ سفر کی انتہا ، فہم بشر سے ماورا ، شانِ ازل ، ابد وقار احمدِ مجتبیٰ ،خوشا، ہادی دین ،مرحبا

منبع دانشِ مبیں ، مصدرِ ہستی یقیں ، حق و حقیقت آشکار آیئ مقصدِ حیات ، وجہِ بنائے کائنات ، مایئے عز و افتخار احمدِ مجتبیٰ، خوشا، ہاد کی دین، مرحبا

بحرِ سخائے بیکراں ، عظمتِ خیر کا نشاں ، خلقِ حسیں کا شاہکار جلوہ حسنِ زندگی ، لذتِ ذوقِ بندگی ، خالق و خلق کے نگار احدِ مجتبیٰ ،خوشا، ہادی دین ،مرحبا

ایک بشر گر بثیر ، ایک نظر پہ بے نظیر ، ایک گُل اور گُل بہار فرد مگر بردا فرید ، جس سے ملی ہمیں نوید ، فیض کرم سے بیردا پار احمدِ مجتبیٰ ،خوشا، ہادی دین ،مرحبا

ہم کہ گناہ گار ہیں ، ہم کہ ذلیل وخوار ہیں ، ہم میں کہ عیب ہیں ہزار تیرے سوانہیں کچھ آس ، تجھ سے کرم کی التماس ، در پہ تیرے ہے بار بار احمد مجتنی ،خوشا ، ہادی دین ،مرحبا





## صُلح حُديبيّه

صلح حدیبیت تاریخ اسلام کا ایک جیرت انگیز باب ہے۔ صلح کا یہ معاہدہ جانِ دو
عالم علی اور مشرکین مگہ کے درمیان ہؤ اتھا اور جن شرا لط پر ہؤ اتھا، ان میں سے اکثر ایس
تھیں جو واضح طور پر مشرکین کے حق میں اور مسلمانوں کے خلاف نظر آتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ
ایسے معاہدے کو تسلیم کرنا مسلمانوں کے لئے از بس مشکل تھا --- اتنا مشکل کہ بعض قدیم
الاسلام اورا کا برصحابہ بھی اس پر سخت چیں بجبیں ہوئے اور جانِ دوعالم عیل ہوں سے روکئے
کی ہمکن کوشش کی ، مگر جانِ دوعالم عیل ہے ہیں جبیں ہوئے اور جانِ دوعالم عیل ہوں کے اس سے روکئے
اس پر رنجیدہ دل اور آزردہ خاطر تھی کیونکہ ان کے خیال میں یہ ایک تسم کا اعتراف شکست تھا، مگر
ان کی جیرت کی انتہا نہ رہی جب اللہ تعالی نے اس معاہدے کو فتح مبین سے تعبیر فر مایا اور یہ
آبیت نازل فرمائی۔ ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتُحَا مُبِینًا ٥ ط کی سب جیران تھے کہ یہ سی فتح
مبین ہے ، مگر بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ یہ واقعی فتح مبین تھی۔

آئے! شروع ہے اس واقعے کے پس منظراور پیش منظر پرنگاہ ڈالتے ہیں۔ جانِ دوعالم علی کو کعبہ کرمہ ہے جس قدر محبت تھی ،اس کو سیجھنے کے لئے ان کمحات کوسا منے لائے جب جانِ دوعالم علی ہجرت کی رات مکہ سے باہر نکلتے ہیں ، پھرا یک جگہ تھہر جاتے ہیں اور مرکز کعبہ شریف کی طرف دیکھتے ہیں۔اس وقت آ تکھیں ڈبڈ با جاتی ہیں اور حسرت بھرے لہجے میں فرماتے ہیں

''اےاللہ کے گھر! تو مجھے سارے جہان سے زیادہ محبوب ہے۔اگر میری قوم نے مجھے مجبور نہ کردیا ہوتا تو میں بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔''

تیرہ سالہ کمی زندگی میں ہزار ہا مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود آپ کو بیں ہولت حاصل تھی کہ جب جی جیا ہتا تھا حرم شریف چلے آتے تھے اور بیت اللہ کے گر دطواف کر کے اوراس کے سائے میں نماز پڑھ کے دل ٹھنڈا کر لیتے تھے۔ ہجرت کے بعد آپ ملّہ سے دور ہوگئے اور مدینہ جاکراس قدرمصروف ہوگئے کہ آپ کوطویل عرصے تک دوبارہ مکہ آنے کی فرصت ہی نہ ملی۔ مدینہ میں آپ کا بیشتر وقت دشمنانِ اسلام کے ساتھ معرکہ آ رائیوں میں گز رجاتا تھا اور اُ رام واطمینان کے جو چندلمحات میسر آتے تھےان میں بھی مدینہ سے نکانا اس لئے ممکن نہیں ہوتا تھا کہ مدینہ میں رہنے والے فتنہ پروریہودیوں اور گر دونواح میں آباد سرکش قبائل کی طرف سے ہروفت دھڑ کا لگار ہتا تھا کہ آپ کی غیرموجودگی میں کہیں کوئی گڑ بڑ نه کر دیں ، کوئی فتنه وفساد نه کھڑا کر دیں ۔ آخر یا پنچ سال کیمسلسل جدوجہد اور شابنه روز کاوشوں کے نتیجے میں مدینہ کافی حد تک محفوظ ہو گیا۔ یہودیوں کواس سے نکال دیا گیا اور متعدد حربی مہمات کے ذریعہ سرکش قبائل کا زور بھی تو ڑ دیا گیا۔اب چونکہ سلطنت اسلامیہ کے دارالخلافہ کے لئے کوئی خاص خطرہ باتی نہیں رہاتھا۔اس لئے جانِ دو عالم علیہ نے ذی قعدہ اکھ کوعمرہ کرنے کا ارادہ فر مایا اور چودہ سوصحابہ کرامؓ کی معیت میں عازم کعبہ ہوئے۔ عنسل آپ نے گھریر ہی کرلیا تھا ،مىجد ذوالحلیفہ (بیرعلی ) پہنچ کر آپ نے احرام باندھااور دورکعت نماز پڑھی۔ پھرمسجد سے ہاہرتشریف لائے اور ھَدْیُ (۱) کےستر [۷۰] اونٹ

(۱) ہروہ جانور جواس غرض ہے مکہ مکرمہ بھیجا جائے یا لے جایا جائے کہ وہاں ذبح کر کے اس کا گوشت فقراء،مساكين اورزائرين ميں تقشيم كرديا جائے ،هَـ دْيُ كَهلا تا ہے۔اردو ميں--- بلكه كى زبان ميں بھی ---اس کا متبادل لفظ موجو دنہیں ہے۔اردو کے بعض سیرت نگاروں نے اس کا ترجمہ'' قربانی کے جانور'' کیا ہے، مگر میچے نہیں ہے کیونکہ قربانی صرف ذی الحجہ کے تین دنوں میں ہوسکتی ہے؛ جبکہ هَدُی کا جانورسال بھر میں کسی وقت بھی بھیجا اور لے جایا جا سکتا ہے۔خواہ اس کا مقصد قربانی ہو، یا کسی نے مکہ میں جانور ذیج كرنے كى منت مانى ہو، ياصدقه وترت ع كرنا چا ہتا ہو، يا حالتِ احرام ميں شكاركرنے كا كفاره ادا كرنامقصود ہو هَدُيًّا مَالِغَ الْكُعْبَة --- يرسب صورتس هَدُى كى بين -جانِ دوعالم عَلِيُّ حَوْلَه جَ كَ لِيَهْمِين ؛ بلكه عمرے كے لئے تشريف لے كئے تھے،اس لئے آپ جوجانورساتھ لے گئے تھے،وہ هَدْي تھے،نه كه "قرباني کے جانور'' کیونکہ عرفا قربانی کے جانوران کوکہاجا تاہے جوایا م نحر میں ذکا کئے جاتے ہیں۔

نشان زوکرنے کا حکم دیا۔اس کے بعد آپ اؤٹٹی پرسوار ہوئے ،صحابہ کرامؓ نے بھی پیروی کی اور پھرسب مل کر لَبَّیْکَ، اَللَّھُمَّ لَبَیْکَ کا وجد آفریں ترانہ پڑھتے ہوئے ملّہ کی طرف چل پڑے۔

یہ سفر چونکہ امن و آشتی کا سفرتھا، اس لئے جانِ دو عالم علیہ نے روانگی سے پہلے ہی صحابہ کرام سے کہد دیا تھا کہ سوائے ایک تلوار کے جو بیابان میں سفر کرنے والے ہر مسافر کے لئے لازمی ہے، اور کسی قتم کا اسلحہ ساتھ نہ لیا جائے ۔صحابہ کرام نے اس فرمان پر پورا پورا عمل کیا اور صرف ایک ایک تلوار نیام میں ڈال کر کندھوں سے لئکالی ۔ اس طرح سفر جاری رہا۔

طویل راستہ تھا، بہت ہے آ دمی تھے۔ ھَدُی کے ستر اونٹوں کے علاوہ سواری کے لئے بھی کئی جانور تھے۔ ظاہر ہے کہ استے بڑے کارواں کے لئے بہت زیادہ پائی چاہئے تھا؛ جبکہ اہل قافلہ کے پاس پانی کا محدود ذخیرہ تھا جوجلد ہی ختم ہوگیا اورلق و دق صحرا میں انسانوں اور جانوروں کی ہلاکت کا خطرہ پیدا ہوگیا۔

ينجاب رحمت

جانِ دوعالم علی ایک کھلے منہ والے برتن میں پانی ڈالے بیٹھے تھے اور وضوکرنے کااراد ہ فر مار ہے تھے کہ اچا تک بہت سے صحابہ کرام گھبرائے ہوئے حاضر خدمت ہوئے۔ جانِ دوعالم علی نے پوچھا ---'' کیابات ہے؟''

عرض کی --- ' یارسول اللہ! پانی مکمل طور پرختم ہو چکا ہے اور سوائے اس پانی کے جوآپ کے پاس برتن میں پڑا ہے، کہیں بھی پانی موجوز نہیں ہے--- نہ پینے کے لئے ، نہ وضو کے لئے۔''

یہ من کر جان وو عالم علیہ نے اپنا دست مبارک اس برتن میں رکھ دیا جس میں پانی پڑا تھا اور صحابہ کرام کی نگا ہوں نے یہ چیرت انگیز منظر دیکھا کہ آپ کی انگشتہائے مبارکہ سے پانی کے فوارے پھوٹ پڑے۔ فَوَ أَیْنَا الْمَآءَ یَفُورُ مِنُ مَیْنِ اَصَابِعِه (ہم نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں سے اہل رہا ہے) --- اور یہ پانی اس وقت تک اہلتا رہا، جب تک کاروال کی تمام ضرور تیں پوری نہ ہوگئیں۔ بعد میں حضرت جابر سے کسی نے بوچھا جب تک کاروال کی تمام ضرور تیں پوری نہ ہوگئیں۔ بعد میں حضرت جابر سے کسی نے بوچھا

کہ اس وقت آپ کی تعداد کیاتھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو ڈیڑھ ہزار کے لگ بھگ تھے، کیکن اگر ہم لا کھ بھی ہوتے تو یانی ہمارے لئے کافی ہوجا تا۔ (۱)

عمرے سے روکنے کی تیاریاں

چانِ دو عالم علی کے مدینہ سے روا نگی کے وقت ایک شخص کو باقی کارواں سے پہلے مکتہ بھیج دیا تھا؛ تا کہ و ومعلوم کرکے آئے کہ جمارے اس عمرے کے بارے میں مشرکین کا ردعمل کیا ہے؟ وہ شخص مکنہ کے حالات کا جائز ہ لے کر داپس آیا اور عسفان نا می جگہ میں آپ سے ملاقات کی۔اس نے بتایا کہ حالات انتہائی ناسازگار ہیں۔اہل مکتہ نے اردگرد کے قبائل کوبھی ساتھ ملالیا ہے اورسب نے عہد کررکھا ہے کہ آپ کواور آپ کے ساتھیوں کو ہر گز مکتہ میں نہیں داخل ہونے دیں گے۔وہ سب اس وقت ذی طوی میں جمع ہیں۔علاوہ ازیں خالدابن ولید کی قیادت میں دوسوا فراد پرمشمل ایک دستہ آپ کاراستہ رو کئے کے لئے عمیم کے مقام پر بھی کھڑاہے۔

اہل مکتہ کی ان حرکتوں سے جانِ دو عالم علیہ کا دل آ زردہ ہوگیا ---خصوصاً اس کئے کہ پیسب کچھ قریش کی طرف سے ہور ہاتھا اور قریش آپ کی اپنی قوم تھی۔اس وقت آپ نے انتہائی جذباتی کیجے میں فرمایا

'' جنگوں کی وجہ سے قریش کی طاقت تقریباً ختم ہو چکی ہے، مگروہ اپنی حماقتوں سے

(۱) جانِ دوعالم علي كاس معجز بكوجس خوبصورتى سے مولا نا احمد رضا خان بريلوي نے نظم کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔انہوں نے جانِ دو عالم علیہ کی پانچ انگلیوں سے نکلنے والے پانی کو رحمت کے پانچ پانی قرار دیا ہے اور اس کے لئے'' پنجاب رحمت'' کی انو کھی اور البیلی اصطلاح استعال کی ہے۔علاوہ ازیں منظرکشی اورمحا کات بھی کمال درجے کی ہے۔ فرماتے ہیں

أنكليال بين فيض پر ، أو في بين پياسے جھوم كر ندیال پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ، واہ!

(حدائق بخشش)

بازنہیں آتے۔کاش!وہ اپنی قوت مجتمع رکھتے اور میرے معاملے میں دخل نہ دیتے۔اگر میں باقی عرب پر غالب آ جاتا تو پھر قریش کو اختیار ہوتا ، چاہتے تو اسلام میں داخل ہو جاتے اور چاہتے تو وو دو ہاتھ کر لیتے --- کیا قریش یہ بچھتے ہیں کہ میں ان کی طرف سے کھڑی کی گئی نت نئی رکا وٹوں سے تنگ آ کر تو حید ورسالت کی دعوت دینا چھوڑ دوں گا --- ؟ نہیں ، ایسا کہ می نہیں ہوگا۔واللہ! میں ہر حال میں اپنے نظر سے کی تبلیغ جاری رکھوں گا ، یہاں تک کہ یا تو میں کا میاب ہو جاؤں گا ، یہاں تک کہ یا تو میں کا میاب ہو جاؤں گا ، یہاں تک کہ یا تو

#### مشوره

اس کے بعد آپ نے صحابہ کرامؓ سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے ، مقابلہ کریں یا پہلو بچا کر آ گے بوصتے رہیں؟ صدیق اکبرؓ نے عرض کی کہ یارسول اللہ! چونکہ آپ لڑائی کے اراد سے نہیں آئے ہیں ،اس لئے حتی الوسع نے بچا کر چلتے رہیں۔ ہاں!اگر کسی نے ہم کورو کنے کی کوشش کی تو ہم ڈٹ کراس کا مقابلہ کریں گے۔

جانِ دو عالم عَلِيْ کو بیرائے پند آئی اور آپ نے صحابہ کرامؓ سے پوچھا کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا آ دمی ہے جو خالدا بن ولیدوالے راستے کے علاوہ کسی راستے ہے ہمیں نے حلے؟

ایک شخص نے عرض کی ---''یارسول اللہ! مجھے ایک ایباراستہ معلوم ہے۔'' چنا نچہاس کی رہنمائی میں نیرکارواں ایک غیر معروف راستے ہے آگے بڑھنے لگا۔ جب خالدا بن ولیدنے دیکھا کہ مسلمانوں نے راستہ بدل لیا ہے اور مجھ سے کتر اکر آگے نکل گئے ہیں تو اس نے جلدی سے جاکراہل ملہ کواس خطر ناک صور تحال سے آگاہ کر دیا۔

#### حدیبیه میں

جانِ دوعالم علی نے تھم دیا کہ وہ راستہ اختیار کیا جائے جس پر چل کرہم حدیبہ پہنچ سکیں۔ چنا نچے سب نے اپنا رُخ ادھر کر لیا اور جلد ہی حدیبہ کے قریب پہنچ گئے۔ اس وقت تک جانِ دوعالم علی کے کی رائے بہی تھی کہ ہم از خود کسی سے نہیں لڑیں گے، مگر حدیبہ کے قریب پہنچ کر آپ کی ادمٹنی قصواء اچا تک بیٹے گئی۔ اس کواٹھانے کی بہت کوشش کی گئی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آپ اس غیبی اشارے سے سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا ہز ورشمشیر مکتہ میں داخل ہونا پیندنہیں ہے۔ چنا مجے جب اوگوں نے کہا کہ قصواء تھک کر بیٹے گئی ہے تو آپ نے فر مایا

'' قصوا ترتھی نہیں ہے، نہ ہی تھک کر بیٹھ جانا اس کی عادت ہے، اصل بات ہیہ کہ اس کواسی ذات نے روک دیا تھا۔ اب اگر اس کواسی ذات نے روک دیا ہے جس نے اصحاب ٹیل کے ہاتھیوں کوروک دیا تھا۔ اب اگر اہل مکنہ نے میر ےساتھ کوئی معاملہ طے کرنا چاہا تو بیس صلح کی خاطران کی ہروہ شرط مان لوں گا جوصلہ رحمی اور شعائز اللہ کی تعظیم پہٹی ہوگی۔''اس کے بعد آپ نے وہیں پڑاؤڈ ال دیا۔

ایک اور معجزہ

حدید پیر میں ایک کنواں تھا جس کی تہہ میں تھوڑا ساپائی موجود تھا۔ جب جانِ دو عالم علیات وہاں پنچے تو سخت گرمی تھی اور سب کو بیاس لگی ہوئی تھی، چنانچے صحابہ کرام میں کو یں پر ٹوٹ پڑے اور ابھی چند ہی آ دمی بیاس مجھاپائے تھے کہ پائی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام میں خوانِ دو عالم علیات کے روبرواس پریشانی کا ذکر کیا، تو آپ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر انہیں دیا اور فر مایا کہ اسے کنویں میں گاڑ دو۔

ایک صحابی کنویں میں اترے اور حب فرمان اس کے وسط میں تیرگاڑ دیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ تیرگاڑ دیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ تیرگاڑ نے کے ساتھ ہی پانی البلنے لگا اوراتی تیزی سے بڑھنے لگا کہ میں بمشکل جان بچا کر باہر فکلا۔ چند ہی کمحول میں کنواں لبالب بھر گیا اور کیا انسان ، کیا جانور ، سب جی مجرکر سیراب ہونے لگے۔

# بدیل کی آمد

خزاعہ قبیلہ کارئیس بدیل ابن ورقاء اگر چہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، گر مسلمانوں کا ہمدردتھا۔وہ اپنے چندساتھیوں سمیت جانِ دوعالم علیقی کے پاس آیااور پوچھا کہ کیا آپ جنگ کرنے کے لئے آئے ہیں؟

''نہیں، ہمارا جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔'' جانِ دوعالم علیہ نے جواب دیا ''ہم تو صرف عمرہ کرنے اوراللہ کے گھر کی زیارت کرنے آئے ہیں۔''

بدیل نے واپس جا کراہل مکتہ ہے کہا کہ محمد اور اس کے ساتھی لڑائی کے لئے نہیں

سيدالوري، جلد دوم ١٨٥ حماح تا فتح بلكة عمره وزيارت كے لئے آئے ہيں ،اس لئے ميرے خيال ميں انہيں عمره كرنے ديا جائے۔ اہل مکتہ نے بدیل کو برا بھلا کہااور بولے---''اگران کاارادہ جنگ کرنے کا نہ ہوتب بھی ہم ان کو مکتہ میں نہیں داخل ہونے دیں گے ، کیونکہ جو بھی سنے گا ، و ہ یہی سمجھے گا کہ محمد ہز ورمکتہ میں داخل ہو گیا تھااور ہم اے رو کئے سے قاصر رہے تھے۔'' بدیل کے بعد اہل ملہ نے مرز کو بھیجا۔ اسے بھی جان دو عالم علی نے وہی جواب دیا۔ پھر حلیس کو بھیجا گیا جلیس ملّہ کے گر دونواح میں آبا دقبائل کا سر دارتھا۔اسے بھی جانِ دو عالم علیہ نے یقین دلایا کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اور اس کا ثبوت سے ہے کہ ہم ذبح کرنے کے لئے جانور بھی ساتھ لائے ہیں۔ حلیس نے هَدُی کے لئے نثان لگائے گئے جانور دیکھے، پھر صحابہ کرام م کا حال د مکھا کہان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، فجامتیں بردھی ہوئی ہیں اورسب کے سب احرام باند هے ہوئے لَبَّیْک، اَللّٰهُمَّ لَبَّیْک کہدرے ہیں توبیسا ختہ بول اٹھا ''سجان الله! ایسے بےضررلوگوں کوعمرے سے رو کنے کا کیا جواز ہے! واللہ پیمجی نہیں ہوگا کہ اور تو ہر کسی کوطواف کی اجازت ہو، گرعبدالمطلب کے بیٹے کواس سے منع کر دیا جائے۔رب کعبہ کی تم! اس طرح تو قریش ہلاک ہوجائیں گے۔'' حلیس نے واپس جا کراہل ملہ کو بہی مشورہ دیا کہ محمداوراس کے ساتھیوں کوعمرے سے رو کناکسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اور ھَدُی کے جانور بھی ساتھ لائے ہیں۔ میں نے اپنی آ تکھوں سے ان سب کواحرام پوش دیکھا ہے۔ اہل مکہ نے کہا --- ' دحلیس! تو ایک دیہاتی آ دمی ہے اور ان باتوں کونہیں سجھتا ،محرنے جو کچھتہیں دکھایا ہے،وہ اس کی ایک حیال ہے۔'' یین کرحلیس کوغصه آگیااور کہنے لگا -- '' ہماراتم سے پیمعامدہ ہرگزنہیں ہؤ اتھا کہ جولوگ بیت الله کی تمام تنعظیم محوظ رکھتے ہوئے عمرے کے لئے آئیں،ان کواللہ کے گھر میں حاضری سے روکا جائے۔خدا کی تتم اِنتہیں محمد کا راستہ چھوڑ ناپڑے گا اور اسے عمرہ وزیارت کی ا جازت دینی ہوگی ، در نہایخ تمام ساتھیوں کو لے کراسی دفت واپس چلا جا وَل گا۔''

اہل مکہ نے حلیس کو یوں بگڑتے دیکھا تو کہنے لگے۔۔۔''حلیس! اتیٰ جلدی نہ کرو، ذراکھ ہر جاؤ۔ ابھی محمد سے مزید بات چیت ہوگی، اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔' اہل مکہ کے لئے مصیبت یہ بی ہوئی تھی کہ جو بھی حدیبیہ جاتا تھا، وہاں جاکراپنا موقف بھول جاتا تھا اور جانِ دوعالم علیہ کا ہمنو ابن کر لوٹنا تھا۔ اس کی باتیں سن کراہل مکہ کو آگ لگ جاتی تھی اور اس کو ڈانٹنے ڈپٹنے لگتے تھے۔ یہ دیکھ کرطائف کے بڑے سردار عروہ ابن مسعود ثقفی نے اہل مکہ سے کہا۔۔۔''میں دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی جاتا ہے وہ واپس آ کر محمد کا ترجمان بن جاتا ہے اور تم اسے خت ست کہنے لگتے ہو۔ مجھے یہ بتاؤکہ میرے بارے میں تہمارا کیا خیال ہے۔۔۔؟ کیا میں تمہارے ساتھ اتنا ہی مخلص نہیں جتنا بیٹا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔۔۔؟

سب نے کہا---'' کیوں نہیں ، بلا شبرتم بہت پُرخلوص انسان ہو۔'' ''مجھ پرتمہیں کسی قتم کا شک تو نہیں ہے نا؟!'' ''نہیں ، ہر گرنہیں۔''سب نے کہا۔

'' تو پھر میں خود جاتا ہوں اور محد سے بات کرتا ہوں۔''

عروہ ایک وجیہہ سردارتھا اورفن گفتگو سے بھی بخو بی آشنا تھا۔ اہل مکہ کو اور کیا چاہئے تھا، انہوں نے بخوشی اجازت دے دی۔ چنا نچہ عروہ جانِ دو عالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہؤ ااور نہایت فنکا رانہ انداز میں بات چیت کا آغاز کیا۔ ندا کرات میں کا میا بی حاصل کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ پورے اعتماد سے فریق مخالف پراپنی برتری اور اس کی کمزوری ظاہر کی جائے۔ اس طرح حریف مرعوب ہوجا تا ہے اور اس سے من مانے مطالبات منوانا آسان ہوجا تا ہے۔ اس اصول کے پیش نظر عروہ نے کہا

''محمہ! تم نے مختلف قبائل اور نسلوں کے آ دمی اپنے اردگردا کھے کر لئے ہیں اور ان کوسا تھے کہ اور اس میں تمہارا پورا ان کوسا تھے کے کراس شہر پر چڑھائی کردی ہے جو تمہاری آ بائی جگہ ہے اور اس میں تمہارا پورا خاندان آ باد ہے۔ تم اپنے مختلف النوع ہمرا ہیوں کے بل بوتے پراپنے ہی شہراورا پنے ہی خاندان کو تباہ و ہر باد کرنا چاہتے ہو۔ کیا ایسا کام پہلے بھی کسی نے کیا ہے۔۔۔؟ کیا تم نہیں خاندان کو تباہ و ہر باد کرنا چاہتے ہو۔ کیا ایسا کام پہلے بھی کسی نے کیا ہے۔۔۔؟ کیا تم نہیں

جانتے کہ یہاں قریش رہتے ہیں جواپنی آن پر کٹنا اور مرنا جانتے ہیں۔قریش کے علاوہ اردگرد کے قبائل بھی اہل ملّہ کی حمایت کے لئے اکٹھے ہو چکے ہیں اور ان سب نے عہد کر رکھا ہے کہ ہم محمد کو کسی صورت میں بھی ملتہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ان کی قوت اور جمعیت اتیٰ زیادہ ہے کہتمہارے ساتھ آئے ہوئے بیلوگ ان کے سامنے چند کمج بھی نہیں تھہر سکتے ۔ یقین کرو کہ اگر اہل مکتہ نے حملہ کر دیا تو تمہارے ساتھی پہلے ہی حملے میں بھاگ اٹھیں گے اور تنہیں تنہا چھوڑ دیں گے۔''

چونکهاس کمی چوژی تقریر کا مقصد جان دو عالم علی اور ابل اسلام کومرعوب کرتا تھا۔اس لئے ضروری ہوگیا تھا کہ عروہ کواسی زبان میں جواب دیا جائے جسے وہ بخو بی سمجھتا ہو، تا کہ اس کے ہوش ٹھکانے آجا کیں۔ چنانچے صدیق اکبڑنے گرج کرکہا

'' بند کریہ بکواس اور جا کراپنی دیوی لات کا قابلِ ستر حصہ چوس! کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم مشکل وقت میں رسول اللہ کا ساتھ جھوڑ دیں گے!؟ -- نہیں ،اییا تبھی نہیں ہوگا۔'' عروہ کوتو قع نہیں تھی کہاس کی بات کا اتناسخت ردعمل ہوگا۔اس لئے حیران رہ گیا

اور جانِ دوعالم عليه عليه عليه الله عليه عليه الله المحص كون ہے۔؟

جانِ دو عالم عَلِينَةً نے فرمایا ---''ابوقیا فہ کا بیٹا ہے۔'' (ابوقیا فہ،صدیق اکبر ك والدماجدكانام إ\_)

''اگر اِس کا مجھ پرایک بڑاا حسان نہ ہوتا'' عروہ نے کہا'' تو میں اِس کواپیا ہی تلخ جواب ديتا-"(١)

صدیق اکبڑی طرف سے غیرمعمولی تلخی کا اظہارا تنافی البدیہہاور برموقع تھا کہ

(۱) کافی عرصہ پہلے ایک دفعہ عروہ کو دیت دینی پڑگئی تھی مگر اس کے پاس اتنے اونٹ نہیں تھے کہ وہ دیت ادا کرسکتا۔مجبور اُس نے اپنے واقف کارول سے امداد طلب کی ،کسی نے ایک اونٹ دیا ،کسی نے دو، گرصدیق اکبڑنے دس توانا اونٹ عطا کر کے اس کی ضرورت پیری کردی تھی عروہ کا اشارہ اسی احبان کی طرف تھا۔ عروہ کی ساری اکڑفوں ختم ہوگئ اور وہ مرعوب کرنے اور دھوٹس جمائے کے بجائے نرمی و ملاطفت براتر آیا اور بے تکلفی کے انداز میں باتیں کرنے لگا۔

عربوں کا رواج تھا کہ آبیں میں بے تکلفانہ گفتگو کے دوران و قفے و قفے سے ایک دوسرے کی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے رہتے تھے۔اس عادت کےمطابق عروہ نے بھی جانِ دو عالم عليه في ريش مبارك كي طرف ہاتھ برد ھايا تو حضرت مغيرہ ابن شعبة "نے ---جوہتھیا رلگائے جانِ دو عالم علیہ کی پشت پر کھڑے تھے---تلوار کے دیتے ہے وہ وہ کے ہاتھ برضرب لگائی اور کہا

" بیچیے ہٹاا پناہاتھ، ورنہ میں اسے قلم کردوں گا۔ہم ینہیں برداشت کر سکتے کہ کوئی مشرک رسول الله کی یا کیزہ داڑھی پراپنانجس ہاتھ پھیرے۔''

'' كتناسخت اور درشت لهجه ہے تیرا'' عروہ نے كہا۔ پھر جانِ دو عالم عليہ ہے يوچھا كەبيكون يع؟ (١)

> '' جانِ دوعالم علي في نے فر مایا ---'' تیرا بھتیجاہے ،مغیرہ'' عروه حضرت مغيرةً ہے مخاطب ہو کر بولا

''اچھاتویہ تُو ہے،مشہور دھوکے باز، کیاتو بھول گیاہے کہ میں نے ہی تیری دھوکہ بازی کی پرده پوشی کی تھی---؟ (۲)

(۱) جیرت ہوتی ہے کہ صدیق اکبڑعروہ کے پرانے واقف کاروں میں سے تھے اور حضرت مغیرہ اس کے بھتیج تھے، مگرعروہ دونوں کو نہ پہچان سکا اور جانِ دو عالم علیہ ہے یو چھتار ہا کہ بیکون ہیں۔ شایداس کی وجہ یہ ہوکہ احرام کی حالت میں طویل سفر کرنے سے ان کے کیڑے میلے اور بال پر اگندہ ہو چکے تھے،اس کئے ان کوفورانہ پہچان سکا۔ بیجھی ہوسکتا ہے کہ عروہ کی نظر پچھ کمزور ہو۔اس بات کا امکان بھی ہے کہاس نے تجابل عار فانہ سے کا م لیا ہو صحیح وجہاللہ ہی کومعلوم ہے۔

(۲) اسلام لانے سے پہلے حضرت مغیرۃ نے دھوکے سے تیرہ آ دی قتل کر دیے تھے جن کی دیت عروہ نے ادا کی تھی اور قصاص کا مطالبہ کرنے والوں سے حضرت مغیرہ کی جان بچائی تھی۔'' دھو کہ بازی کی پردہ پوشی کرنے'' ہے عروہ کی یہی مرادکھی۔ 🖘 بہرحال اس کے بعد عروہ نے جانِ دوعالم علیہ کی ریش مبارک کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اور عام طریقے سے گفتگو کرنے لگا۔ جانِ دوعالم علیہ نے اس کو بھی وہی جواب دیا جواس سے پہلے آنے والے قاصدوں کودے چکے تھے کہ ہم لڑائی وغیرہ کے لئے نہیں آئے ہیں؛ بلکہ عمرہ کرنے آئے ہیں۔

حفزت مغیرہ عرب کے ذہین ترین افراد میں سے ایک تھے۔ انہوں نے بہت بھر پور زندگ گزاری ہے۔جنگوں میں شریک ہوئے تو صف اول کے شہواروں میں شار ہوئے۔غزوہ ریموک میں تیر گئے سے ان کی آئکھ اللہ کی راہ میں قربان ہوگئ تھی۔

فاروق اعظم کے دور میں ایران کے خلاف لڑی جانے والی جنگوں میں پیش پیش رہے۔ایرانی سیس سالار رستم سے بات چیت کرنے کے لئے حضرت سعد این ابی وقاص نے انہی کوا بنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا اور انہوں نے رستم کے در بار میں اہل اسلام کی تر جمانی کاحق ادا کردیا تھا۔ایران کے علاوہ شام اور عراق کی فقو حات میں بھی حضرت مغیرہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ تفصیلات بہت طویل ہیں جن کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ حضرت محر نے ان کو بھر ہ کا گور نر مقرر کیا تو انہوں نے مخترع سے میں گردونو اس کا سارا علاقہ فتح کر کے اسلامی سلطنت ہیں شامل کر دیا۔ بھر ہ کی گور نری کے دوران ان پر پچھلوگوں نے زنا کا الزام فتح کر کے اسلامی سلطنت ہیں شامل کر دیا۔ بھر ہ کی گور نری کے دوران ان پر پچھلوگوں نے زنا کا الزام لگا ۔ معاملہ فاروق اعظم شمیل ہیادت نہ پیش کر سکے اس لئے حضرت عمر نے ان کو قذ ف کا مجرم قرار دے کر کوڑے والے اور حضرت مغیرہ کو بھر ہ سے مٹا کر کوفہ کا گور نر مقرر کر دیا۔

حفزت عمرٌ کی وفات تک وہ کوفہ کے گورنر رہے۔ پھر حضرت عثمانؓ نے بھی ان کواپنے پورے بارہ سالہ دورِخلافت میں اس عہدے پر برقر اررکھا۔حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کے مابین اختلافات کے زمانے میں حضرت مغیرہؓ کنارہ کش ہوگئے۔

حفزت علیؓ کی شہادت کے بعدا یک بار پھر حفزت معاویتے نے ان کو کوفہ کا گورزمقرر کیا۔ بقیہ زندگی کوفہ ہی میں گز اردی اورو ہیں • ۵ ھامیں و فات یائی ۔

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ

www.makiabah.org

عروہ جنتنی دیر جانِ دوعالم علیہ کے پاس رہا،صحابہ کرامؓ کے انداز واطوار کا بغور معائنہ کرتا رہا۔ واپس جا کراس نے جور پورٹ پیش کی اسے پڑھ کرصحابہ کرام کے والہانہ عشق مصطفیٰ کا نداز ہ ہوتا ہےاور آ دمی کا ایمان تا ز ہ ہوجا تا ہے،عروہ نے کہا

''اے اہل مکتہ! میں روم ، ایران اور حبشہ کے بادشا ہوں کے دریاروں میں جاتا ر ہا ہوں مگر جس طرح اصحاب محمد ، محمد کی تعظیم کرتے ہیں اس طرح کا نظارا میں نے کسی دربار میں نہیں دیکھا۔اصحابِ محمد کی عقیدت کا بیرعالم ہے کہ وہ اس کا تھوک بھی زمین پرنہیں گرنے دیتے ؛ بلکہ تمرک کے طور پراپنے چہروں پرمکل لیتے ہیں اور جب وہ وضو کرنے بیٹھتا ہے تو اس کے بدن سے مس ہو کر گرنے والے پانی کو حاصل کرنے کے لئے یوں بے تابانہ لیکتے ہیں کہ لگتا ہے لڑ پڑیں گے۔ جب وہ انہیں کوئی تھم دیتا ہے تو اس کی تقمیل میں سب ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور جب وہ بولتا ہے تو سب خاموش ہو جاتے ہیں۔فرط ادب سے سب اپنی نگاہیں جھکائے رکھتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی اس کے چہرے کونظر بھر کرنہیں دیکھتا۔ ایسی بے پناہ عقیدت رکھنے والے لوگ تو کٹ مریں گے مگر محمد کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے ،اس لئے میں تو کہتا ہوں کہوہ جو کچھ کہتا ہے اس کی بات مان لو اوراے مکہ میں داخل ہونے سے ندروکو، تم جو کچھ کررہے ہو مجھے ڈرہے کہ اس کی پا داش میں کہیںتم پرعذابِ الٰہی نہ نازل ہوجائے۔''

افسوس! كدا بل مكه نے عروہ كامعقول مشورہ نه مانا اور جانِ دوعالم عليہ كوعمرے کی اجازت دینے پرآ مادہ نہ ہوئے ۔عروہ ان کی ہٹ دھرمی دیکھ کر ناراض ہو گیا اور ان کا ساتھ چھوڑ کرطا ئف چلا گیا۔

# جان دوعالمﷺ کے قاصد

اہل ملتہ کی طرف سے آنے والے قاصدوں سے بات چیت کا کوئی متیجہ نہ لکلا تو جانِ دوعالم علی علی نے سوچا کہ اب ہمیں اپنے آ دمی اہل مکہ کے پاس بھیخے جا ہمیں ہوسکتا ہے کہ اس طرح بات بن جائے ؛ چنانچہ آپ نے حضرت فِراشٌ بن امتیہ کو بھیجا، مگر اہل مکتہ نے کوئی بات سننے سے پہلے ہی ان پرحملہ کر دیا اور وہ بمشکل جان بچا کرواپس ہنچے۔اس کے

بعدة پ نے حضرت عمر كو بھيجنا جا ہا مكر انہوں نے عرض كى

''یارسول اللہ! میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے میری مشرکیین کے ساتھ سخت عداوت چلی آتی ہے، اس لئے مجھے تو دیکھتے ہی وہ غضبناک ہوجا کیں گے اور مجھے تنہا دیکھ کر قبل کر دیں گے کیونکہ ملتہ میں میرے خاندان بنی عدی کا کوئی بااثر آدمی نہیں ہے جو میری فاظت کر سکے میرے خیال میں اس کام کے لئے موزوں ترین آدمی عثمان ہیں کیونکہ ان کا خاندان ملتہ میں بہت بااثر ہے اس لئے کوئی شخص ان کونقصان نہیں پہنچائے گا۔''

جانِ دوعالم علی کویہ بات پیند آئی اور آپ نے حضرت عثمان کو مکہ بھیج دیا۔
رخصت کرتے وقت جانِ دوعالم علی نے ان سے کہا کہ مکہ میں قیام کے دوران سلح کی
بات چیت کرنے کے علاوہ ان لوگوں سے بھی ملنا جوابیان لا چکے ہیں اور ان کوتسلی دینا کہ
ان کی مختیوں اور آز ماکشوں کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، عنقریب اللہ تعالی اسلام کو اتنا
غلب عطا کرے گا کہ سارا مکہ اس کا حلقہ بگوش ہو جائے گا، پھر کسی کو اپنا ایمان چھیانے کی
ضرورت نہ رہے گا۔

حضرت عثمان 🐗 کی روانگی

جانِ دوعالم علیہ نے حضرت عثمان کی معاونت کے لئے دس اور آ دمی بھی ساتھ کردئے۔ چنانچہ گیارہ افراد پر مشتمل یہ وفد مکتہ پہنچا اور اہل مکتہ کو جانِ دوعالم علیہ کے موقف ہے آگاہ کیا مگر اہل مکتہ اپنی ہٹ پراڑے رہے اور حضرت عثمان سے کہنے گئے۔ موقف ہے آگاہ کی بار نہیں آنے دیں گے، اس لئے اس کی بات چھوڑو!

الرام طواف كرنا جا موتو كركت مو-"

اللہ اکبر! اللہ کا گھر حضرت عثمان ہے سامنے ہے، جسے دیکھ کر ہی دل طواف کے لئے مجلنے لگتا ہے۔ جانِ دوعالم علی کے طرف سے طواف کی کوئی ممانعت بھی نہیں ہے اور اللہ مکہ خودا جازت دے رہے ہیں۔۔۔ غرضیکہ طواف جیسی عظیم سعادت سے بہرہ ورہونے کے جملہ اسباب مہیا ہو بچکے ہیں، ایسے میں عقل کا فیصلہ تو یہی ہے کہ ایسے مواقع بار بارنہیں کے جملہ اسباب مہیا ہو بچکے ہیں، ایسے میں عقل کا فیصلہ تو یہی ہے کہ ایسے مواقع بار بارنہیں آتے، اس لئے فوراً طواف شروع کردینا چاہئے مگر عشق نے اس تجویز کو پکسر مستر دکردیا اور

جب حضرت عثمان بولے توان کی زبان سے عشق بول رہا تھا۔انہوں نے کہا

'' پہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میں رسول اللہ علیہ کے بغیر طواف کر لوں! واللہ! جب تک رسول الله طواف نہیں کریں گے، میں بھی نہیں کروں گا۔''

ا دھر حدیبتیہ میں صحابہ کرام ، حضرت عثان کی قسمت پر رشک کر رہے تھے کہ انہیں مکتہ کے اندر جانے کا موقع مل گیا ہے۔اب وہ جی بھر کے طواف کریں گے اور بیت الله کا دیدار کریں گے۔ جانِ دوعالم علیہ نے فر مایا ---'' وہ ہمارے بغیرطوا ف

'' کیے نہیں کریں گے یارسول اللہ!؟''صحابہ کرامؓ نے حیرت سے کہا'' جب کہ وہ بيت الله ك ياس جا يك يس!"

''بس میرااس کے بارے میں یہی گمان ہے کہ وہ ہارے بغیرطواف نہیں کرے گا،خواہ اے بوراسال ملہ میں گزارنا پڑجائے۔''

سُجان الله!اگرایک طرف حضرت عثمانٌ کاعشق مثالی تھا تو دوسری طرف ان کے آ قا كاان پراعتا دېھى اپنى مثال آپ تھا۔

بہر حال مشرکین کوحضرت عثمانؓ کا بیروتیہ نا گوارگز رااورانہوں نے حضرت عثمانؓ کوان کے ساتھیوں سمیت گرفتار کرلیا۔

# قتل کی افواہ

نہ جانے ماہرین نفسیات کے نز دیک اس کی وجو ہات کیا ہیں مگریدایک حقیقت ہے کہ بے اعتادی کی فضامیں افواہیں بہت پھیلتی ہیں۔ حدیتیہ میں بھی یہی ہؤا۔ حضرت عثالثًا کی گرفتاری سے حدیتیہ میں یہ افواہ تھیل گئی کہ حضرت عثان شہید کر دیئے گئے ہیں۔ جانِ دوعالم علی اورتمام صحابہ کرام کو بہت صدمہ پہنچا۔ جانِ دوعالم علیہ نے فرمایا ''ہملزائی کے بغیرایک قدم پیھیے نہیں ہٹیں گے۔''

بيعت رضوان

اس موقع پر جانِ دوعالم علی نے صحابہ کرامؓ سے وہ مشہور بیعت لی، جو بیعتِ

باب، صلح تا فتح

رضوان (۱) کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بیعت موت پڑھی ۔ یعنی جب تک دم میں دم ہے، لڑتے رہیں گےاورکسی صورت میں بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔

صحابہ کرام جوق در جوق بیعت ہونے گئے۔ایک جماعت فارغ نہیں ہوتی تھی کہ دوسری تیار کھڑی ہوتی تھی ۔ رفتہ رفتہ سب اس سعادت سے بہرہ ور ہوگئے۔ گرایک جاں نثار محروم رہ گیا اوراس کی بیمحروی ہی اس کے لئے ایک انو کھی خوش نصیبی کی نوید بن گئے۔ اس خوش نصیب ''محروم'' کانا معثمان بن عفان ہے۔ رَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ.

بيعتِ عثمان 🖔

یہ بیعت چونکہ بہت بڑا اعزاز تھا، اس لئے جانِ دوعالم علیہ نے گوارانہ کیا کہ جان معلیہ کے جان دوعالم علیہ کے اللہ میں جانے والا اوراب تک کی اطلاعات کے مطابق شہید ہوجانے والا عثان اس سعادت سے محروم رہ جائے، چنانچہ آپ نے بارگا والہی میں عرض کی

''الہی! چونکہ عثمان اللہ اور اس کے رسول کی خدمت گزاری کے سلیلے میں مکہ گیا ہؤا ہے اور اس وجہ ہے آج کی بیعت میں شامل نہیں ہوسکا ہے، اس لئے میں خود ہی اس کی طرف سے بیعت لے رہا ہوں۔''

اس کے بعد آپ نے اپنابایاں ہاتھ عثان کا ہاتھ قرار دیا اور اس کو اپنے ہی وائیں

(۱) اس کو بیعتِ رضوان اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے جملہ شرکاء کواللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی ورضا کامڑ د کہ جانفز اسٹایا اور بیآیت کریمہ نازل ہوئی۔

﴿ لَقَدُ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤُمِنِيْنَ إِذُ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ط ﴾ (اے بی!الله تعالی مومنوں سے راضی ہوگیا، جب وہ درخت کے نیچ تمارے ہاتھ پر بیعت

(-=-1)

جانِ دوعالم عَلِيلِكُ نے ان كى شان يول بيان فرمائى "لَا يَدْخُلُ النَّارَ اَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ."

(جس نے بھی درخت کے نیچ بیعت کی ،اس پرآتش دوزخ حرام ہے۔)

ہاتھ میں لے کر،خود ہی عثان سے بیعت لے لی۔

الله الله!!

من تو شدم تو من شدی من جال شدم تو تن شدی تاکس نگوید بعد ازیں ، من دیگرم نو دیگری

مشرکین سے جھڑپ

رات کے وقت مشرکین کا ایک جھوٹا سا دستہ اہل ایمان کی قیام گاہ کے گر و چیکے چیکے چکر لگانے لگا تا کہ اگر موقع ملے تو شب خون مارا جائے اور لوٹ مار کی جائے۔ مگر مسلمانوں کی حفاظت پرحضرت محمد ابن مسلمہ جبیبا جہاندیدہ شجاع متعین تھا۔ چنانچہ بجائے اس کے کہ شرکین حملہ کرتے ،الٹا حضرت محمدٌ ابن مسلمہ (۱) نے ان کو چاروں طرف سے گھیر كر پكڑليا اور سوائے ايك آ دمي كے كوئى بھى بھا گئے ميں كامياب نہ ہوسكا۔

مشرکین کواس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے آ دمیوں کو چھڑانے کے لئے مزید جعیت روانہ کر دی۔ ان لوگوں نے آتے ہی مسلمانوں پرحملہ کر دیا، مگرمسلمان ایسی جھوٹی چھوٹی جمعیتوں کو کہاں خاطر میں لانے والے تھے۔انہوں نے ایسا بھرپور جوابی حملہ کیا کہ باره آ دى مزيد گرفتار كرلئے اور باقى بھاگ گئے۔

ایک بار پھر صلح کی کوشش

. جب مشرکین نے دیکھا کہ ہماری کوئی پیش نہیں جاتی تو صلح پر آ مادہ ہو گئے۔اب كى باراس مقصد كے لئے سہيل ابن عمر كو بھيجا گيا۔ سہيل نے نسبتاً اچھے انداز ميں گفتگو كا آغاز کیا اور کہا کہ ہماری طرف ہے مسلمانوں پرحملہ کرنے کی جو فلطی سرز دہوئی ہے وہ چندجلد باز اور سر پھرے نو جوانوں کی کارستانی ہے، ورنہ مجھدار لوگ ان کی اس حرکت ہے ناخوش ہیں--- بہر حال جوہؤ اسوہؤ ا۔اب آپ کے ساتھیوں نے ہمارے جو آ دمی پکڑر کھے ہیں، ان كور ما كرد يجيّ !

جانِ دوعالم عَلِيْكَ نے فر مایا ---''تم نے بھی ہمارے ساتھی گر فآر کرر کھے ہیں ، اگرتم ان کوچھوڑ دوتو ہم بھی رہا کر دیں گے۔''

سہیل نے بتاد لے کی بہ تجویز منظور کر لی اور اس طرح دونوں طرف کے گرفتار شدگان کور ہائی مل گئی۔

جب حضرت عثمان ً رہا ہوکر حدیدیہ پہنچے تو صحابہ کرام ؓ نے ان سے کہا '' آپ نے تو خوب مزی لوٹے ہوں گے اور جی بھر کے طواف کئے ہوں گے۔'' حضرت عثمان ؓ نے ہو بہو ویسا ہی جواب دیا جیسا جانِ دو عالم علی ہے ان کے بارے میں گمان کیا تھا، انہوں نے کہا ---'' رسول اللہ علی ہے کہاں چھوڑ کے میں طواف کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا۔ واللہ! اگر میں ایک سال بھی وہاں رہتا تو رسول اللہ کے بغیر

سھیل کی دوبارہ آمد

برگز طواف نه کرتا۔''

سہیل چونکہ دونوں طرف سے گرفتار شدگان کور ہائی دلوانے میں کامیاب رہا تھا اور فریقین کے دلوں میں اس کے لئے زم گوشہ موجود تھا، اس لئے اہل مکہ نے سلح کے بارے میں ندا کرات کرنے کے لئے بھی اس کا انتخاب کیا اور سلح کے لئے جانے والے دور کنی وفد کی قیادت اس کوسونپ دی۔

سہیل ایک بار پھر جانِ دوعالم علیہ کے پاس آیا اور بسلسلۂ سلح بات چیت شروع کی۔دورانِ تکلم اس کی آواز بلند ہونے لگی تو ایک صحابی نے کہا ---'' اِخْفِضُ صَوُتَکَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ'' (رسول الله کے روبرواپنی آواز کو نیچار کھ!)

بہر حال گفتگو جاری رہی۔ سہیل نے کہا۔۔۔'' محمد! ہمیں تمہارے عمرہ و حج پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تم آئندہ سال بے شک عمرہ کرلینا، مگراس دفعہ ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے ، کیونکہ پورے عرب میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ اہل مکتہ نے محمد کورو کئے ک بہت کوشش کی مگر کا میاب نہ ہو سکے اور محمد جبر أمکتہ میں داخل ہو گیا۔''

جان دوعالم علی تو تھے ہی صلح جواورزم خو، آپ نے نہ صرف بیشرط منظور کرلی

بلکہ بعض الیی شرا نط بھی مان لیں جو چند پُر جوش صحابہ کرام ؓ کے لئے وقتی طور پرسخت صد ہے کا سبب بنیں ،مگر جانِ دوعالم علیہ نے ان کے اعتر اضات مستر دکر دیتے اور معاہدے کو ضبطِ تحرير ميں لانے كاتھم وے ديا۔

اس معاہدے کے کا تب حضرت علیٰ تھے۔ انہوں نے حب معمول تحریر کا آغاز ' بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ''ے كيا توسميل نے كہا

''اَلله تو ٹھیک ہے،کیکن دَ مُحمَانُ کے بارے ہمیں کچھ پیتی کہ بیکون ہے،اس لَتَى يرانع وستورك مطابق بِالسّمِكَ اللّهُمَّ لَكُور "

''نہیں، ہم بِسُمِ اللهِ الدُّوخمنِ الرَّحِیْمِ ہی کھیں گے۔'' صحابہ کرامؓ نے

کیکن میرکوئی الیمی اہم بات نہیں تھی ، کیونکہ مقصود تو اللہ کے نام ہے آغاز کرنا ہے اور يه مقصد بِالسَّمِكَ اللَّهُمَّ سي بهي حاصل موجاتا ب،اس لئ جان دو عالم علي في فرمايا "جس طرح سهيل كهتا باس طرح لكهدو\_"

چنانچ حضرت علی فے باسم ک اللَّهُمَّ لکھ دیا۔

اس کے بعد حضرت علیؓ نے معاہدے کاعنوان لکھنا شروع کیا

" بيروه فيصله ب جو مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ..

ابھی ا تنا ہی لکھاتھا کہ مہیل نے پھراعتر اض کیا اور جانِ دوعالم علیہ ہے کہا

''اگر ہم تمہیں اللہ کا رسول تسلیم کرتے تو پھر جھگڑا ہی کیا تھا،اس صورت میں تو ہم

نه صرف به كمتمهيں مكه ميں داخل ہونے كى اجازت دے ديتے ؛ بلكة تم يرايمان لاتے اور

تمہاری پیروی کرتے۔مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ کے بجائے مُحَمَّدُ ابُنُ عَبُدِ للهُ لَكُسو'

جانِ دوعالم علی فی فرمایا -- ''اگر چهتم میری تکذیب کرتے ہو،لیکن اس میں کوئی شبہیں کہ میں اللہ کا سچار سول ہوں۔''

پھر حضرت علیؓ سے فرمایا ---' مُحَمَّدٌ رَّسُوُلُ اللهِ منا دواور مُحَمَّدُ ابْنُ

عَبُدِ اللهِ لَكُمُورٌ'

حضرت علی فی عرض کی --- ' یا رسول الله! میں کسی صورت میں ' رسول الله'' مٹانے کی جرأت نہیں کرسکتا۔"

چنانچ جانِ دوعالم عَلَيْكَ نے خوداپ دست مبارک سے مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِمثا . كرمُحَمَّدُ ابْنُ عَبُدِللهُ لَكُوديا\_

اس کے بعدمعاہدہ صلح کی چیشرا نطاکھی گئیں۔

ا---اس سال مسلمان واپس چلے جائیں۔

۲ --- آئنده سال آئیں اور صرف تین دن ره کرواپس لوٹ جائیں ۔

٣--- بتھيا رنگا کرنہ آئيں ؛ البتہ ہر آ دمی ايک تلوارساتھ لاسکتا ہے ، وہ بھی اس

طرح که نیام میں بند ہواور نیام تھلے میں پڑی ہو۔

۴ ---مىلمانوں میں ہےاگر کو کی شخص ملہ میں رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے۔کین جو مسلمان ملّه میں پہلے سے موجود ہیں وہ اگرمسلمانوں کے ساتھ مدینہ جانا چا ہیں تو

نہیں جاسکتے۔

۵--- اگر کوئی مسلمان ملّہ سے بھاگ کرمسلمانوں کے پاس چلا جائے تواس کو واپس کرنا ہوگالیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ سے بھاگ کرمکہ چلا آئے تواسے واپس نہیں کیا جائے گا۔

۲ --- عرب کے دیگر قبائل کو اختیار ہوگا کہ اس معاہدہ کے جس فریق کے ساتھ جا ہیں شامل ہوجا <sup>ک</sup>یں۔

ان میں سے بیشتر شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں۔خصوصا بہشرط''جو ملمان مكة ہے بھاگ كرمسلمانوں كے پاس چلا جائے ،اس كوواپس كرنا پڑے گا۔ "كونك ملّہ ہے جو بھی بھا گتا تھا، وہ مشرکین کے ظلم وستم سے تنگ آ کر بھا گتا تھا۔ ایسے مظلوم کو واپس لوٹا نا تو اس کواپنے ہاتھوں اذیتوں کی بھٹی میں جھو نکنے کے مترا دف تھا۔

# ابوجندل 🐗 کی آمد

ابھی معاہدے پر دستخطنہیں ہوئے تھے کہ ایسا واقعہ پیش آیا جس ہےمسلمان تڑپ

اُ تھے۔ ہؤ ایوں کہ مہیل ہی کے ایک صاحبز ادے حضرت ابو جندلؓ جواسلام لا چکے تھے اور مشرکین نے ان کومکہ میں قید کر رکھا تھا اور انہیں طرح طرح کی اذبیتی دیتے رہتے تھے ،کسی طرح سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور بیڑیوں سمیت گھٹے گھٹے آ کرمسلمانوں کے سامنے بےدم ہو کر گریڑے۔

سہیل نے کہا--- "محمد! معاہدہ سلح پر عمل کرنے کا یہ پہلاموقع ہے، شرا نظ صلح کے مطابق اس کومیرے حوالے کر دو!''

جانِ دو عالم عليه في فرمايا --- ' البحى صلح كا معاہده مكمل نہيں ہؤ ااور دستخط ہونا باقى ہیں۔''

سهيل نے كہا---' فيرجميں بھى صلح منظور نہيں۔''

جانِ دو عالم علی کے سہیل کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی ،مگروہ کوئی بات سننے کے لئے آ مادہ نہ ہؤ ااورا پی ضد پراڑار ہا۔ آخر بادلِ ناخواستہ جانِ دوعالم علی نے سہیل کا مطالبہ مان لیا۔حضرت ابوجندل نہ جانے کن مشکلوں سے یہاں تک ہنچے تھے۔ان کو جب پتہ چلا کہ مجھے داپس بھیجا جار ہاہے۔تووہ چیخ اٹھےاورایے جسم سے کپڑا ہٹا کرمسلمانوں کودکھاتے ہوئے فریاد کرنے گئے کہ بیدد میھو! کا فرول نے مار مار کرمیرا کیا حال کررکھا ہے۔ کیاتم مجھے ای حال میں چھوڑ کر جانا جا ہے ہو؟ کیاتم لوگ مجھے ایک بار پھران ظالموں کے حوالہ کردو گے؟

بیا بیا دلدوز منظرتھا کہ بہت ہے اکا برصحابہ کے لئے بھی ضبط مشکل ہو گیا۔حضرت عرظ کا پیانهٔ صبرتو بالکل ہی لبریز ہو گیا۔عرض کی

" يارسول الله! كيا آپ الله كے سے رسول نہيں ہيں؟"

"بےشک میں اللہ کا رسول ہوں۔"

'' کیا ہم حق پرنہیں ہیں؟''

"يقيناحق پر ہیں۔"

'' پھر ہم ایسی ذلت والی شرطیں کیوں مانیں یارسول اللہ!؟''

'' بیں اللہ کارسول ہوں اور اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرسکتا۔''

'' کیا آپ نے بینہیں کہا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے؟'' ''ضرور کہا تھا ،گریہ تونہیں کہا تھا کہاسی سال کریں گے۔''

5 199 3

حفزت عمر طفے میں بھرے ہوئے حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے اوران سے بھی ایسی ہی گفتگو کی ،حضرت صدیق اکبڑنے کہا

''عمر! یا در کھو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور کوئی کا م بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے۔انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے تھیک کیا ہے۔تم ہمیشہان کی رکاب تھا ہے رہو۔ (یعنی بلاچون وچرا کممل اطاعت کرو۔)

#### ندامت

اگر چہ حضرت عمر نے بیہ باتیں معاذ اللہ کسی بدنیتی کی بنا پڑہیں کہی تھیں ؛ بلکہ جو پچھ کہا تھا، اسلام کی عظمت وسر بلندی کے پیش نظر کہا تھا، کیونکہ ان کے خیال میں اسلام جیسے ولولہ انگیز ضابطہ حیات کے علمبر داروں کو ایسی کمزور شرا لکھ پر صلح نہیں کرنی چا ہے تھی ؛ تا ہم بعد میں ان کو اپنے اس مکا لمے پر جو انہوں نے جانِ دو عالم علیات کے کیا تھا، سخت ندامت ہوئی ۔خود فرماتے ہیں کہ میں اپنی اس کو تا ہی اور غلطی کے کفارے کے لئے ایک زمانے تک نوافل پڑھتار ہا، روزے رکھتا رہا، صدقے دیتار ہا اور غلام آزاد کرتا رہا۔ تا آ ککہ مجھے تقریباً یقین ہوگیا کہ اب اللہ تعالی نے میراگناہ معاف کردیا ہوگا۔

## نوید نجات

جانِ دو عالم علی اگر چه ابو جندل گو واپس بھیجے پر رضا مند نہ تھے، گر معاہدہ سلح کی حرمت کا تحفظ کرتے ہوئے بادلِ ناخواستہ ان کو سہیل کے حوالے کر دیا؛ تاہم انہیں رخصت کرتے وقت ارشاد فر مایا ---''ابو جندل! صبر کرواور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھو۔ اب ہم معاہدہ کر چکے ہیں اور اس کی مخالفت نہیں کر سکتے ۔ ویسے عنقریب اللہ تعالیٰ تہمارے لئے آسانیاں فراہم کرے گا اور تہمارے نکنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنادے گا۔ (۱)

وايسي

معاہدہ صلح کرنے کے بعد جانِ دوعالم علیہ واپس ہو گئے۔واپسی میں جب آپ غمیم نامی جگہ پر پہنچاتو وحی کا نزول شروع ہو گیااورسورہ فتح کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔

اہل مکہ کی وحشت و ہر بریت سے نجات مل گئی۔اس کا سبب میہ بنا کہ جانِ دوعالم علی کے کو کا معاہدہ کر کے والیس مدینہ آئے ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک اور وفا کیش حصرت ابوبصیر ظلم وستم سے نگ آ کر مکہ سے فرار ہو گئے اور جانِ دوعالم علی ہے کہ کہ کے باس مدینہ آ پہنچے۔ گر ابھی دوہ بی دن گزرے تھے کہ مکہ سے ان کے تعاقب میں دو آ دمی آئے۔انہوں نے جانِ دوعالم علی کے محالم سے ان کے تعاقب میں دو آ دمی آئے۔انہوں نے جانِ دوعالم علی کے کومعاہدے کی بیش یا دولائی کہ ''اگر مکہ سے کوئی مسلمان بھا گئے کہ جوا جائے تو اس کو واپس کرنا پڑے گا۔'' اور کہا کہ ابوبصیر کو ان کے حوالے کیا جائے۔

جانِ دوعالم عَلِيْقَةً نے فر مایا --'' ٹھیک ہے،تم ابوبصیر کو لے جاسکتے ہو۔'' ابوبصیر ؓ نے بھی ابوجندلؓ کی طرح فریاد کی اور کہا ---''یارسول اللہ! آپ مجھے دوبارہ ان ظالموں کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں،جن سے میں بمشکل جان بچاکرآیا ہوں!''

جانِ دوعالم علی کے ان کوبھی یہی مڑ دہ سایا کہ صبر کرواوراللہ تعالیٰ سے تواب کی امیدر کھو عنقریب اللہ تعالیٰ تہارے لئے آسانیاں فراہم کردے گا اور وہاں ہے تہارے نگلنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنادے گا۔

الغرض ابوبھیر ان دونوں کے حوالے کر دیئے گئے اور وہ ابوبھیر کو لے کر مکہ کی طرف چل پڑے، گرابھی تین چارمیں دور ذوالحلیفہ ہی پہنچے تھے کہ ابوبھیر نے ان میں سے ایک مخض کی چمکتی ہوئی تکوار کی طرف دیکھ کرکہا

'' تمہاری پیلواز بڑی عمدہ اورنفیس معلوم ہوتی ہے۔''

''ہاں، ہاں، ہاں، اس میں کیاشک ہے۔ میں بار ہااس کوآنر ماچکا ہوں۔''اس نے جواب دیا۔ ''اچھا۔۔۔! ذرا دکھانا تو۔'' ابو بھیرٹ نے جیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ وہ مخف اپنی تلوار کی تعریف من کراتنا مسرور ہؤاکہ احتیاط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تلوار ابو بھیرٹ کے ہاتھ میں دے دی۔ ابوبھیرکواور کیا جائے تھا، تلوار ہاتھ میں آتے ہی انہوں نے ایسانیا تلاوار کیا کہ اس مخف کا سرقلم ہے۔ إِنَّا فَتَحْنَالَکَ فَتُحًا مُّبِینًا ......(ہم نے آپ کوفتے عطا کی ہے، واضح فتے۔) نزولِ وی کے بعد جریلؓ نے آپ کواس فتح مین کی مبارک باو دی؛ البتہ ایک شخص نے کہا ---یَارَسُولَ اللهِ! اَفَتُحٌ هُوَ؟ (یارسول الله! کیابی فتح ہے؟)

کر دیا۔ بیہ منظر دیکھ کراس کا دوسرا ساتھی ڈرکے مارے مدینہ کی طرف بھاگ اٹھا --- آگے آگے وہ اور پیچھے پیچھے ابوبھیڑ۔

جانِ دوعالم علی صحابہ کرام کے جھرمٹ میں رشد و ہدایت کی محفل سجائے بیٹھے تھے کہ اچا تک وہ شخص خوفز دہ اور حواس باختہ حالت میں دوڑتا ہؤا آپ کے پاس آیا اور پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان گویا ہؤ ا۔۔۔''مارڈ الا، واللہ! تمہارے آ دمی نے میر ساتھی کو مارڈ الا اوراب جھے آل کرنے کے در پے ہے۔''
اسی دوران ابوبھی شمشیر بکف آپنچ اور عرض کی ۔۔۔''یارسول اللہ! آپ نے اپنا وعدہ پوراکیا اور جھے ان کے حوالے کردیا، اس طرح آپ کی ذمہ داری ختم ہوگئی۔ اس کے بعد جو کچھے ہؤ ا، اس کا میں خود ذمہ دار ہوں اور یارسول اللہ! اگر آپ میرایہاں رہنا پہند نہیں کرتے تو میں کہیں اور چلا جاؤں گا، کین مکہ واپس نہیں جاؤں گا۔''

جان دوعالم علی نے نفر مایا ۔۔'' نمیک ہے، جہاں تہارا بی چاہے چلے جاؤ۔''
ابوبصیر وہاں سے رخصت ہوکر سمندر کے ساحل پر چلے گئے اور وہیں جھاڑیوں کے ایک جھنڈ
میں اپنی کمین گاہ بنا کی۔ رفتہ رفتہ یہ خبر مکتہ بھی پہنچ گئی کہ ابوبصیر نے سمندر کے کنارے ڈیرہ لگا لیا ہے۔
ابوجندل کو پیتہ چلا تو وہ بھی کسی نہ کسی طرح مکتہ سے نکل کر ابوبصیر کے پاس پہنچ گئے ۔ آہتہ آہتہ وہاں
مظلوموں اور سم زدوں کی خاصی جمعیت اسمنی ہوگئ اوران کی تعداد ہو ہتے ہو ہتے تین سوتک پہنچ گئی۔ اب
انہوں نے شام کی طرف سے آنے جانے والے مشرکین کے قافوں پر حملے شروع کردیے اور مالی نئیمت
انہوں نے شام کی طرف سے آنے جانے والے مشرکین کے قافوں پر حملے شروع کردیے اور مالی نئیمت
سے اپنی معاشی ضروریات پوری کرنے گئے۔ان حملوں سے مشرکین اس قدر مٹک آئے کہ ابوبسیرا ور
دو عالم علی کے پاس بھیجا اور اس نے نہا بت عاجزی سے درخواست کی کہ خدا کے لئے آپ ابوبسیرا ور
اس کے ساتھیوں کو مدینہ بلا لیجئے کیونکہ انہوں نے ہماراناک میں دم کررکھا ہے۔اس کے موض آئم اس شرط
سے دستمبر دار ہوتے ہیں کہ جو مسلمان مکتہ سے مدینہ آئے آواس کو والی کرنا پڑے گا۔

www.malalabah.org

كاذ نكا يحف لگار

جان دوعا لم الله في فرمايا -- إى وَ الَّذِى نَفْسِى بِيَدِم إِنَّه كَفَتْح. (ہاں،اس ذات کی شم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ بلاشبہ فتح ہے۔) اور بعد کے نتائج نے ٹابت کردیا کہ در حقیقت بیافتے مبین تھی کیونکہ اس سے پہلے مسلمان اور کا فرآپس میں ملتے جلتے نہیں تھے۔اب صلح ہوگئ تو دونوں طرف ہے آ مدور فت شروع ہوگئی۔اس طرح مکنہ والوں کومسلمانوں کے اخلاق اور کر دار کو جانچنے پر کھنے کا موقع مل گیا۔ وہ مدینہ آتے تو جانِ دوعالم اللہ کی پُرنور محفلوں کو دیکھتے، آپ کے ولولہ انگیز خطاب سُنتے پھر صحابہ کرام کی یا کہازی اور آپس میں ان کی محبت و اُلفت و کیھتے تو مسحور ہو جاتے۔اس طرح مسلمان ملہ جاتے تو اسے عمدہ اطوار اور یا کیزہ عادات سے لوگوں کے ول موہ لیتے۔اس طرح بے شارلوگ اسلام میں داخل ہونے لگے اور ہرطرف اللہ کے دین

مؤ رخین لکھتے ہیں کہ صلح حدیثیہ کے بعد صرف دوسال میں اسلام لانے والوں کی تعدا داب تک مسلمان ہونے والوں کی مجموعی تعدا د سے دو گنا ہوگئی۔

جانِ دو عالم عَلِيْكُ كَيْ تيره ساله كمي زندگي اور صلح حديبية تك تقريباً جه ساله مدني زندگی کا کل عرصہ ۱۹ سال بنتا ہے، گویا انیس سالوں میں اتنے مسلمان نہیں ہوئے ، جتنے صلح کے بعد صرف دوسالوں میں ہو گئے۔!!!

اب جس کا جی چاہے ملہ ہے آ کریہاں بس جائے ،ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔

جانِ دوعالم علیلی تو خودان بے گھر اور بے خانماں مظلوموں کے لئے پریشان تھے۔ چنانچہ اسی وقت ایک آ دمی کو ابوبھیر کے نام خط دے کر بھیجا، گرآہ! کہ جس وقت کمتوب مصطفیٰ وہاں پہنچا، اس محرى ابوبصير كى زندگى كى شام مور بى تقى \_انہوں نے مكتوب مبارك ہاتھ ميں ليا اوراس عالم ميں جان واردی۔ ابوجندل نے ان کو وہیں وفن کرایا اور باتی ساتھیوں کو لے کر مدینہ آ مجے اور پھر جمیشہ کے لئے يبيل كے بوكردہ گئے۔

# المنابع المنا

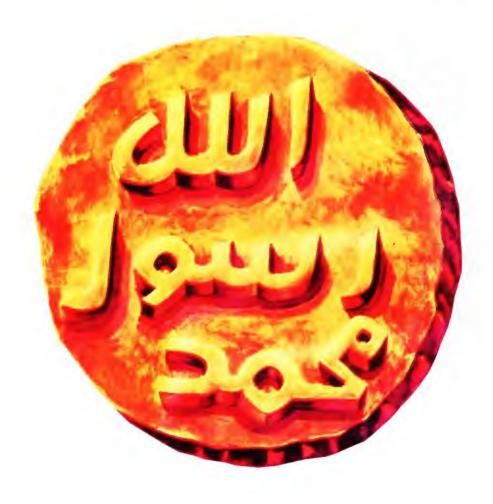

www.maktabah.org

اللهُ اكبر ---! كيا يه فَحْ مبين نه صلى اللهُ الْعَظِيم. إنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتُحَامُّبِينًا و (١)

#### مكاتيب مقدسه

اس زمانے میں مُہر، انگشتری کے تکینے میں کھدوائی جاتی تھی، اس لئے جانِ دو عالم علی اللہ اس لئے جانِ دو عالم علی کے جان دو عالم علی کے جان دو عالم علی کے جان دی کی ایسی انگشتری بنوانے کا تھم دیا جس کے تکینے میں مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ کمداہوَ اہو۔ آپ کے ارشاد کے مطابق تگینہ تیار کرایا گیا اور غالبًا اللہ، کانامِ نامی سب سے اوپر کہ ایس کے لئے نیچے سے اوپر کتابت کرائی گئی۔ اس طرح تین سطروں پر مشتل مُہم تیار ہوئی،

الله زُسُوُلُ مُحَمَّدُ (عَلَى لما حظه فرما كمِن) جم کر تیب ہوں تی۔ قیصر کے نام

سب سے پہلا خط آپ نے قیمرِ روم کی طرف لکھا۔ روم کے ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، بیان کا شاہ کی لقب تھا۔ اس وقت کے قیصر کا نام ہرقل تھا۔ بیخط دحیہ کبلی گئے کر گئے سے پہلے وہ شام کے ایک شہر بھرا کی گئے، جہاں قیصر کی طرف سے مقرر کردہ عامل حارث غسانی رہتا تھا اور اس کو بیم توب پہنچایا۔ اس نے ایک آ دمی دحیہ کبلی کے ساتھ کردیا اور کہا کہ دحیہ کے ساتھ جاؤاور بیخط دمشق میں شہنشا و روم کے حضور پیش کرو۔

<sup>(</sup>۱) صلح حدیدیا واقعہ پوری تفصیل سے صحیح بخاری کے متعدد مقامات پر موجود ہے۔خصوصاً کتاب المغازی اور کتاب الشروط میں۔اس لئے ہم نے بخاری پر بھی انحصار کیا ہے؛ البتہ بعض تفصیلات کے لئے فتح الباری اور زرقانی سے بھی مدولی ہے۔

قصر كو خط ملا تواس نے بوچھا كەيدكهال سے آيا ہے؟ بتايا كيا كروب سے آيا ہے

محمد رسول الله کی *طرف سے*۔

قصرنے کہا ---" کمہ سے متعددلوگ تجارت کے لئے شام آتے رہتے ہیں۔

پیة كرو، اگر محد كے خاندان كاكوئى فردآيا مؤاموتواس كوبلالاؤ، تاكداس سے بالمشافه محمد كے

حالات معلوم کئے جائیں۔"

ا تفاقاً ان دنوں ابوسفیان ایک تجارتی قافلہ لے کرشام کے ایک شہرغزہ میں تھہرا ہؤ اٹھا۔حکومت کے کارندوں نے اس کے ساتھ رابطہ کیا اور کہا کہ شہنشاہ تم سے کچھ بات کرنا

عامتا ہے،اس لئے اپنے ساتھیوں سمیت دمثق آجا ؤ۔ چنانچہ ابوسفیان اپنے کارواں کو لے کر **(مثن آ**گیا۔

### سوال جواب

ہادشاہ نے ابوسفیان سے ملاقات کے لئے خاصااہتمام کیا۔ با قاعدہ دربار منعقد کیا۔خود مرصع تاج پہن کر تخت نشین ہؤا۔ سامنے ایک طرف اراکین سلطنت اور فد ہبی رہنما بٹھائے، دوسری

کر کی مان چہن وقت میں ہوا۔ مانصیوں کو بٹھا یا اور ترجمان کے ذریعے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا طرف ابوسفیان اوراس کے ساتھیوں کو بٹھا یا اور ترجمان کے ذریعے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا

''میرے پاس عرب سے ایک خط آیا ہے ، جو محمد کی طرف سے ہے اور وہ نبوت کا دعویدار ہے ۔ میں چونکہ اس کو پہچا نتا نہیں ۔ اس لئے تم لوگوں کو بلایا ہے تا کہ تمہاری زبانی

اس کے حالات معلوم کئے جاسکیں ---تم میں سے اس کارشتہ دارکون ہے؟''

''میں ہوں۔''ابوسفیان نے کہا۔

''اچھاتو پہ بتا ؤ کہاس مرعی نبوت کا خاندان کیسا ہے؟''

''نہایت معزز اورشریف ہے۔''

'' کیا خاندان میں اس سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟'' ' دنہیں ، یہ پہلا مخص ہے۔''

''اس کے خاندان میں کوئی با دشاہ گزراہے؟''

رنهيں''

newn maddalbelt arg

· ' جن لوگوں نے اس کا مذہب قبول کیا ہے ، وہ ضعیف و کمزور ہیں ، یا بااثر اور

''ا کثرضعیف اور نا دار ہیں۔''

''اس کے پیروکاروں کی تعداد دن بدن بڑھتی جار ہی ہے یا کم ہور ہی ہے؟''

"يرهدي ب-"

''<sup>' ب</sup>ھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟''

''وعدے کی خلاف ورزی کی ہے؟''

ابھی تک تونہیں کی ؛ البته اب ہمارے ساتھ اس نے سلح کامعامرہ کیا ہے، پیتنہیں اس کی باسداری کرتاہے یانہیں!"

'' تم لوگوں نے بھی اس کے ساتھ جنگ بھی کی ہے؟''

'' ہاں ،کئی دفعہ۔''

" · نتيجه کيار <sub>ي</sub>ا؟ "

° د مجھی وہ فاتح ہؤ ا، مجھی ہم۔''

''وه کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟''

'' کہتا ہےا کی رب کی عبادت کرواور کسی کواس کا شریک نہ بنا ؤ،نما زیڑھو،

یا کباز بنو، ہمیشہ سے بولوا وررشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو''

قیصرنے کہا---'' تمہاری گفتگو سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ محمر ،اللہ کے سچے رسول بين - كيونكه:

تم كہتے ہو، وہ شریف النب ہے---انبیاء ہمیشہ شریف النب ہوتے ہیں۔

تم کہتے ہو،اس کے خاندان میں اس سے پہلے نبوت کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا ---

اگراییا ہوتا تو میں تجھتا کہ بیرخاندانی اثر ہے۔

تم کہتے ہو،اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں گز را---اگراییا ہوتا تو میں

باب، مُلح تا فُتح

سجھتا کہ بیتاج وتخت کے حصول کی جدّ وجہدہ۔

تم کہتے ہو،اس کے پیروکاروں میںا کثریت کمزوراور نا دارلوگوں کی ہے---

انبیاء جب بھی آئے ان کا اتباع کمزوراور نا دارلوگوں نے ہی کیا۔

تم کہتے ہو،اس کے پیروکاروں کی تعدا دروز بروز بڑھر ہی ہے--- سچے مذہب

کے پیروکاروں کی تعداد بھی دن بدن زیادہ ہوتی رہتی ہے۔

تم کہتے ہو،اس نے بھی جھوٹ نہیں بولا ---تو جو خص انسانوں سے جھوٹ نہ

بولے، وہ خدا پرجھوٹ اورافتر اکب کرسکتا ہے!

تم کہتے ہو،اس نے بھی بدعہدی نہیں گی --سیانی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم کہتے ہو، وہ تو حید، نماز، روز ہے، یا کدامنی ،سچائی اورصلہ رحمی کا درس دیتا

ہے--- یہی تعلیم دینے کے لئے توانبیاء آتے ہیں۔

اگر جو کچھتم نے بیان کیا ہے وہ درست ہے تو پھروہ یقیناً سچانبی ہےاورایک دن

آئے گا کہ میرا ملک بھی اس کے قبضے میں چلا جائے گا۔ مجھے بیتو پنة تھا کہ ایک رسول آنے والا ہے، گریہ معلوم نہ تھا کہ وہ عرب میں مبعوث ہوگا۔اگر میں وہاں جاسکتا تو خوداس کے

يا وَل دهوتا-''

اس کے بعد حکم دیا کہ رسول اللہ کا خط در بار میں پڑھا جائے۔ نامه مبارك مندرجه ذيل مخضرعبارت يرمشمل تفا-

بسم الله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ع

مِنُ مُّحَمَّدٍ عَبُدِاللهِ وَرَسُولِهِ إلى هَرُقَلَ عَظِيم الرُّومِ ط

سَكَاهُمْ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُلَاي و

أَمَّابَعُدُ --- فَانِّي اَدُعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ، اَسْلِمُ تَسْلِمُ، يُؤْتِكَ اللهُ

آجُرَكَ مَرَّتَيُنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْآرِيْسِيْنَ. وَيَااَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا اللي

كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيُنَكُمُ أَنُ لَّا نَعُبُدَ إِلَّا اللهُ وَلَانُشُرِكَ بِهِ شَيْاءً وَّلَا يَتَّخِذَ بَعُضُنَا

بَعُضًا اَرْبَابًا مِّنُ دُون اللهِ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٥

باب، ملح تا فتح

(محرکی طرف سے جوخدا کا بندہ اور رسول ہے ، ہرقل کی طرف جوروم کا سر دار ہے۔ سلامتی ہواس پر جو ہدایت کی پیروی کر ہے۔

اس کے بعد میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں ، اسلام لے آؤ ، سلامتی پاؤگاور
اللہ تعالیٰ تم کو دگنا اجر دےگا۔ اگر تم نے نہ مانا تو پورے ملک کا گناہ تہارے سر ہوگا۔ اے
اللہ کتاب! آؤاس بات کی طرف جو ہمارے تہارے درمیان برابر ہے۔ وہ یہ کہ ہم اللہ
کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں ، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک تھہرائیں ، نہ ہم میں سے کوئی
کسی کی پرستش کرے۔ اگر تم نہیں مانتے تو گواہ رہوکہ ہم ان تمام باتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔)
قیصر کے درباری اور فد ہمی رہنما اس خط کوئی کرتے یا ہو گئے اور دربار میں ایک شور

﴾ گیا۔ بید مکھ کر قیصر نے ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں کورخصت کر دیا اورخو داہل در بار کا غصہ فروکر نے میں مصروف ہوگیا۔

ذاتی طور پرقیصر جانِ دوعالم علیہ کی نبوت کا قائل ہو چکاتھا، مگر دوسروں پراس کا کوئی بس نہیں چل سکتا تھا، اس لئے فی الحال اس نے خاموثی اختیار کرلی۔ بعد میں جب وہ حمص میں قیام پذیر تھا تو اس نے ایک اور انتہائی معتمدارا کین سلطنت کے ساتھ بند کمرے میں ایک خصوصی محفل منعقد کرنے کا اہتمام کیا۔ جب تمام لوگ جمع ہوگئے اور دروازے بند کر دیئے گئے تو قیصر نے ان سے پوچھا کہتم لوگ اس بات سے کوئی دلچپی رکھتے ہو کہتم کو مزید کا میابیاں حاصل ہوں ،تم راو ہدایت پالواور تمہاری پرسلطنت ہمیشہ برقر ارر ہے۔۔۔؟

'' بیتو ہم سب کی دلی تمناہے۔'' حاضرین نے جواب دیا۔ '' تو پھراس طرح کرو'' قیصرنے کہا'' کہ عربی نبی پرایمان لے آؤ!''

قیصر کی اس بات سے وہ سب آگ بگولہ ہو گئے اور انتہائی غصے کے عالم میں یہ کہتے

ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ کیاتم یہ جاہتے ہو کہ ہم اپنا آ بائی دین ترک کردیں اور ایک عرابی کےغلام بن جا کیں!!(معاذ اللہ)

ان کا رویہ دیکھ کر قیصر سمجھ گیا کہ بیلوگ کسی طرح بھی اس مسئلے میں میرے ساتھ شفق نہیں ہوں گے اور اگر میں نے اپنی بات پر اصرار کیا تو ہوسکتا ہے کہ بادشاہی ہے ہی ہاتھ دھونے پڑ جائیں۔ چنانچہاس نے پینترابدلا اوران سے کہا---'' میں تو صرف تمہارا امتحان لينا حابتا تقااورد مكينا جابتا تقا كهتم نفرانيت مين من قدر پخته هو-''

یین کران کا غصہ جاتا رہااور قیصر کی طرف سے دل میں جو بدگمانی پیدا ہوگئ تھی وہ ر قع ہوتئی۔ چنانچے سب نے قیصر کے رو ہر وسجدہ کیا اورمسر ورومطمئن رخصت ہو گئے۔

آه! تاج وتخت کی مجبوریاں ، که قیصر دل میں جانِ دو عالم علیہ کی صداقت و حقا نبیت کا یقین رکھنے کے با وجودا ظہار کی جرأت نہ کرسکااور بقول علا مشبکی ---'' گواس کے دل میں نوراسلام آ چکا تھا،کیکن تاج وتخت کی تاریکی میں وہ روشنی

جه کرره کی - "(۱)

## کسری کے نام

ایران کا ہر با دشاہ کسرای کہلاتا تھا،ان دنوں خسر و پر ویز حکمران تھا۔اس کی طرف

(١) اگر چەعلامە جلى نے اسے روشنى بچھ جانے سے تعبير كيا ہے اور فتو كى بھى اسى پر ہوگا، كيونكه شریعت کاتعلق ظاہرے ہے۔لیکن علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں جو واقعہ ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیروشی بالکل ہی نہیں بچھی تھی ؛ بلکہ دب گئی تھی اور قیصر کے دل میں جانِ دو عالم ﷺ کے ساتھا کی گونہ عقیدت آخرتک برقرار رہی۔

علامه عسقلانی نے بیرایمان افروز واقعہ سیف الدین قلج سے روایت کیا ہے جوایک صالح مسلمان بإوشاه قلاون كى سلطنت كاانهم ركن تقارسيف الدين بيان كرتا ہے كه ايك دفعه ميں كى كى سفارش كرنے فرنگيوں كے باوشاہ كے پاس كيا۔اس نے ميرا بہت اعزاز واكرام كيا اور بيس جس كام كے لئے سفارشی بن کر گیا تھا، اس کا فیصلہ میری مرضی کے مطابق کر دیا۔ ایک دن کہنے لگا کہ آج میں تہیں ایک نہایت ہی قیمتی چیز کا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک طلائی صندوقی منگوائی اور اس میں سے سونے کا ایک نہایت خوبصورت قلمدان نکالا۔ پھراہے کھول کرریشمی کپڑے میں لپٹاہؤ اایک خط نکال کر مجھے دکھایا اور کہا کہ بیوہ خط ہے جوتمہارے نبی نے ہمارے جدامجد کولکھا تھا۔ بیاس زمانے سے ہمارے یا س محفوظ چلا آ رہا ہے، کیونکہ ہمارے آباء واجداد کاعقیدہ تھا کہ جب تک پیخط ہمارے پاس موجودر ہے گا، ہماری حکومت برقر ارر ہے گی۔اس بناء پرہم اس کی انتہائی حفاظت وتعظیم کرتے ہیں اورلوگوں سے چھپا كرد كهتي بين ، تاكه بمارى باوشابى بميشة قائم رب- فتح البادى ج ١ ، ص ٢ م.

جانِ دوعالم عليه في في خوم وسم ارك بهيجا، وه أن طرح تقا

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ م

مِنُ مُّحَمَّدٍ رَّسُوُلِ اللهِ إِلَى كِسُرَاى عَظِيُمٍ فَارِسُ م

سَكَامٌ عَلَى مَن اتَّبَعَ الْهُدَى وَامَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَشَهِدَاَنُ لَّا اللَّهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَه ' لَاشَرِيْكَ لَه ' وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُه ' وَرَسُولُه '.

آدُعُوكَ بِدِعَايَةِ اللهِ فَانِي أَنَا رَسُولُ اللهِ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً لِأُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَفِرِيْنَ. اَسْلِمُ تَسْلِمُ، فَإِنْ اَبَيْتَ فَعَلَيْكَ اِثْمُ الْمَجُوسِ.

(محدرسول الله کی طرف سے کسرای کی طرف جو فارس کابواہے۔

سلام ہواس پرجو ہدایت کی پیروی کرے،اللداوراس کے رسول پر ایمان لائے اورگوا ہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبور نہیں ہے۔ وہ وحدہ لاشریک ہے اور محمر اس کا بندہ اور رسول ہے۔(علیقہ)

میں تحقی الله کی طرف بلاتا ہوں ، کیونکہ میں تمام لوگوں کے لئے الله کا رسول بن کر آیا ہوں تا کہان میں سے جوزندہ ہیں انہیں برے اعمال کے نتائج سے ڈراؤں اور کا فروں پراتمام جحت ہوجائے۔اسلام لے آؤ،سلامتی یا جاؤ گے۔اگرتم نے میری بات نہ مانی تو (نەصرف بەكەتم خودگەنە گار ہوگے؛ بلكە) تمام مجوسيوں كا گناه بھى تمہارے سر ہوگا۔)

عمرة ابن اميضمري نے جب بينط كسراي كو پہنچايا اور ترجمان نے پڑھ كرسانا شروع کیا تو سرنامہ سنتے ہی خسر و پر ویز غصے سے پاگل ہو گیا ، کیونکہ کسرای کو جو خط لکھے جاتے تھان میں احترام کے طور پرسب ہے او پر کسرای کا نام لکھا جاتا تھا ؛ جبکہ نامہُ نبوی میں سب ے او پراللہ کا نام تھا۔ پھر جانِ دوعالم علیہ کا پنااسم گرامی تھا اور تبسرے مرتبے پر کسرای کا نام تھا۔ کسرٰی نے اس انداز تخاطب کواپنی تو ہیں سمجھا اور سخت طیش کے عالم میں ترجمان سے خط چھین کر پھاڑ ڈ الا اور قاصدِ نبوی کو در بار سے باہر نگلوا دیا۔

قاصدنے واپس پہنچ کر جب سارے حالات بیان کئے اور بتایا کہ کسرای نے آپ كا خط جياك كرديا تھا تو جانِ دوعالم عَنْطِيْقَة نے فر مايا " در حقیقت اس نے اپنی حکومت کو حاک کرلیا ہے۔"

نامہ مبارک کو پھاڑنے اور قاصد کو دربار بدر کرنے کے باوجود کسرای کاعنیض و غضب ٹھنڈا نہ ہؤ ااوراس نے یمن میں اینے عامل با ذان کولکھا کہ مکہ میں کو کی مخض پیداہؤ ا ہے جواینے آپ کو نبی سمجھتا ہے۔اس نے مجھے خط لکھا ہے جس میں اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھا ہے۔میرا غلام ہوکراس کی پیجرائ !(۱) تم فوراً دو آ دمی بھیجو جوائے گرفتار کر کے میرے روبر وپیش کریں۔اگرتم نے میرے اس حکم کی قمیل میں کسی قتم کی کوتا ہی کی تو عبر تناک

سز اتمها رامقدر ہوگی۔ باذان نے پیرخط ملتے ہی دوآ دمی جانِ دوعالم علیہ کو گرفتار کرنے کے لئے مکہ جیج

دیئے۔ وہاں جا کرانہیں معلوم ہؤا کہ آپ آج کل مدینہ میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ مدینہ آئے اور آپ سے کہا

''شہنشا و ایران نے اپنے عامل با ذان کو حکم دیا ہے کہ تہمیں گرفتار کر کے دریار میں پیش کرے۔ چنانچہ باذان نے ہمیں تہاری گرفتاری کے لئے بھیجا ہے۔اب بہتری اس میں ہے کہ ہمارے ساتھ چلے چلو، ورنہ شہنشاہ کاغضب اور عمّاب نازل ہوگا، پھرنہ تم چے سکو گے، نەتىھارى قوم-"

جانِ دو عالم علی فی نے ایسی دھمکیوں سے کیا مرعوب ہونا تھا؛ البتہ ان کی صورتیں آپ کو عجیب سی لگیں ، کیونکہ انہوں نے داڑھیاں منڈ ارکھی تھیں اور مو چھیں بڑھار کھی تھیں۔ چنانچہ آپ نے ان کے چہروں کود مکھتے ہوئے تعجب سے پوچھا کہتم لوگوں نے میر کیا حلیہ بنا رکھاہے!؟

انہوں نے کہا---''یہ ہارے رب کا حکم ہے۔'' (یعنی خسرویرویز کا) جانِ دو عالم عليه في فرمايا --- ' اليكن مير برب نے داڑھياں برُھانے

اورمونچیں کتروانے کا حکم دیا ہے۔"(۱)

اس کے بعد آپ نے ان سے کہا کہ گرفتاری پیش کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں میں اپنا فیصلہ تہبیں کل سنا وَں گا۔

دوسرے دن جانِ دو عالم علیہ نے ان سے کہا کہتم میری گرفتاری کا خیال چھوڑ دواور جا کر باذان کو بتاؤ کہ آج رات میرے رب نے اس کے رب (خسرو پرویز) کا کام تمام كرديا ہے۔

یہ ین کروہ دونوں واپس چلے گئے اور با ذان کو جانِ دو عالم علیہ کے فرمان سے آ گاہ کردیا --- اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ فرمانِ رسالت غلط ہوجائے---؟! نہیں ، بھی نہیں، چنانچہ جلد ہی اطلاع آ گئی کہ واقعی اس رات خسر و پر دیز کواس کے اپنے بیٹے شیر دیہ نے قتل کر دیا تھا اور یوں جانِ دو عالم علیہ کی پیشینگوئی کی بھی تصدیق ہوگئ کہ---'' درحقیت اس نے اپنی حکومت کو جاک کرلیا ہے۔''

شاو حبش کے نام

حبشہ کا بادشاہ بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے مکہ سے ہجرت کرکے حبشہ جانے والےمسلمانوں کی جس طرح دیکھ بھال کی تھی اوران کو ہرآ سائش اورسہولت مہیا کی تھی ،اس كى تفصيل جرت عبشہ كے حالات ميں گزر چكى ہے۔ (٢) جانِ دو عالم عليہ نے اس كے نام بھی ایک مکتوب عمر ابن امیضمری ہی کے ہاتھ ارسال کیا۔ بیمکتوب قدرے طویل ہے اس لئے اس کے ترجمہ پراکتفا کیا گیا ہے۔

(۲) ملاحظه موسيد الوزي ج ام ۲۱۲\_

<sup>(</sup>۱) افسوس! كه آج كل بهت سے مسلمانوں نے بھی جانِ دو عالم علیہ كے رب كا حكم ماننا چھوڑ دیا ہے اور خسرو پرویز جیسے بد بخت اور گتاخ کا پیندیدہ حلیہ اپنا لیا ہے۔ قارئینِ سیدالورٰی! خدانخواسته آپ میں ہے تو کوئی اس جرم عظیم میں مبتلانہیں ہے ناں!؟

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ م

محدر سول الله کی طرف سے ، حبشہ کے بادشاہ نجاشی (۱) کی طرف۔

میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ، وہ بادشاہ ہے، یاک ہے،سلامتی دینے والا ،امن دینے والا اور نگہبان ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم روح الله اور کلمة الله بیں جن کوالله تعالیٰ نے مریم پرالقا کیا۔وہ مریم جوفلق ہے منقطع ہوکر ہمہ تن خالق کی طرف متوجد رہیں اور نہایت ہی یا ک طینت اور پاک دامن خاتون تھیں محص اللہ کی قدرت سے وہ حاملہ ہو گئیں تو عیسی، اللہ کی روح اور جبریل امین کی پھو تک سے پیدا ہوئے ،ای طرح جس طرح حضرت آ دم اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے تھے۔

میں تنہیں اللہ کی طرف پکارتا ہوں جو وحدہ' لاشریک ہے اور اس کی اطاعت و فر ما نبر داری میں تمہیں اپنا ہمنوا بنانا جا ہتا ہوں تے تہمیں جا ہے کہ میری اتباع کرو اور اس کتاب پرایمان لاؤ جو مجھ پر نازل ہوئی ہے، کیونکہ میں تمام انسانوں کے لئے رسول بن کر آیا ہوں۔ میری بید دعوت صرف تمہارے لئے نہیں ؛ بلکہ تمہارے اعوان وانصار کو بھی یہی دعوت ہے۔ میں نے تبلیغ ونصیحت کر دی ہے ۔ تنہیں چاہئے کہ میری نفیحت قبول کرلو۔ اس ے پہلے میں نے اپناایک چیازاد بھی تہمارے یاں بھیج رکھا ہے۔ (۲) سلامتی ہواس کے لئے جس نے ہدایت کی پیروی کی۔والسلام

یہ بادشاہ شروع دن ہے ہی اسلام کے ساتھ محبت رکھتا تھا۔ چنانچہ جب مکتوب گرامی پڑھا گیا تو وہ احتراماً تخت ہے نیچا تر آیا اور مکتوب مبارک کوآئکھوں ہے لگایا۔ پھر تو حیدورسالت کا قر ارکر کے مسلمان ہوگیا اور نا مہ نبوی کا مندرجہ ذیل جواب کھوایا۔ بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ م محدر سول الله کی طرف، اصحمه نجاشی کی طرف ہے۔

<sup>(</sup>۱) حبشہ کے ہر با دشاہ کونجاش کہا جاتا تھا۔اس نجاشی کا نام اصحمہ تھا۔

آپ پراللہ کا سلام ورحمت اور برکتیں ہوں ، وہ اللہ جس کے سواکوئی معبود نہیں اور جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی۔

یارسول اللہ! مجھے آپ کا خط موصول ہؤا۔ اس میں آپ نے جو پچھ حضرت عیسیٰ کے بارے میں فر مایا ہے، وہی ان کاضچے مقام ومرتبہ ہے، اس سے زیادہ ہر گرنہیں۔

، با رہ یا ہے ہوں بن میں کار خیر کی تلقین کی ہے، میں نے اے اچھی طرح سمجھ لیاہے،

اس لئے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سیچے رسول ہیں۔

میں نے آپ کے چچا زاد کے ہاتھ پر آپ کی بیعت کر لی ہے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔

فی الحال میں اپنا بیٹا آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔(۱) اگر آپ نے تھم دیا تو میں خود بھی حاضر ہوجا وَں گا۔

> میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو بچھ بھی کہتے ہیں ،سب حق ہے۔ آپ پراللّٰد کا سلام ورحمت اور برکتیں ہوں۔والسلام حضرت اصحمہ نجاشی کے حسنِ عقیدت کا کیسا دل آ ویز مرقع ہے ہے!

> > عزیز مصر کے نام

مصرکے بادشاہ کا نام مقوتس تھا۔ مذہ باعیسائی تھا۔ جانِ دوعالم عَلَیْ ہے۔ اس کے نام جو مکتوب مبارک بھیجا تھا، اس کامضمون تقریبا وہی تھا جو ہرقل کے نام کیھے گئے خط کا تھا۔ نامہ بری کا اعز از حضرت حاطب کو حاصل ہؤا۔ جب وہ اسکندریہ پہنچ تو پتہ چلا کہ بادشاہ اس وقت شاہی بجرے میں بیٹھا سمندر کی سیر کا لطف اُٹھار ہا ہے۔ حضرت حاطب ؓ نے اس وقت ایک مشتی کرائے پر لی اور جہاں شاہی بجرالنگر انداز تھا اُدھر روانہ ہو گئے۔ اس وقت بادشاہ عرفے پرمحفل سجائے بیٹھا تھا۔ حضرت حاطب ؓ قریب پہنچ تو نامہ مبارک ہاتھ میں پکڑ کرلہرایا

<sup>(</sup>۱) شاہ حبشہ کا بیہ بیٹا ساٹھ آ دمیوں کی معیت میں روانہ ہوَ اتھا، مگر افسوس کہ ان کو جانِ دو عالم علیقے کی بارگاہ تک رسائی نصیب نہ ہو کی اوران کی کشتی خوفنا ک طوفان میں پھنس کرغرق ہوگئی۔

تا کہ بادشاہ سمجھ جائے کہ کوئی قاصد آیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس پیام برکومیرے روبرو پیش کیا جائے۔ چنانچے حصرت حاطب گواس تک پہنچا دیا گیا اور انہوں نے مکتوبِ نبوی اس کے حوالے کردیا۔اس سے پہلے باوشاہ کولوگوں کی زبانی جانِ دوعالم علیہ کے کافی حالات معلوم ہو چکے تھے۔اس کئے خط پڑھنے کے بغدایس نے حضرت حاطب ہے پوچھا '' جس مخض نے میرے نام بیخط بھیجا ہے اگروہ اللہ کارسول ہے تو جب لوگ اس کی مخالفت کررہے تھے، اس کوایڈ ائیں دے رہے تھے اور اس کواپنا گھر اور شہر چھوڑنے پر مجور کرر ہے تھے اس وقت اس نے بدد عا کیوں نہ کی تا کہوہ سب تباہ و بربا دہو جاتے اور اس كوكسى قتم كى تكليف نه پہنچا سكتے ؟''

بادشاہ کا خیال تھا کہ قاصد اس مشکل سوال کا کوئی جواب نہیں دیے سکے گا گر حضرت حاطبؓ نے اُلٹااس کولا جواب کر دیا۔انہوں نے پوچھا

"كياتم حضرت عيسلي كو مانتے ہو؟"

''ہاں، بےشک،ہم انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔''

'' تو پھر بتا و'' حضرت حاطب نے کہا۔۔۔'' کہ جب ان کے دشمن ان کوایذ ائیں دے رہے تھے اور ان کوصلیب پر لڑکانے کے لئے گرفتار کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے اپنے دشمنوں کے لئے بد دعا کیوں نہ کی ، تا کہ وہ تباہ و برباد ہو جاتے اور ان کو کسی قتم کی تكليف نه پہنچا سكتے ؟''

با دشاہ سے اس الزامی سوال کا کوئی جواب نہ بن سکا اور اسے اعتر اف کرنا پڑا کہ "أَخْسَنْتَ، أَنْتَ حَكِيمٌ جَآءَ مِنْ حَكِيمٍ" (تم نے اچھی بات کہی ہے۔واقعی تم دانا ہواور دانا مخص کے نمائندے ہو۔) بہرحال بیہ با دشاہ اسلام تو نہ لا یا (۱) البیتہ حضرت حاطب محواس نے نہایت اعز از

<sup>(</sup>۱) بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ بادشاہ بھی ہرقل کی طرح جانِ دوعالم علیہ کی صداقت اوراسلام کی حقانیت کا قائل ہو چکا تھا، مگرتاج وتخت میں پھنس کرا ظہارِ اسلام سےمحروم رہ گیا۔



## مصرکے بادشاہ''مقوقس''کے نام جانِ دوعالم علی کے مکتوب گرامی کاعکس

## میکتوب مبارک قدیم کوئی خط میں ہے۔ موجودہ عربی رسم الخط میں اس کی تحریر درج ذیل ہے۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيُم. مِنْ مُّحَمَّدِ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ اِلَى الْمُقَوُقِسِ عَظِيْمِ الْقِبُطِ. سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى. اَمَّا بَعُدُ، فَانِّى اَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسَلَامِ، اَسُلِمُ تَسُلِمُ، يُورُيكَ اللهُ اَجُرَكَ مَرَّتَيُنِ، فَلَيْنَ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيُكَ مَا يُفْجِعُ الْقِبُط. (....يا اَهُلَ يُورُيكَ اللهُ اَجُرَكَ مَرَّتَيُنِ، فَلَيْنَ وَ بَيْنَكُمُ اللهِ نَعْبُدَ اللهِ اللهَ وَ لا نُشُوكَ بِهِ شَيْعًا وَلا اللهَ وَ لا نُشُوكَ بِهِ شَيْعًا وَلا اللهَ وَ لا نُشُوكَ بِهِ شَيْعًا وَلا يَتَّخِدَ بَعُضَنا بَعُضًا اَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوا اللهُ قَوْلُوا اللهُ هَدُوا إِنَّا مُسُلِمُونِ ٥) يَتَّخِدَ بَعُضَنا بَعُضًا اَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوا اللهُ هَدُوا اللهِ هَا مُنْ اللهِ مُؤْنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

www.malstabah.org

واکرام کے ساتھ رکھا اور رخصت کرتے وقت جانِ دوعالم علیے کے لئے متعدد تحا کف عطا کئے جن میں دوبیش بہا کنیزیں اورایک عمدہ متم کا خچر بھی شامل تھا۔ خچر کا نام دلدل تھا جس پر مانِ دوعالم عليها اکثر سواري کيا کرتے تھے۔غز وہ حنين ميں آپ اسي دلدل پرسوار تھے۔ و کنیروں میں سے ایک کا نام سیرین تھا، جو جانِ دوعالم علیہ نے شاعرِ دربارِ رسالت حضرت حسان کوعنایت فر ما دی \_ دوسری نصیبه وراورخوش بخت کا اسم گرا می ماریه تھا، جوحرم نبوی میں داخل ہو ئیں اور رفاقت جان دوعالم علیہ سے سرفراز ہو ئیں۔

### مزيد خطوط

مندرجہ بالا چار مکا تیب کے علاوہ بھی آپ نے متعدد رؤسائے عرب کی طرف خطوط لکھے کسی نے لبیک کہااور کسی نے انکار کیا مگر جب اسلام کاسیلِ رواں پورے عرب کو <mark>اپی</mark> لپیٹ میں لے چکا تو جنہوں نے پہلے انکار کیا تھا، انہوں نے بھی سرِتسلیم خم کر دیا اور وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُحُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ اَفُوَاجَاء كَامْظُرْعِيال مُوكِّيا\_

#### غزوهٔ خیبر

بیغزوہ کے سے آغاز میں پیش آیا اور اس کے نتیج میں یہودیوں کی کمر ہمیشہ کے لئے ٹوٹ گئی۔اس کے بعدیہ بدباطن اوگ مسلمانوں کےخلاف کوئی بڑا فتنہ نہ کھڑا کر سکے۔ ورنہ اس سے پہلے بیشتر غزوات انہی کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے پیش آتے رے۔ آخری غزوہ جس میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مدینہ منورہ کی اینٹ سے ا ینٹ بجادینے پر کمر بستہ ہوئے ، دہ غزوۂ احزاب تھا۔غزواتِ بی نضیراور بی قریظہ کے بعد انہوں نے خیبر کے علاقے کو اپنا مرکز بنالیا تھا۔خیبر کی سونا آگلتی زمینوں اور سرسبز وشاداب نخلتانوں کی وجہ سے ان کی معاشی حالت بہت اچھی تھی ، آئدن وافر تھی اور اس آیدن کا اکثر حصہ اہل اسلام کونقصان پہنچانے، اوران کو تباہ و ہربا د کرنے کی سازشوں میں صرف ہوتا تھا۔ فتنہ وفساد کے اس مرکز کوختم کئے بغیرامن وامان تقریباً ناممکن تھا،اس لئے جانِ دو عالم علیہ نے ضروری سمجھا کہ ان کی اس مرکزیت کوتو ڑا جائے اور انہیں اس قابل ہی نہ چھوڑ ا جائے کہ آئندہ کوئی مصیبت کھڑی کرسکیں۔ اس مقصد کے لئے جانِ دو عالم علی ۲ اس کے آخر

میں خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ چودہ سو جال نثار آپ کے ہمز کاب تھے، جن میں دوسوسوار تصاور ہاتی پیادہ۔

### خواتین کی شرکت

شوقِ جہاد میں بعض خوا تین بھی شریک سفر ہو گئیں۔ چونکہ بیرکام انہوں نے پوچھے بغیر کیا تھااس لئے جانِ دوعالم علیہ کو پتہ چلاتو آپ نے ان کو بلایا اور سخت کہے میں فر مایا " تم كس كے ساتھ آئى ہواوركس كى اجازت عد آئى ہو؟"

انہوں نے کہا ---'' یارسول اللہ! ہم چرخہ کات کر مز دوری کریں گی اور جہاد میں مدودیں گی۔ ہمارے پاس دوائیں بھی ہیں جن ہے ہم زخیوں کی مرہم پٹی کریں گی۔ نیز لڑائی کے دوران تیرا ٹھاا ٹھا کرلائیں گی اورمجاہدین کو دیں گی۔''

جانِ دوعالم علي في ان كابي جذبه اورولوله ديكھتے ہوئے اجازت دے دی۔

#### حُدى خواني

عربوں کامعمول تھا کہ وہ سفر کے دوران اونٹوں کو تیز چلانے کے لئے حدی خوانی کیا کرتے تھے، یعنی ترنم کے ساتھ اشعار پڑھا کرتے تھے۔حضرت عامر جہت اچھے حدی خوان تھے۔ایک ساتھی نے ان سے کہا

''عامر! کیاتم ہمیں اپنے نغمات سے مخطوظ نہیں کرو گے؟'' حضرت عامر "نے احباب کی خواہش پر مندرجہ ذیل نظم پڑھنی شروع کی۔اس نظم

کے کچھاشعار حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے ہیں اور کچھ حضرت عامر ٹے اپنے ہیں۔

وَاللهِ لَوُلَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَاغَفِرُ فِدَاءً لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا وَٱلْقِيَنُ سَكِيْنَةٌ عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيْحَ بِنَا أَتَيْنَا وَ بِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا إِنَّ الَّذِيْنَ قَدُ بَغُوا عَلَيْنَا إِذَا ٱرَادُوا فِتُنَةً ٱبَيْنَا وَنَحُنُ عَنُ فَضُلِكَ مَااسُتَغْنَيْنَا (الله كى قتم! اگرالله كى رہنمائى نە ہوتى تو ہميں نەرا و ہدايت ملتى ، نە ہم صد قے

سیدالوزی، جلد دوم ۲۱۷ کی باب، میلح تا فتح

کر سکتے ، نہ نماز پڑھ سکتے ۔ الہی ۔ ۔ ۔ ہم تیری راہ میں قربان ہوجا کیں ۔ ۔ ۔ ہماری کوتا ہوں کو بخش دے ، ہم پرسکون نازل فر ما اور معرکہ آز مائی کے وقت ہمیں ثابت قدم رکھ ۔ ہمیں تو جب بھی جہاد کے لئے بلایا جاتا ہے ، ہم چلے آتے ہیں اور ان لوگوں نے (یہود یوں نے) تو چیخ چیخ کر دشمنوں کو ہمارے خلاف اکٹھا کیا ہے ۔ یہ باغی اور سرکش جب فتندا ٹھانے کی کوشش کریں گے ۔ ہم (ہر گھڑی تیر بے تاج ہیں اور) کسی وقت کریں گے ، ہم ڈٹ کران کا مقابلہ کریں گے ۔ ہم (ہر گھڑی تیر بے تاج ہیں اور) کسی وقت بھی تیر نے فضل وکرم ہے مستغنی نہیں ہو سکتے ۔)

خوبصورت آواز میں پڑھا گیا یہ دلنواز رجز جانِ دوعالم علیہ کے دل کو بہت بھایا اور آپ نے بوجھا ''مَنُ ھلدًا السَّائِقُ عِ'' (بیصدی خوان کون ہے؟)

صحابہ نے عرض کی --- "عامرہے یارسول الله!"

آپ نے بے ساختہ دعا فر مائی'' یَوُ حَمُهُ الله'' (الله اس پر رحت نازل فرمائے) غزوات کے موقع پر جب جانِ دوعالم عَلَيْتُ کی کے لئے رحمت کی دعا کیا کرتے

تھے تو اس کامفہوم یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کوشہا دت نصیب فر مائے۔اسی بناء پر حضرت عمر نے عرض کی

" یارسول الله! آپ کی اس دعا ہے تو عامر کے لئے شہادت واجب ہوگئ ہے، کاش کہ ہم ابھی اس کے ساتھ مزید کچھودن گزار کتے!"

گرزبانِ نبوت سے فیصلہ صا در ہو چکا تھا، چنا نچہ حضرت عامرٌاسی غزوہ میں جامِ شہادت سے سیراب ہوگئے۔

دورانِ سفرایک دن صحابہ کرام نے جوش میں آ کرنہایت بلند آواز سے نعرہ ہائے کی بہرے کو پکار سخرہ ہائے کی بہرے کو پکار سے ہوں مقابقے نے فرمایا -- '' تم نہ کسی بہرے کو پکار رہے ہوں ہتہارے پاس ہی ہے۔'' -- یعنی تم تو اللہ کو پکار رہے ہوں ہتہارے پاس ہی ہے۔'' -- یعنی تم تو اللہ کو پکار رہے ہواوراس شہید و سمیع رب کو پکار نے کے لئے اتنا چلانے کی کیا ضرورت ہے؟

دُغا

اسی طرح جانِ دوعالم علیہ کی معیت میں سفر کرتے ہوئے اور آپ کی دعاؤں

سیدالوری، جلد دوم ۱۸ کی باب، صلح تا فتح

سے فیضیاب ہوتے ہوئے مسلمانوں کا پیشکر ایک رات خیبر کے پاس پہنچ گیا۔ آبادی کے آثار نمودار ہونے گئے تو جانِ دوعالم علیقے نے بیدعا فرمائی

اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمُواتِ وَمَآ اَظُلَلُنَ، وَرَبَّ الْاَرُضِيُنَ وَمَا اَقُلَلُنَ، وَرَبَّ الْاَرُضِيُنَ وَمَا اَقُلَلُنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضُلَلُنَ،وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا اَذُرَيُنَ،فَإِنَّا نَسْتَلُكَ خَيْرَ هَاذِهِ الْقَرُيَةِ وَخَيْرَ اَهُلِهَا وَضَرِّمَا فِيهُا. وَخَيْرَ اَهُلِهَا وَضَرِّمَا فِيهُا.

(اے اللہ! آسانوں کے رب اور ان تمام چیزوں کے جن پر آسان سایہ کناں ہیں، اے زمینوں نے اٹھار کھا ہے، اے شیاطین ہیں، اے زمینوں نے اٹھار کھا ہے، اے شیاطین کے رب اور ان اشیاء کے بھی جن کو زمینوں نے اٹھار کھا ہے، اے ہواؤں کے رب اور ان کے بھی جن کو شیطانوں نے گمراہ کر رکھا ہے، اے ہواؤں کے رب اور ان کے رب اور ان کے رب اور ان کی اور چیزوں کے بھی جنہیں ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں۔ ہم جھے سے اس بستی کی بستی والوں کی اور بستی میں جو کچھ ہے، اس کی خیر چا ہے ہیں اور ان تمام چیزوں کے شرسے پناہ مانگتے ہیں۔)

جائے قیام کا انتخاب خیرے تھوڑے فاصلے پرغطفانی قبائل آباد تھے۔ یہ قبائل یہودیوں کے مددگاراور

معاون تھے۔غزوہُ احزاب میں بھی انہوں نے یہودیوں کا بھر پورساتھ دیا تھا اور مدینہ پر چڑھ دوڑے تھے۔ جانِ دو عالم علیہ کے اعلیٰ حربی بصیرت سے کام لیتے ہوئے لشکرگاہ کے لئے ایسی جگہ منتخب فر مائی کہ خیبراور غطفان کا درمیانی راستہ کاٹ ڈالا۔اس طرح یہودی اس جنگ میں تنہارہ گئے اور غطفانی قبائل کوشش اور خواہش کے باوجودان کی کوئی مدد نہ کرسکے۔ جنگ میں تنہارہ گئے اور غطفانی قبائل کوشش اور خواہش کے باوجودان کی کوئی مدد نہ کرسکے۔ خیبر کے باسی ابھی تک جانِ دو عالم علیہ کی آ مدسے بے خبر تھے۔ صبح ہوئی توحیب

یبرے ہوں، ن معتب ہوروں ہمیں است کی مدے ہے ،رے دی وہ سے معمول کسان کدالیں اور بیلچے ہاتھوں میں اٹھائے کھیتوں کی طرف جانے گئے۔ جب ان کی نظر لشکر اسلام پر پڑی تو دہشت ہے چیخ اٹھے۔

''مُحَمَّدٌ، وَاللهِ مُحَمَّدٌ، وَالْخَمِيْس ''(حُمَّ اللهُ كُتُم حُمَّ اور الشَّرَ مِيَّ اللهُ ) (عَلَيْكُ ) جانِ دوعالم عَلِيْكَ نَ فرمايا --''خَرَبَتُ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلُنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنُذَرِيُنَ مَ'' (خيبر برباد ہوگيا، ہم جب سي قوم ك صحن ميں اترت بين تو ان لوگوں كي ضح نہايت المناك ہوتی ہے، جنہيں برے اعمال كے نتائج سے ڈرايا باب، مُناح تا فُتح

والكاءوا ٢-)

## لڑائی کاآغاز

عام طور پرلوگ سیجھتے ہیں کہ خیبر کسی قلعے کا نام تھا، لیکن میسی نہیں ہے۔خیبر کالفظی معنی قلعہ ضرور ہے، لیکن اس نام کا کوئی قلعہ و ہاں موجود نہیں تھا ؛ بلکہ پورے علاقے کوخیبر کہا جاتاتھا جس میں یہود یوں نے متعدد قلعے بنار کھے تھے۔ یہ قلع مجموعی طور پر آٹھ تھے جو تین گرو يوں ميں منقسم تھے۔ پہلے گروپ کو حُصُونُ النَّطَاة کہا جاتا تھا۔اس ميں تين قلعے شامل تھے حصن ناعم، حسنِ صعب اور حصن قله۔

دوسرے گروپ کو حصون الشق سے پکارا جاتا تھا۔ اس میں دو قلع تھے---حصن الي اورحصن البرى \_

تيرے گردپ كو حصون الكتيبه سے يادكياجا تا تھا۔ اس ميں تين قلع تھے۔ حصن سلالم ،حصن وطيح اورحصن قموص -

سب سے پہلے حضرت محمودٌ ابن مسلمہ نے حسنِ ناعم پرحملہ کیا اور دیر تک دا دیثجا عت دیتے رہے۔اس دن گرمی بہت شدیدتھی ،اس لئے دم لینے کے لئے قلعے کی دیوار کے سائے میں آبیٹے۔ یہودیوں کے ایک سردار کنانہ نے بیموقع غنیمت جانا اوراوپر سے چکی کا پاٹ ان پر پھینک دیا۔شدیدزخی حالت میں ان کو جانِ دوعالم علیہ کے پاس لایا گیا،مگر جا نبرنہ ہوسکے اورشہید ہو گئے۔ بیاس غزوہ کے پہلے شہید تھے۔

ان کی شہادت کے بعد اہل اسلام نے زور دار حملہ کیا اور جلد ہی ناعم پرمسلمانوں کا قبضہ ہوگیا۔ ناعم کے بعد دوسرے قلعے بھی جلد ہی فتح ہو گئے ؛ البتہ قموص نہایت مشحکم اورمضبوط قلعه تها، اس کو فتح کرنا ایک مسئله بن گیا۔ کئی دن تک اس کا محاصرہ جاری رہا۔ اکابر کی قیادت میں مجاہدین کی کئی ٹولیاں کیے بعد دیگرے حملہ آور ہوتی رہیں، مر کامیاب نہ ہوسکیں جی کے معدیق اکبر اور فاروق اعظم کی کمان میں جود ستے بھیجے گئے تھے، وہ بھی ناکام والی چلے آئے ۔لگنا تھا کہ بیقلعد شاید بھی فتح نہ ہو سکے گا۔ 57.5

سیدالوزی، جلد دوم

فاتح خيبر

ایک رات جانِ دو عالم علیہ نے فر مایا --- ' کل میں اس شخص کوعکم دوں گا جو اللہ ورسول سے محبت رکھتے ہیں۔اس کے ہاتھ پراللہ تعالیٰ یقیناً فتح عطافر مائے گا۔''

وہ رات صحابہ کرامؓ نے سخت تجسس اور تخیر (۱) کے عالم میں گز اری کہ نہ جانے بیہ عظیم اعز از کس خوش نصیب کو حاصل ہوگا۔

صبح ہوئی تو جانِ دوعالم ﷺ نے فر مایا --'' علی کہاں ہے؟'' صحابہ کرام ؓ نے عرض کی ---'' یارسول اللہ! وہ تو بیار ہیں۔ انہیں سخت قتم کا آشوبِ چپٹم ہے۔''

فرمايا --- ''اس كوبلا وُ!''

اس کا صحیح متباول ذہن میں نہیں آ رہا۔

<sup>(</sup>۱) انگریزی میں اس کیفیت کو درسسپنس'' (SUSPENSE) کہا جاتا ہے۔اردو میں

باب، عُلح تا فتح



سیدالوری، جلد دوم

سامنے آ کھڑاہؤا۔

قَدُ عَلِمَتُ خَيْبَرُ آيِّى مَرُحَب' شَاكِى السَّلاحِ بَطُلٌ مُجَرَّب' إِذِ الْحُرُوبُ آقُبَلَتُ تَلَهَّب'

(سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں ،کمل طور پر سکے اور آ زمودہ کارپہلوان ، جبکہ لڑائیاں شعلے مارر ہی ہوں۔ )

بلاشبہ مرحب مانا ہو اجنگ آنما تھا اور بڑے بڑے بہادر اور شہسوار اس کا لوہا مانتے تھے، گراس اسداللہ الغالب کے سامنے اس کی کیا حیثیت تھی، جس نے غزوہ احز اب میں عمروا بن عبدود جیسے زور آور کو تہہ تینے کر دیا تھا، حالانکہ وہ عرب میں ایک ہزار بہادروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔

شيرخدانے بھی رجز پڑھا

اَنَا الَّذِيُ سَمَّتُنِيُ اُمِّيُ حَيُدَرَهُ كَلَيُثِ غَابَاتٍ كَرِيْهُ الْمَنُظَرَهُ

(میری مال نے میرانام حیدرر کھا ہے اور میں جنگلوں کے شیر ہی کی طرح ہیبتنا کہ ہوں۔) اس کے ساتھ ہی شیر خدا نے اس کے سر پر وار کیا اور بیدایک وار ہی کافی شافی ٹابت ہؤا۔ ذوالفقار حیدری آہنی خود کو کالمتی ہوئی اتری اور مرحب کے سرکودو حصوں میں تقسیم کرتی ہوئی گزرگئی۔

چونکہ مرحب قلعہ قموص کا سردارتھا۔ اس لئے اس کے مارے جانے سے سب کی ہمتیں جواب دے گئیں اور کوئی بھی مقابلے پر نہ آیا۔ البتہ قلعہ قموص کا دروازہ اب بھی بندتھا اور اہل اسلام اس میں داخل ہونے سے ابھی تک محروم تھے۔ یہاں بھی قوت حیدری کا م آئی اور آئل سلام اس میں داخل ہونے سے ابھی تک محروم تھے۔ یہاں بھی قوت حیدری کا م آئی اور آئل اور مضبوط دروازے (۱) کو پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ اکھاڑ کر پھینک

سيدالوزي، جلد دوم ٢٢٢ خياب، عُملح تا فَتح

دیا اور یوں بیانا قابل تسخیر قلعہ بھی سر ہو گیا اور فاتح خیبر کا لقب حضرت علی کرم اللہ و جہہ ٗ کے لئے امر ہوگیا۔

خوش نصیب

اس غزوه میں ایک چروا ہا بہت خوش نصیب ثابت ہؤ ا\_معلوم نہیں کہاس کا نام ہی اسودتھا ، یا رنگ کالا ہونے کی وجہ ہے اسو دراعی کہلاتا تھا۔ بہر حال اسو دراعی ان دنوں جانِ دو عالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہؤ اجب آپ نے خیبر کے بعض قلعوں کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ بکریوں کاریوڑ بھی اس کے ہمراہ تھا۔ کہنے لگا

'' يارسول الله! عن اسلام لا نا جا بهتا ہوں مجھے اس کا طریقہ بتا ہے!''

جانِ دوعالم علی فی اس کوتو حیدورسالت کے بارے میں بتایا اوروہ ای وقت کلمه يؤه کرمسلمان موگيا- پرعرض کی

" ایارسول الله! میں چروام موں میرے پاس مد بکریاں مالک کی امانت ہیں۔ ان کے بارے میں کیا تھم ہے؟''

جانِ دو عالم علی فی نے فر مایا ---''ان کے منہ پر کچھ مار دو۔ بیخود بخو د مالک کے یاس واپس چلی جائیں گی۔"

اسودراعی نے مٹھی بھر کنگریاں لے کر بکریوں کے مونہوں پر ماریں اور کہا ''اینے مالک کے پاس واپس چلی جاؤ، میں اب مبھی بھی لوٹ کرنہیں آؤں گا۔'' یہ سنتے ہی بکریاں یوں واپس ہو گئیں جیسے کوئی انہیں ہنکائے لئے جارہا ہواور قلعے میں

داخل ہوگئیں۔اس ذمہ داری سے سبکدوش ہوتے ہی اسود راعی جہاد میں شامل ہو گئے اور تھوڑی ہی در بعد شہید ہو گئے ۔مجاہدین ان کاجسم اٹھالائے اور جانِ دوعالم علیہ کے پاس رکھ کراو پر

نے مل کرا تھانے کی کوشش کی ، مگراہے اپنی جگہ سے ہلا بھی نہ سکے۔ انہوں نے جیرت سے حضرت علیٰ سے يوچهاكه آپ نے استے وزنی دروازے كوكيے اكھاڑلياتھا؟ تو آپ نے جواب ديا قَلَعُنه ، بِفُوَّةٍ رُحُمَالِيَةٍ كابفُوّة جسمانيكة. (من في الصرحماني قوت ساكميزاتها، ندكه جسماني قوت سـ)



www.makiabah.org

عادر ڈال دی۔ جانِ دوعالم علی فی ان کی طرف ایک نظر دیکھااور بیکدم نگاہیں ہٹالیں۔ صحابہ کرام کو حیرت ہوئی ، پوچھا ---''یارسول اللہ! اس طرح دفعۂ نظریں پھیر

صحابہ کرام لو حمرت ہوئی ، پوچھا --- 'یارسول اللہ! اس طرح دفعۃ نظریں چھے لینے کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟''

فر مایا --- '' ہاں! اس کے پاس دوحوریں آئی ہوئی ہیں، جو جنت میں اس کی بیویاں ہیں۔'' (اس لئے میں نے ادھر دیکھنا مناسب نہیں سمجھا۔)

سبحان الله! کیا خوش قسمت انسان تصحصرت اسودرا گل --! نه کوئی نماز پڑھی ندروزہ رکھا۔ بس ایمان لائے اور چند ہی لمحول بعد جان کا نذرانہ پیش کر دیا ، مگر اس شان سے کدان کے استقبال کے لئے فردوس بریں کی حوریں اتر پڑیں! دَضِبَی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ.

ایک معجزه

فتح کے بعد چند دن جانِ دو عالم علیہ خیبر ہی میں مقیم رہے۔ اس دوران مال غنیمت جمع کرنے اور تقسیم کرنے کے علاوہ وہاں کی مفتو حہزمینوں کے معاملات طے کئے ، مگر ان تفصیلات سے عام قاری کوکوئی دلچے نہیں ہوتی ،اس لئے ہم بھی ان سے صرف نظر کرتے ہوئے جانِ دوعالم علیہ کا ایک ایمان افروز معجزہ بیان کرتے ہیں۔

حضرت علی کے ہاتھوں جب مرحب عبرتناک طریقے سے قتل ہو گیا تو اس کی بہن --- بعض روایات کے مطابق جیتجی --- زینب نے جانِ دو عالم علیقے سے انتقام لینے کی شانی ۔اس مقصد کے لئے اس نے ایک بکری بھونی اوراس میں زہر ملا دیا ، پھراس کو تخفے کے طور پر جانِ دو عالم علیقے کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جانِ دو عالم علیقے چند صحابہ کے ساتھا سے کھانے بیٹے ،گر ابھی لقمہ منہ میں رکھا ہی تھا کہ اچا تک تھوک دیا اور فر مایا

"مت کھاؤاسے، پیز ہریلی ہے۔"

صحابہ کرام نے فور اُاپنے ہاتھ تھینے گئے ،گرایک صحابی حضرت بشر کے حلق سے بچھ حصہ اثر گیا تھا۔ چنا نچہ چند دن بعدای کے اثر سے شہید ہوگئے۔ جانِ دو عالم علی نے نینب کو بلایا اور پوچھا کہ تونے اس بکری کوزہر آلود کیا تھا؟
''ہاں!'' وہ بے خوفی سے بولی''لیکن آپ کوکس نے بتایا؟''

''اس دستی نے۔'' جانِ دوعالم علیہ نے اپنے ہاتھ میں بکڑی ہوئی دستی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

'' دستی نے صحیح بتایا ہے۔''اس نے کہا۔

''مگرتونے ایس حرکت کی ہی کیوں ہے؟''

''میرا خیال تھا کہا گرآپ سیح نبی ہوئے تو آپ کواس سے کوئی گزندنہیں پہنچے گا اورا گرجھوٹے نبی ہوئے توخلقِ خدا کی آپ سے جان چھوٹ جائے گی۔''

یوں علانیہاور برملااعتراف جرم کے بعدوہ بڑی سے بڑی سزا کی مستحق تھی گر---فَعَفَا

عَنُهَا وَلَمْ يُعَاقِبُهَا --- جانِ دوعالم عَيْفَة نه اس كومعاف كرديا وركوني سز انددي\_

آپ کامعجز واور حسنِ سلوک دیکھ کرزینب نے اسی وقت کلمہ پڑھااور مسلمان ہوگئی۔(۱)

فتح کے بعد

فتح خیبر کے بعد ملحقہ آبا دیاں اور زمینیں بھی مفتوح ہو گئیں ۔انہی زمینوں میں وہ

باغ بھی تھاجو باغ فدک کے نام سے مشہور ہے۔ جانِ دو عالم علی ہے اس کو اپنی

ضرور یات اور گھریلومصارف کے لئے مختص کیا تھا؛ تا ہم اس کی آمدنی کا بڑا حصه غریبوں،

مسكينوں ، بيواؤں اور يتيموں كى امداد و تعاون پر صرف ہوتا تھا۔ جانِ دو عالم عليہ كے وصال کے بعد حضرت فاطمہؓ نے اس باغ سے ازروئے قانونِ وراثت اپنا حصہ ما نگا تھا مگر

صدیق اکبڑنے کہا کہ انبیاء کی وراثت عام لوگوں کی طرح وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتی اور پیہ

حدیث بیش کی کہ سرورِ عالم علی فی نے فرمایا

'' ہم گروہِ انبیاء کی کو اپنا وارث نہیں بناتے۔ ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ

صدقه ہوتا ہے۔''

چنانچەصدىق اكبرڭنے اس كوبىت المال كى ملكيت كرديا اورجس طرح جانِ دوعالم عليك

(۱) ایک روایت کے مطابق وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی اور جانِ دو عالم میں نے اس کوحضرت

بشرط کے قصاص میں قتل کرادیا تھا۔

گھر کے اخراجات نکال کر باقی سب کچھ غرباء وفقراء میں تقتیم کر دیتے تھے۔ ای طرح صدیق اکبر بھی ازواج مطہرات کا حصہ انہیں دے دیتے تھے اور جو نی جاتا تھا، اے ضرور تمندول میں بانٹ دیتے تھے۔

اسی غزوہ کے بعد حضرت صفیہ جانِ دو عالم علیہ کے عقد میں آئیں اور ام المؤمنین بنیں \_گمراس کی تفصیل انشاءاللّٰداز واج رسول میں آئے گی \_

## عمرة القضا

صلح حدیبیه میں اہل مکہ کے ساتھ معاہدہ ہؤا تھا کہ جانِ دو عالم علیہ اور اہل ا بمان آئندہ سال عمرہ کے لئے آئیں گے، مگرسوائے انتہائی ضروری اسلحہ کے کسی قتم کا ہتھیار لے کر مکہ میں داخل نہیں ہوں گے۔عمرے کے لئے صرف تین دن مکہ میں قیام کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔

فتح خیبر کے بعد یہودیوں کی طرف سے اطمینان ہو گیا تھا کہ اب وہ کوئی شرارت نہیں کریا ئیں گے۔ دیگر قبائل بھی فتح خیبر سے مرعوب ہو گئے تھے، اس لئے ان کی جانب ہے بھی کوئی خطرہ باتی نہیں رہا تھا۔ چنانچہ جانِ دو عالم علیہ نے سال پورا ہونے پر ذی القعده ٢ ه مين عمر ٢ كا اراده ظا ہر فر مايا اور كہا كہ جولوگ صلح حديبيه ميں شامل ہوئے تھے، وہ ضرور ساتھ جائیں۔ یہ بھی تھم دیا کہ ہر فر دکو پوری طرح مسلح ہونا جا ہے۔اس تھم سے صحابہ کرام گوجیرت ہوئی اورعرض کی

'' يارسول الله! معاہدے ميں تو بيہ طے ہؤ اتھا كه كوئی شخص بھى مكه ميں ہتھيار بند ہوکر داخل نہیں ہوگا۔''

جانِ دوعالم علی کے فرمایا ---''ہم حب معاہدہ اپنے ہتھیار مکہ سے باہر ہی چھوڑ دیں گے،لیکن اسلحہ ہماری دسترس میں تو ہونا چاہئے ، تا کہاگر دشمن بدعہدی کرے اور ہمیں غیرمسلح دیکھ کرحملہ کر دی تو ہم اپنا دفاع تو کرسکیں۔''

سجان الله! کیابصیرت، کیا فراست ہے اور معاملے کے ہرپہلو پر نگاہ رکھنے کی کیسی

حیرت انگیز استعدا دوصلاحیت ہے!!

#### روانگی

روانگی سے پہلے آپ نے مسجد نبوی سے احرام باندھا۔ ذوالحلیفہ پہنچ کرآپ نے حضرت جمڑ ابن مسلمہ(۱) کی قیادت میں گھڑ سواروں کا ایک دستہ آگے روانہ فر ما دیا اور خود دیگر صحابہ کرام کے ساتھ بعد میں عاز م سفر ہوئے۔

حفرت محر ابن مسلمہ تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے کہ کے قریب مرالظہر ان

نای جگہ پر پنچی تو وہاں قریش کے چندا فراد پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے حفرت محر ابن مسلمہ کو پوری طرح مسلح دیکھا تو ان کا ما تھا ٹھنکا کہ کہیں مسلمان مکہ پرحملہ آور تو نہیں ہور ہے!

چنا نچہا نہوں نے محر ابن مسلمہ سے جانِ دوعالم علی کے بارے میں پوچھا محر ابن مسلمہ نے چنا نچہا نہوں کے ہمراہ چلے آرہے ہیں۔ انشاء اللہ کل تک پہنچ جا کیں گے۔

کہا کہ وہ بھی بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ چلے آرہے ہیں۔ انشاء اللہ کل تک پہنچ جا کیں گے۔

یہیں کر انہیں یقین ہوگیا کہ آئی بھاری جمعیت سے اتنا اسلحہ لے کر آنے کا مقصد اہل مکہ پرحملہ کرنا ہی ہے۔ چنا نچہ وہ لوگ جلدی سے گئے اور اہل مکہ کومطلع کیا کہ محمد اور اس کے ساتھی پوری طرح مسلح ہوکر مکہ کی طرف بڑھے چلے آرہے ہیں اور عنقریب یہاں پہنچنے کی والے ہیں۔ اہل مکہ جانِ دو عالم علی ہے کہ می وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی ، اس لئے انہیں محر ف سے کہ جانِ دو عالم علی اور کہنے گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد ہم پرحملہ کردے ، حالا نکہ ہم اس اطلاع سے جیرت ہوئی اور کہنے گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد ہم پرحملہ کردے ، حالا نکہ ہم پوری طرح معاہدے پرقائم ہیں!

صحیح صورت حال معلوم کرنے کے لئے انہوں نے مکرز کو بھیجا۔ مکرز نے جانِ دو عالم علیہ سے ملاقات کی اور کہا ۔۔۔''یا محمد! اللہ کی قتم ،تم نے نہ بچپن میں بھی وعدے کی خلاف ورزی کی ، نہ جوانی میں ،مگر آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ساتھیوں سمیت پوری طرح مسلح ہوکر آگئے ہو، حالا نکہ گزشتہ سال تم نے معاہدہ کیا تھا کہ جھیار لے کر مکہ میں داخل نہیں ہوگے۔''

سیدالوزی، جلد د وم کا ۱۳۷۸ کا فتح کا کا فتح کا کا فتح کا کا فتح ک

جانِ دوعالم عليه في فرمايا --- ' ميں اپنے عہد پر قائم ہوں \_ہم اسلحہ لے کر مکہ میں داخل نہیں ہوں گے۔''

مکرزنے بغیر کسی حیل و جت کے آپ کی بات مان لی اور کہا

'' بےشک نیکی اورعہد کی یا سداری ہمیشہ ہے تمہاری پہچان رہی ہے۔'' (هُوَالَّذِي تُعُرَفُ بِهِ ، ٱلْبِرُّ وَٱلَّوْفَاءُ)

مکرز نے واپس جاکر اہل مکہ کوتسلی دی کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ محمر صرف عمرے کے لئے آیا ہےاوراسلحہ سمیت مکہ میں داخل ہونے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔اس

طرح! ہل مکہ مطمئن ہو گئے اوران کی پریشانی دور ہوگئی۔

جانِ دوعالم علی کے حبِ وعدہ تمام ہتھیا رمکہ ہے باہر ہی چھوڑ دیئے اور ان کی حفاظت کے لئے دوسوآ دمیوں کومقرر فر ما کر باقی صحابہ کے ہمراہ مکہ کی جانب چل پڑے۔

سونے حرم

كمه مكرمه جانِ دوعالم عليه كا آبائي شهرِتها - آپ كي اپني عمر كابيشتر حصه بھي يہبيں بسر ہؤ اتھا، پھرایک ایباوقت آیا کہ آپ کو بیشہر دلآ ویز چھوڑ نا پڑا۔اس وقت آپ اس قدر دل گرفتہ تھے کہ کعبہ شریف پرالودا می نظر ڈالتے ہوئے اشکبار ہو گئے تھے۔اب سات سال بعدابلہ کے اس گھر کے گر دطواف کرنے کے لئے جارہے تھے۔اپنی مشہورا فٹنی قصواء پرسوار تھے اور صحابہ کرا مٹانے آپ کو بول گھیرر کھا تھا جیسے شمع کے گر دیر وا نوں نے ہجوم کر رکھا ہو۔ سبكى زبانول برئبينك اللهم لبينك كاوجدة فرين ترانة هااوردل رقت معمور تق (١)

## (۱) علامہ لڑ نے لکھا ہے کہ مکہ میں داخل ہوتے وقت

''عبداللَّدُ ابن رواحہ اونٹ کی مہارتھا ہے ہوئے آ گے آگے بیر جز پڑھتے جارے تھے خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنُ سَبِيُلِهِ ٱلْيَوُمَ نَضُرِبُكُمُ عَلَى تَنُزِيُلِهِ ضَرِّبًا يُزِيُلُ الْهَامَ عَنُ مَقِيُلِهِ وَيُذُهِلُ الْخَلِيُلَ عَنُ خَلِيُلِهِ

( کافرو!سامنے سے ہٹ جاؤ، آج جوتم نے اتر نے ہے روکا تو تکوار کا دار کریں گے۔ دہ دار جو سرکوخوابگاہ سرے الگ کردے اور دوست کے دل سے دوست کی یا دبھلادے۔) (سیرت النبی ج ۱،ص ۲۱۱) 📹

·شرکین آپ کومنع تو کرنہیں سکتے تھے کیونکہ گزشتہ سال خود ہی لکھ کر دی چکے تھے کہ آئندہ برس اہل ایمان کوعمرے کی اجازت ہوگی ؛ تا ہم حسد کی وجہ ہے جانِ دو عالم علیکے کواس شان وشوکت ہے مکہ میں داخل ہوتے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے ،اس لئے بہت ہے لوگ شہر چھوڑ کر چلے گئے تا کہ بیر' پریشان کن منظر'' دیکھنے کی نوبت ہی نہ آئے ۔

یدروایت دراصل شاکل ترندی کی ہے اور اس میں بیاضا فدبھی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت عبدالله ابن رواحہ کواشعار پڑھنے ہے منع کیااور کہا کہ بیکیا کررہے ہو! رسول اللہ کے سامنے حدو دحرم کے اندراشعار كهدر بهو\_

گررسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ اس کو پڑھنے دو کیونکہ بیا شعارمشر کین کے دلوں کو تیروں سے زیادہ زخمی کرتے ہیں۔

اس روایت پرخود ملامه ترندی نے اعتراض کیا ہے کہ عبداللّٰدا بن رواحہ بیاشعار کیے کہہ سکتے تھے؛ جبکہ دواس سے پہلے غزوہ مونہ میں شہید ہو چکے تھے۔

جیرت ہوتی ہے کہ ترمذی جیسے حافظ الحدیث کو اتن بزی غلطی کیسے لگ گئی کہ انہوں <sub>ن</sub>ے غزوہ مون*ہ* کو عمرة القصاء سے پہلے قرار دے دیا حالا نکہ غز وہ مونہ بالا تفاق ۸ ھابیں ہؤ اٹھا ؛ جبکہ عمرة القصاء کے ھاوا قعہ ہے!! اس لئے تر مذی کا مندرجہ بالا اعتراض تو درست نہیں ہے؛ البتہ بیروایت اس لحاظ ہے محلِ نظر ہے کہ جانِ دو عالم علی ہے ہمرہ سلح حدیبہ میں طے شدہ معاہدے کے مطابق انتہائی امن اور صلح کی فضامیں

کررہے تھے۔ نہالل مکہ نے آپ کورو کئے کی کوشش کی تھی ، نہاب تک کوئی اور تلخی رونما ہوئی تھی ۔ پھرا پسے موقع پراس طرح کے رجز بیا شعار پڑھ کر دوسرے فریق کے جذبات کو بھڑ کا نا اور ''آبیل مجھے مار'' جیسا طرزِ عمل اختیار کرنا، نه عبدالله این رواحه کی فراست و بصیرت سے کوئی مناسبت رکھتا ہے، نه جانِ دو

عالم علی کی امن پیندا ورصلح جوطبیت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔

ہارے خیال میں کسی راوی نے غلطی ہے اس واقعہ کوعمرۃ القضاء کی طرف منسوب کرویا ہے۔ غالبًا بيه واقعه فتح مكه ميں پيش آيا ہوگا، كيونكه اس وقت جانِ دو عالم عليك بز درشمشير مكه ميں داخل ہوئے تھے اور جنگ کے دوران اس طرح کے رجز پیشعر پڑھنا ہمیشہ اہل عرب کامعمول رہا تھا۔ 🖜

زمل

تلبیبہ پڑھتے ہوئے جب بیکاروانِ شوق حرم شریف میں پہنچا تو مشر کین نے انہیں د کھے کرآپس میں کہا ---'' دیکھوتو ---! یثر ب کی آب و ہوانے ان لوگوں کو کیسا لاغر اور کمزور کردیا ہے۔''

جان دوعالم علیہ نے ان کی غلط بہی رفع کرنے کے لئے سحابہ کرام سے کہا

'' بیت اللہ کے گرد پہلے تین چکر دوڑ کر لگاؤتا کہ تمہاری قوت اور چستی کا مظاہرہ ہو۔''

آپ کے ارشاد کے مطابق صحابہ کرام نے جب رَمَل کے انداز میں دوڑ ناشرو ٹ ۔
کیا تو مشرکین کی آ تکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اعتراف کیا کہ ہمارا یہ خیال غلط تھا کہ مسلمان کمزور ہوگئے ہیں یہ تو ہرن کی طرح چوکڑیاں بھررہے ہیں۔

خود جانِ دوعالم علی نے بیطواف ناقہ پرسوار ہوکر کیا تھا، تا کہ سب لوگ آپ کو دکھ کیسکیں اور طواف کا مسنون طریقہ سکھ کیس ۔ اس کے بعد آپ نے صفام وہ میں سعی کی اور سعی کے اختیام پر مروہ کے پاس سر کے بال انروائے اور وہیں قربانی کی ۔ دیگر صحابہ کرام نے بھی آپ کے اختیام پر مروہ کے پاس سر کے بال انروائے اور وہیں قربانی کی ۔ دیگر صحابہ کرام نے بھی آپ کے اتباع میں اس طرح کیا۔ فراغت کے بعد جانِ دو عالم علی ہے نے چند آ دمیوں کو ادھر بھی دیا جہاں مکہ سے باہر اسلحہ چھوڑ اتھا اور فر مایا کہتم ہتھیا روں کی حفاظت کرو اور جولوگ وہاں ہیں ان کو بھی دوتا کہ وہ بھی عمرہ کرلیں۔ اس طرح تمام ہمر کاب اصحاب اور جولوگ وہاں ہیں ان کو بھی دوتا کہ وہ بھی عمرہ کرلیں۔ اس طرح تمام ہمر کاب اصحاب نے آپ کی معیت میں عمرہ ادا کرنے کا شرف حاصل کرلیا۔ ہجرت کے بعد جانِ دو عالم علیہ کا یہ پہلا کھمل عمرہ تھا۔

# قیام اور شادی

معاہدہ حدیبیہ کے مطابق جانِ دو عالم علیہ صرف تین دن تک مکہ میں قیام کر سکتے تھے۔ان تین دنوں میں آپ کی حضرت میمونہ سے شادی ہوئی تھی،جس کی تفصیل تو

تا ہم اس صورت میں بھی بیا شعارعبداللہ ابن رواحہ کے نہیں ہو سکتے کیونکہ عبداللہ ابن رواحہ غزوہ موتہ میں دیہ

''از واجِ رسول'' میں آئے گی؛ البتہ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ جانِ دو عالم علیہ چاہتے تھے کہ اگر اہل مکہ تین دن سے زیادہ گھہرنے پرمعترض نہ ہوں تو میں و لیمے کا یہیں انتظام كردوں، مگر اہل مكه اس پر تيار نہ ہوئے اور تيسرے دن ان كے نمائندوں نے آ كركہا كه ابتم لوگ مکہ ہے جانے کی تیاری کرو۔

جانِ دوعالم عَلِينَة نے کہا ---''اگر ہم ایک دن اور کٹہر جائیں اور میں یہیں پر دعوتِ ولیمه کاا ہتما م کردوں ، جسے ہم بھی کھا ئیں اورتم بھی کھا ؤتو کیا حرج ہے؟''

''معاہدے میں طے شدہ وفت صرف تین دن ہیں۔اس سے زیادہ ہم ایک کمجے کے لئے بھی تھہرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔''نمائندوں نے متکبرانہ کہجے میں جواب دیا۔ اس ہٹ دھری پربعض صحابہ کرام م کوغصہ آ گیا اور انہوں نے نمائندوں سے تلخ گفتگوشروع کردی ،مگر جانِ دوعالم علیہ نے ان کوروک دیا اورفر مایا

"جولوگ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں ( تعنی ایک طرح سے ہمارے مہمان ہیں۔) ان کے ساتھ اس کہجے میں بات کرنا درست نہیں ہے۔ میں ان کا مطالبہ تشکیم کرتا ہوں۔ تین دن پورے ہوتے ہی ہم مکہ سے چلے جا ٹیں گے۔''

اللّٰدا كبر! ايفائے عہد كا كيسا جانفزامظا ہرہ ہے!جبجی تو دشمن بھی تشلیم كرتے تھے كہ نیکی اور وعدے کی پاسداری آپ کی پہچان ہے۔ هُوَ الَّذِى تُعَرَفُ بِهِ ، الْبِرُّ وَالُوَفَاءُ

## سريه اخرم

عمرة القصناء سے واپسی پراس سال یعنی ذ والحجہ ۷ ھا میں قبیلیہ بن سلیم کی طرف ایک سريه جهيجا گيا۔ پيصرف بچإس جانباز وں پرمشمل ايک جھوٹا سا دستہ تھا۔اليي مختصرمهمات تبھي کامیاب ہوسکتی ہیں ؛ جبکہ دشمن کو بے خبری میں جالیا جائے ، مگر افسوس کہ اس سریہ میں ایسا نہ ہوسکا اور بن سلیم کے جاسوسوں نے انہیں پہلے ہی مطلع کردیا۔ چنا نچہانہوں نے بھر پورتیاری کر لی اور بھاری جمعیت اکٹھی کر لی اسلئے جب مسلمانوں نے ان پرحملہ کیا تو انہوں نے ہر طرف ہے گھیراڈ ال کرمسلمانوں کو بے بس کر دیا۔مسلمان اگر جا ہے تو ہتھیارڈ ال کر جانیں

بچاسکتے تھے، مگرانہوں نے ذلت کی زندگی پرعزت کی موت کو آجے دی اورسب کے سب راہِ خدا میں شہید ہوگئے۔ یہ واحد سریہ ہے جس کے شرکاء میں سے کوئی بھی زندہ نہ نچ ۔ کا۔ دنیا والوں کے حساب سے یہ مہم ناکام ہوگئی، مگر جن کا نظریہ بیتھا کہ ---شہادت ہے مطلوب و مقصود مورس نے حساب سے نیم مناکام ہوگئی، مگر جن کا نظریہ بیتھا کہ --- شہادت ہے مطلوب و مقصود پالیا تھا۔ وَ ذٰلِکَ هُوَ الْفَوُ زُ الْعَظِیْمُ.
سوید عالیہ

اس کے بعد ۸ ھشروع ہوگیا جس میں پہلی مہم ماہِ صفر میں'' کدِید'' کی جانب روانہ کی گئی۔ کدید''بنی الملوح'' کی قیام گاہتھی۔ یہ ایک مشرک قبیلہ تھا جو اہل اسلام سے شدیدعداوت رکھتا تھا۔ اس مہم کی قیادت حضرت غالبؓ ابن عبداللہ کے ہیر دکی گئی اور یہ لوگ سفر کرتے ہوئے ایک دن غروب کے وقت کدید پہنچ گئے۔

ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے صورت حال معلوم کرنے کیلئے بھیجا گیا۔ میں چھپتا چھپا تا ایک بلند میلے پر چڑھئے میں کا میاب ہو گیا۔ یہ بہترین جگھی ۔ یہاں سے دشمن کی نقل وحرکت پر بخوبی نظر رکھی جاسکتی تھی ؛ چنا نچہ میں ملیلے پر زمین سے چپک کر لیٹ گیا اور جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اسی دوران دشمنوں کا ایک آ دمی اپنے خیمے سے باہر نکلا اور میلے کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر چاس وقت کا فی تاریکی چھا چکی تھی اور زمین کے ساتھ چپکاہؤ اہونے کی وجہ سے بظاہر میرے دیکھ لئے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا، مگر اس کے باوجوداس کو پکھ شک ہو گیا اور اپنی ہیوی سے کہنے لگا

''سامنے ٹیلے پر مجھے کچھ سیاہی می دکھائی دے رہی ہے جواس سے پہلے نظر نہیں آتی تھی۔ دیکھنا، کہیں کتے ہماری کوئی چیز تھنچ کر ٹیلے پر نہ لے گئے ہوں۔''

اس کی بیوی نے ادھراُ دھرد کی کر کہا۔۔۔''ہماری تمام چیزیں اپنی جگہ پرموجود ہیں۔''
اس نے کہا۔۔۔''ابھی پتہ چل جاتا ہے ، فررامیری کمان اور دو تیرتواندر سے اٹھالا ؤ!''
بیوی تیر کمان لے آئی تو اس نے ایک تیر چلے میں چڑھایا اور چھوڑ دیا۔۔۔اور
ایسے غضب کا قدر انداز تھا ظالم کہ اندھیرے کے باوجود اس کا نشانہ خطانہیں ہؤ ااور اس کا
بچینکا ہؤ ا تیر میرے پہلومیں پوست ہوگیا۔شدید درد کے باوجود میں نے ضبط کیا اور کوئی

حرکت کئے بغیر آ ہتہ ہے تیرا ہے بدن سے نکال کر پاس رکھ لیا۔اس نے دوبارہ نشانہ لیا اور دوسرا تیربھی چلا دیا۔ یہ تیربھی میرے کندھے میں لگا اور مجھے گھائل کر گیا مگر میں نے پھربھی کوئی حرکت نه کی یخوزی دیرتک وه شیلے کی طرف دیکھتار ہا۔ پھرمطمئن ہو گیااور کہنے لگا "اگرکوئی انسان ہوتا تو ضرور ملتا جلتا کیونکہ میرے دونوں تیرٹھیک اپنے ہدف پر لگے ہیں۔" وہ بے فکر ہوکر خیمے میں چلا گیا تو میں دیے یا ؤں ٹیلے سے اتر آیا اور ساتھیوں کو اینے جائزے ہے آگاہ کیا۔ صحدم ہم نے ان پر حملہ کر دیا جس میں ان کے متعدد آ دمی مارے گئے اور مال غنیمت کے طور پر کافی مجریاں اور اونٹ ہمارے ہاتھ لگے۔ جب ہم واپس جارہے تھے تو بی الملوح کے امدادی قبائل آپنچے اور ہماراتعا قب شروع کردیا۔ان کی تعداداتی زیاد ہتھی کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لئے ہم نے اپنی رفتار تیز کردی۔ را ہے میں ایک خٹک برساتی نالہ پڑتا تھا۔اسےعبور کر کے جب ہم پار چڑھے تو وشمن بھی آ پہنچے۔اب ہمارے اوران کے درمیان صرف وہی نالہ حائل تھا۔ احیا تک --- نہ جانے کہاں ہے--- نالے میں پانی آ گیا، حالانکہ آسان پر بادلوں کا نام ونشان تک نہیں تھا۔ مانی اتنا زیادہ تھا کہ اسے عبور کرنا ان کے لئے ممکن نہ تھا۔ چنانچہ وہ دوسرے کنارے پر کھڑے و کیھتے رہ گئے اور ہم کافی دورنکل آئے۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم ہے ہمیں بچالیا اور ہم بخبریت واپس پہنچ گئے۔

اس کے بعد چند مزید چھوٹی چھوٹی مہمات مختلف مقامات کی طرف بھیجی گئیں ، جو کامیاب و کامران لوٹیں ۔ پھر جمادی اُٹڑی میں غزوہ موتہ پیش آیا۔ سريه مُوته (المعروف غزوة موته) (١)

موتہ شام کے ایک شہر کا نا م ہے۔اس غز و ہے کا سبب سے بنا کہ جانِ دو عالم علیہ

<sup>(</sup>۱) وہ حربی مہم جس میں جانِ دو عالم علیہ خودشامل نہ ہوں ،سریہ کہلاتی ہے، مگر موتہ کے مقام پرائری جانے والی اس لزائی کو--- نہ جانے کیوں --- عام سیرت نگارغز وہ لکھتے ہیں، حالانکہ اس میں جانِ دوعالم عَلِيْكَ شر يكنبيں تھے\_موا ہبلدنيہ نے ؛البتہ اے سريہ موتہ لکھا ہے اورا صطلاحی اعتبار ہے درست بھی یہی ہے؛ تا ہم مشہور غزوہ موت ہی ہے۔

نے حضرت حرث ابنِ عمیر از دی کواپنا خط دے کر حاکم بھڑی کی طرف بھیجا۔موتہ،بھڑی كراستے ميں پراتا تھا۔حضرت حرث جب موند پنچے تو آ رام كرنے كى غرض سے وہال تھہر گئے ۔موتہ کا حکمران شرحبیل ایک کمینہ خصلت انسان تھا اور جانِ دو عالم علیہ سے شدید عداوت رکھتا تھا۔ اسے پیتہ چلا کہ شہر میں کوئی مسلمان آیا ہؤ ا ہے تو اس نے تھم دیا کہ اس ملمان کوگرفتار کرلیا جائے۔ جب حرث کو پکڑ کے شرحبیل کے روبروپیش کیا گیا تو اس نے یو چھا---''تم کہاں جارہے ہو؟''

''بصرای جار ہا ہوں۔''حضرت حرث نے جواب دیا۔ '' کیاتم محر کے ایکی ہو؟'' (علیہ ) " المجھے انہوں نے ہی جھیجاہے۔"

یہ س کر شرحبیل نے اپنی عداوت و خبا ثت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکم دیا کہ قیدی کے ہاتھ پاؤں باندھ کراہے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ظالموں نے بغیر کسی جرم و خطا کے حضرت حرث كوباند ه كرشهيد كرديا \_إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ.

یے خبر جب مدینه منوره پیچی تو جانِ دو عالم علیہ کو بے حدرنج ہؤ ااور آپ نے ای وقت تین ہزارافراد پرمشمل ایک لشکر ترتیب دیا اوراس کی قیادت حضرت زید ابن حارثہ کو سونی \_گرساتھ ہی ہیمی فر مایا کہا گرزید شہید ہو جائے تو کمان جعفر کے ہاتھ میں ہوگی ۔اگروہ بھی شہید ہوجائے تو عبداللہ ابن رواحہ امیر لشکر ہوگا اوراگر وہ بھی شہید ہوجائے تو پھرمسلما نو ل کی مرضی پرمخصر ہے ، جسے چاہیں اپنا سالا رمنتخب کرلیں یسی کشکر کوروانہ کرتے وقت اس طرح کی گفتگو جانِ دو عالم علی کے خیم نہیں فر مائی تھی ،اس لئے بہت سے لوگ اس وقت سمجھ گئے تھے کہ آ پ نے جن خوش نصیبوں کے نام لئے ہیں وہ ضرور مرتبہ شہادت پر فائز ہوں گے۔ رهنما نصيحتين

ان کورخصت کرنے کے لئے جانِ دوعالم علیہ بنفسِ نفیس ثنیۃ الوداع (۱) تک

<sup>(</sup>۱) ثقیة الوداع و بی جگہ ہے، جہاں اہل مدینہ نے جانِ دوعالم علی کاس وقت استقبال کیا تھا، جب آپ جرت كركے تشريف لائے تھے۔

سيدالوري، جلد د وم المستسبب

تشریف لائے اورانہیں مندرجہ ذیل عالی شان ہدایات ونصائح ہے نوازا:-

''مونة جا کرلوگوں کواسلام کی دعوت دینا اگر و ہ انکار کریں تو اللہ سے مد دیا نگ کر ان سے مقابلہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اس کے نام پر، اس کی راہ میں کا فروں ہے لڑنا۔ دھو کہ نہ دینا۔ خیانت نہ کرنا۔ بچوں ،عورتوں ، بہت زیا دہ بوڑھوں اور گرجائشین را ہوں کو آل نہ کرنا کسی کے درخت نہ کا ٹنا ، نہ کسی کا مکان گرانا۔''

ان تصیحتوں کے بعد آپ نے ان کوالوداع کہااور واپس چلے آئے۔ یہ جمعہ کی صبح كا واقعه ہے۔ نماز جمعہ كے بعد جانِ دوعالم عليہ في نے ديكھا كه عبدالله ابن رواحه بھى نمازیوں میں شامل ہیں۔

آپ کوجیرت ہوئی اور پوچھا---''عبداللہ! تم ابھی تک گئے نہیں؟'' یا رسول الله! میرا دل چاہتا تھا کہ نما زِ جمعہ آپ کی افتد امیں پڑھلوں اس لئے رُک گیا تھا،ابروانہ ہور ہا ہوں۔''

جانِ دوعالم عَلِيْقَةُ نے فر مایا ---'' پیتم نے اچھانہیں کیا ، کیونکہ راہِ خدا میں سفر کرنے کے دوران جوشتی یا شام آتی ہے، وہ اللہ کے نز دیک دنیاو مافیہا ہے بہتر ہے۔ (1)

دشمن کی حیران کن تعداد

موته كاعلا قه سلطنت رو ما كا حصه تها \_موته كا حكمر ان شُرحبُيل ، قيصرروم بي كالمتعيّن

(١) الله اكبر! كيامقام ٢ مجاهدين في سبيل الله كا! --- جعة جيسي عبادت اوروه بهي جانِ دوعالم علی کی اقتداء میں--! الیم عبادت کی اللہ کے ہاں کتنی بڑی شان وعظمت ہوگی! مگر جانِ دوعالم ﷺ نے اس عبادت سے بھی مجاہدین کی ہمسفری کوافضل قرار دیا --- بلکہ ان کے ساتھ گز اری ہوئی ایک صبح یا شام کودنیا کی ہرعبادت ہے برتر واعلیٰ کہااور حضرت عبداللہؓ کے پیچھےرہ جانے کونا پہند فرمایا ، حالا نکہ حضرت عبداللہ ؓ آپ کی اقتراء میں جمعہادا کر کے بھی بآسانی مجاہدین کے بمسفر ہو سکتے تھے!!

ا يك روايت ميس بيمجى الفاظ آئے بين ' لُو أَنْفَقُتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مَّا أَذُرَكُتَ غَدُوَ لَهُمُ. ''( زمین میں جو کچھ ہے ، اگرتم وہ سب کا سب راہِ خدا میں لُٹا دو ، پھر بھی اس در جے کونہیں پہنچ

كة جوتهبين صبح كے وقت مجامدين كے ساتھ جانے سے ملتا۔ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ.

کردہ تھا۔ جب مسلمانوں کالشکرروانہ ہؤ اتو شُرحبَیل کوبھی اطلاع مل گئی اوراس نے مقالبے کے لئے بہت بردالشکر تیار کرلیا، جوایک لا کھ سے زائد پرمشمثل تھا۔علاوہ ازیں قیصرِ روم بھی ایک لا کھ کالشکر لئے قریب ہی خیمہ زن تھا۔

اس طرح مجموع طور پردشن کی تعداد دولا کھ سے بھی زائدتھی ؛ جبکہ مسلمان صرف تین ہزار تھے۔ اس نمایاں فرق کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام ؓ نے آپس میں مشورہ کیا۔ بعض صحابہ کی رائے تھی کہ ہمیں فی الحال جنگ میں نہیں اُلھنا چاہئے ؛ بلکہ پہلے رسول اللہ علیقیہ کو صورت حال سے مطلع کرنا چاہئے ، پھر جیسے آپ علیقیہ تھم دیں اس کے مطابق عمل کیا جائے ،گرعبداللہ ابن رواحہ انتہائی جذباتی انداز میں گویا ہوئے

بو الوگوا تنهیں کیا ہوگیا ہے کہ آج شہادت سے روگر دائی کر رہے ہو، حالانکہ تم ہیشہ شہادت کے طلبگار اور مشاق رہے ہو! اور جہاں تک دشمن کی عددی برتری کا تعلق ہے تو ہم نے اس سے پہلے جوفتو حات حاصل کی ہیں ، ان میں بھی تعداد کے اعتبار سے دشمن کا پلہ ہمیشہ بھاری رہا ہے۔ ہماری فنح کا دارو مدار نہ تو تو ت پر ہے ، نہ ہی کثر ت پر؛ بلکہ کا میا بی کا سبب صرف وہ دین ہے جس کی پیروی سے اللہ تعالی نے ہمیں اتن عزت دی ہے۔ اس لئے بچکیا ہے جھوڑ واور دشمن پرٹوٹ پڑو، اگر فنح حاصل ہوگئ تو اچھی بات ہے ، ورنہ شہادت کا اعزاز تو بہر صور یہ ل ہی جائے گا۔''

یہ تقریر گویا سب کے دل کی آ واز تھی اس لئے اس کی بھر پور تا ئید کی گئی اور سب نے کہا کہ عبداللہ نے بالکل سے کہا ہے، ہمیں اس سے کممل اتفاق ہے۔

معركه آرائي

آسان نے ایسا منظرکہاں دیکھا ہوگا کہ تین ہزار کامخضرسالشکر لاکھوں دشمنوں کے خلاف صف آ را ہوگیا ہو! معرکہ آ رائی شروع ہوئی تو حضرت زیدﷺ علم لے کر آ گے برجھے اور شدیدلڑائی کے بعد شہید ہوگئے۔ پھر حضرت جعفرﷺ نے علم اٹھایا اور وہ بھی داد شجاعت دیتے ہوئے حیات ِ جاوداں پا گئے ۔اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے امیر لشکر کے فرائفن سنجا لے اور رجزیدا شعار پڑھتے ہوئے حملہ آ ور ہوئے ۔تھوڑی ہی دیر بعدوہ لشکر کے فرائفن سنجا لے اور رجزیدا شعار پڑھتے ہوئے حملہ آ ور ہوئے ۔تھوڑی ہی دیر بعدوہ

سیدالوری، جلد دوم ۲۳۶ خیاب، صُلح تا فتح

بھی عروسہ شہادت سے ہمکنار ہوگئے۔ جانِ دو عالم علیہ کے نامزد کردہ تینوں افراد شہید ہوگئے (۱) تو مسلمانوں نے باہمی مشورے سے حضرت خالد پھابن ولید کو اپنا سالا ربنالیا۔
اس وقت مسلمان چاروں طرف سے نرنے میں آپ کے تھے اور بیشتر کشکری اپنے تین مایہ ناز سپہ سالاروں کی کیے بعد دیگر ہے شہادت سے دل شکتہ ہو چکے تھے، مگر حضرت خالد کو قیادت ملے ہی جنگ کا پانسہ بلٹ گیا۔

حفرت خالد کی بے مثال شجاعت اور حریف کو چکرادینے والی تد ابیر نے دسمن کے چھکے چھڑا دیئے اور مسلمان گھیرا تو ژکر ہا ہر نکلنے میں کا میاب ہو گئے۔ اس دن حفرت خالد گئے ایسی محیر العقول شمشیرزنی کا مظاہرہ کیا کہ ان کے ہاتھ میں کیے بعد دیگرے سات تلواریں ٹوٹ کئیں!

اُدھرمدینه منورہ میں جانِ دو عالم علیہ منبر پر کھڑے اس جنگ کا آئکھوں دیکھا حال بیان کررہے تھے۔نرکسیں آئکھیں اشکبارتھیں اور آپ فر مارہے تھے۔

''اب زیدلڑر ہاہے۔۔۔ لو، وہ شہید ہوگیا۔ اب جعفر معرکہ آز ماہے۔۔۔ وہ بھی شہادت پاگیا۔ اب عبدالللہ نے علم اٹھایا ہے۔۔۔ وہ بھی راہِ خدا میں نثار ہوگیا۔ اب خالد نے کمان سنجالی ہے۔۔۔ وہ اللہ کا بہترین بندہ ہے اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔'' ہے۔اس کے ہاتھ پر اللہ تعالی نے فتح نصیب فر مادی ہے۔''

جنگ کے بعد

لڑائی ختم ہوگئ تو ایک صحابی جانِ دو عالم عیالیہ کو حالات سے مطلع کرنے کے لئے باقی گشکرسے پہلے مدینہ منورہ پہنچ۔ جاتی لئے میان کروگے یا جانِ دو عالم عیالیہ نے ان سے آپوچھا۔۔۔'' وہاں کے حالات تم بیان کروگ یا

(۱) حفرت زیرٌ،حفرت جعفرطیارٌ،حفرت عبدالله ابن رواحهٌ کے حالاتِ زندگی علی الترتیب جلد اول،ص۱۷۵،ص۲۳۳،ص ۳۱۷ پر حاشیه میں گز ریچکے ہیں۔اگر آپ ان کے آخری لمحات کی تفصیل جا ننا چاہیں اوران کی ایمان افروزشہادتوں کے ولولہ آنگیز انداز دیکھنا چاہیں تو ان صفحات کا ضرورمطالعہ فر مایے!

صحابی نے عرض کی ---' ایارسول اللہ! آپ ہی بیان فر ماد بیجئے! "

چنانچہ جانِ دوعالم عَلَيْتُ نے ایک ایک واقعہ پوری تفصیل سے بتا دیا جے من کروہ صحابی عرض گزار ہوئے ---''یارسول اللہ!اس ذات کی قتم ،جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ نے تمام واقعات حرف بحرف سیح بیان فر مائے ہیں، واقعی آپ اللہ کے سیج

چونکہ اس غزوے میں جانِ دو عالم علیہ کے تین انتہائی پیارے اور جہتے صحابی فردوس بریں کی جانب پرواز کر گئے تھے اس لئے آپ ان کی جدائی سے بے حدافسردہ و عملین تھے۔ مگرصرف تین ہزار آ دمیوں نے لاکھوں کا منہ پھیر کراپیا جیرت انگیز کا رنا مہانجا م دیا تھا کہ جب پیشکرواپس آیا تو جانِ دو عالم علیہ اس کے استقبال کے لئے مدینہ منورہ سے با ہرتشریف لائے اور حضرت خالدؓ کی بہترین کار کردگی پران کی بہت تعریف فر مائی۔(۱)

(۱) حفرت خالدﷺ کے حالات زندگی بیان کرنے کے لئے ایک مبسوط کتاب چاہئے۔ تا ہم قار کین سیدالورای کوان کے چیدہ چیدہ کارناموں سے انشاء اللہ ضرورآ گاہ کریں گے۔

حفزت خاللاً كاباپ وليد قريش كےمعروف سرداروں ميں سے ايك تھا۔ باپ تو دولتِ اسلام سے بہرہ یاب نہ ہوسکا؛ البتہ بیٹے کو اللہ تعالی نے بیسعادت نصیب فرمائی کہ ۲ ھ کو بارگاہ نبوی میں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے سے گلشنِ اسلام پر ایک نی بہار آگئی۔ تنخیر عالم کے جذبات توپیلے ہی ہے اہل ایمان کے دلوں میں موجزن تھے، گر حضرت خالد ؓ کے شریک قافلہ ہونے ہے ان میں مزید شدت وحدت پیدا ہوگئ اور اس عظیم قائد کی کمان میں مجاہدین نے ایسے ایسے کارنا ہے انجام دیئے کہ شرق دمغرب میں ایک تہلکہ مچے گیا اور خالد اللہ کا نام فتح کی صانت بن گیا یشمشیرزنی میں ان کا کوئی ٹانی نہ تھا۔ان کے ہاتھ میں کیے بعد دیگرے کئی فولا دی تلواریں ٹوٹ جاتیں ،گمران کے باز و کی توانا ئیوں میں کوئی کی نہ آتی۔ بڑے بڑے معرکہ آ زماان کا نام س کر کا بینے لگ جاتے اور مقابلے ہے گریز کی راہیں تلاش کرنے لگتے۔مجموعی طور پر جن چھوٹے بڑے معرکوں میں انہوں نے فتو حات حاصل کیس ان 🖜





### سريه ذات السلاسل

مدینه منوره سے تقریباً دس دن کی مسافت پرایک علاقه تھا،جس میں ریتلے ٹیلوں

کے نام لکھنے کے لئے بھی ایک طویل فہرست ترتیب دینی پڑتی ہے۔ مخضریہ کہ ان کو ہرمعر کے میں کامیا بی حاصل ہوئی اوران کی پوری زندگی فٹکست و پسپائی کے داغ سے یکسر پاک وصاف رہی ۔غزوہ موتہ کا واقعہ آپ پڑھ ہی چکے ہیں۔اس کے علاوہ فتح مکہ اورغز وؤ حنین میں بھی کار ہائے نمایاں انجام دیئے اور جانِ دو عالم علی کے وصال کے بعد تو انہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ دشمنانِ دین کی سرکو بی کے لئے وقف کر دیا۔مرتدین عرب ہوں یا جھوٹے مدعیانِ نبوت،ایرانی ہوں یاروی وشامی،اللہ کی تکوار سب پر برق بے امال بن کرگری اور راوحق کی ہرر کاوٹ کو خاکستر کرگئی۔

قارئینِ کرام! سیدالورٰ ی کے صفحات اس رجل عظیم کے کارناموں کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں ۔اگر آپ کوشوق ہوتو حضرت خالد کی متعد دسوانح عمریاں طبع شد ہموجود ہیں ۔ان کا مطالعہ سیجئے ۔ہم تو صرف اتنابتانا چاہیے ہیں کہ حفزت خالد کی اس غیر معمو لی شجاعت وبسالت کاراز کیا تھا!؟

اس کی پہلی وجہتو پیھی کہ حضرت خالہ ؓ کواپنے رب پر کامل یقین واعتما دتھا۔ای غیرمتزلزل یقین کامعجزہ تھا کہ زہر ہلا ہل نے آپ پرمطلقاً کوئی اثر نہ کیا۔ پیچیران کن واقعہ جنگ جیرہ میں پیش آیا، جب اہل جیرہ کئی دن کے محاصرے سے تنگ آ کرصلے پرآ مادہ ہو گئے۔اہل جیرہ کی طرف سے سلم کے مذاکرات كرنے كے لئے جووفد آيا، اس كا قائد عبد المسيح تھا۔ دوران گفتگو حضرت خالد في ديكھا كرعبد المسيح نے ہاتھ میں ایک پڑیا بکڑی ہوئی ہے۔انہوں نے عبدالمسے سے پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ " بیانتها کی زودا از زهر بے۔"عبدالمسے نے جواب دیا۔

''اس کو کیوں ساتھ لئے پھرتے ہو؟''انہوں نے پوچھا۔

عبدالمسے نے کہا---'' دراصل میری قوم کو مجھ پرحدے زیادہ اعتاد ہے اور مجھے صلح کے لئے مجیجتے وقت ان کو یقین تھا کہ میں صلح کرانے میں ضرور کا میاب ہو جاؤں گا۔ میں اپنی قوم کے اعتا د کوٹھیں نہیں پہنچانا چاہتا اس لئے بیز ہرساتھ لے آیا ہوں، تا کہ اگر صلح کی گفتگونا کام ہوجائے تو میں زہر کھا کر خودکشی کرلوں اوراپی قوم کے سامنے شرمندہ ورسوا ہونے سے 🕏 ماؤں۔'' 🖜 🕆 کے کئی سلسلے تھیلے ہوئے تھے۔ اسی مناسبت سے اس کو ذات السلاسل کہا جاتا تھا، یعنی ریگستانی سلسلوں والی سرزمین۔ وہاں قبیلہ قضاعہ کی کئی شاخیس آبادتھیں۔ جانِ دوعالم علی تھا۔ کواطلاع ملی

حضرت خالد ی کہا -- '' یتم نے ایک نضول کام کیا ہے۔ کیونکہ موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ جب تک وہ وقت نہ آئ ہے۔ جب تک وہ وقت نہ آ جائے کوئی شخص مرنہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَ مَا کَانَ لِنَفُسِ اَنُ تَمُوْتَ اِللّٰہِ بِاِذُنِ اللّٰهِ کِعَابًا مُوَ جُلاً یعن کوئی انسان بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مرسکتا اور ہرا یک ک

موت كاونت پہلے ہے لكھا جا چكا ہے۔''

اس کے بعد انہوں نے عبداکتے سے زہر کی پڑیالی اور --- بِسُمِ اللهِ رَبِّ الْاَرُضِ وَالسَّمَآءِ اللهِ مَنِّ السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ السَّمَآءِ اللهُ مَنَّ فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ --- پڑھ کے سب کے سامنے سارے کا ساراز ہر کھالیا۔

عبدائسے اس زہر کی ہولناک ٹیزی سے پوری طرح آگاہ تھا، اس لئے اس کو یقین تھا کہ مسلمانوں کا سالا را بھی بے دم ہوکر گر پڑے گا اور مرجائے گا۔ مگر جب کا فی دیر گزر گئی اور حضرت خالد گو پھیر میں ہوگئی اور وہ لوگ مزید گفتگو کئے بغیر میں جا گئے۔

بر دہشت طاری ہوگئی اور وہ لوگ مزید گفتگو کئے بغیر میں جا گئی

عبداً سے مقابلہ کرناممکن نہیں عبداً سے مقابلہ کرناممکن نہیں ہے، اس لئے ہمیں چاہئے کہ وہ جوبھی شرائط عائد کریں ، ان کو بے چون و چراتشلیم کرلیں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈ الیس۔ (\*)

سب نے عبدالسیح کی تا ئید کی اورمسلمانوں کی عائد کردہ نمام شرطیں مان کرصلے کر لی۔

حضرت خالد کی محیرالعقول کا میا بیول میں بڑا حصدان کے ولولہ انگیز خطبات کا بھی ہے۔ان کی آتش نوائی سے مجاہدین کے دل جوش و جذبے سے بھر جاتے اور وہ کٹ مرنے کے لئے بے تاب و بے قرار ہوجاتے۔ جہاد وشہادت اور اللہ کی امداد ونصرت سے متعلق تمام آیات واحادیث ان کواز برخیس اور

فر ارہوجائے۔ جہاد وشہادت اور اللہ کی امداد ونفرت سے معلق تمام آیات وا حادیث ان کواز برھیں اور دورانِ تقریراس خوبصورتی اورموز دنیت سے ان کے حوالے دیتے کہا یک ساں بندھ جاتا اور سامعین مسحور ۔

ملاحظہ فر مایئے ا<mark>ن کی چند تقریروں سے ایمان افروز اور دل گر</mark>ما دینے والے اقتباسات۔ 🖘

سیدالوزی، جلد دوم ۱۳۰۰ کی ۱۳۰۰ کی باب، صلح تا فتح

کہ وہ لوگ جنگ کی زبر دست تیاریاں کررہے ہیں اور مدینہ پرحملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کی سرکو بی کے لئے جانِ دوعالم علیہ نے تین سوا فراد پر مشتمل مجاہدین کا دستہ تیار کیا اور ان کی قیادت کے لئے حضرت عمرہ ابن عاص کو منتخب فرمایا۔ حضرت عمرہ اس اعزاز ہے

#### تقرير نمبر [۱]

بی تقریرانہوں نے اس دفت کی تھی جب اہل اسلام مسیلمہ کذاب کے سامنے صف آ را تھے اور صلح ومصالحت کی تمام کوششیں نا کام ہو چکی تھیں۔

''مجاہدینِ اسلام! تم کومعلوم ہی ہے کہ ہم نے مسلمہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے اور وَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ كَ مطابق اپنا فرض بخو في ادا كرويا ہے۔ليكن مسيلمه كثرتِ فوج كے باعث كچھاييا سرکش ہور ہاہے کہاس نے ہماری نرمی و ملاطفت کو ہماری بز د لی پرمحمول کیا اور آخر کار اپنی فوج کوتر تیب دے کر ہمارے سامنے لا کھڑا کیا اوراب کوئی دم میں حملہ کیا جا ہتا ہے۔ وہ اسلام کے استیصال پر تلاہؤ ا ہے اورتو حیدورسالت کودنیا سے ہمیشہ کے لئے مٹادینا چاہتا ہے۔ مجھے تمہاری غیرتِ اسلامی ہے قوی امید ہے کہتم سب اپنے ان مبارک ہاتھوں سے جوآ تخضرت علیہ سے بیعتِ رضوان کا شرف حاصل کر کے بارگاہ ایز دی سے رَضِیَ اللهُ عَنْهُمُ وَ رَضُواْعَنْهُ كا مبارك خطاب حاصل كر يكے بیں اور پیشتر ازیں بار ہا اسلامی تکوار کے جو ہر دکھا دکھا کراعلائے کلمۃ الحق کر چکے ہیں۔ آج بھی حسب دستور وَ قَاتِلُوْ هُمْ حَتْمی لَا تَكُونَ فِتُنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِللهِ (ان كافرول اورمشركول سے يہال تك الروكه خرابي مث جائے اور ا یک اللہ ہی کا دین ہو جائے۔ ) کے مطابق کفر وشرک کو بیخ وبن سے اکھاڑ دو گے اور فرمان ایز دی فَخُذُوهُمُ وَاقْتُلُوهُمُ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمُ وَأُولِئِكُمُ جَعَلْنَالَكُمُ عَلَيْهِمُ سُلُطَانًا مُبِيِّنَا (ان کا فروں اورمشرکوں کو پکڑواورانہیں جہاں کہیں یا ؤقبل کرڈالو، ہم نے تہہیں ان پرواضح غلبہ دیا ہے۔ ) کی بدل و جان تغیل کر کے اپنے ان بے گناہ بھا ئیوں کے خون کا انقام لے کر، جن کوصرف اسلام نہ چھوڑنے ك جرم مين انواع واقسام ك عذاب دے دے كرشهد كيا كيا ہے يُويدُ اللهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمْتِه وَيَقُطَعَ دَابِرَا لُكَافِرِيْنَ لا لِيُحِقُّ الْحَقُّ وَيُبُطِلَ الْبَاطِلَ وَ لَوْكُرِهَ الْمُجُرِمُونَ (ضدا عامّا ب کہ دین حق کوایئے تھم سے ثابت کردے، تا کہ دین اسلام کو غالب کرے اور کفر وشرک کو باطل کرے، جاہے دشمن اس کو براتصور کریں ) کی صدافت کو ٹابت کر دکھا ؤگے اور دنیا پر ٹابت کر دوگے 🖜

باب، صلح تا فتح

سرفراز ہونے کاواقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیقے نے میری طرف پیغا م بھیجا کہ اپناسا مانِ سفراوراسلجہ لے کرآ جا ؤ!

کہ پُر خلوص بجاہدین کے بوش کو دنیا کی کوئی طافت و بانہیں علی اور نہ ہی دنیا کی کوئی قوم ان کو مغلوب کر علی

ہے۔ اگر چہ بمقابلہ دشمن تمہاری جعیت بہت قلیل ہے نیکن یا در کھو! کہ فتح وقشت، کثرت وقلت پر مخصر
نہیں ہے؛ بلکہ فتح یا گئاست اللہ تعالیٰ کے ہی قبضہ واختیار میں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پاک رسول کی معرفت مہمیں بتلاچکا ہے کہ وَ مَا النّصُورُ إِلّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِیْزِ الْمَحَکِیْمِ (فتح الله تعالیٰ کی ہی طرف ہے بہم جوسب پرغالب ہے حکمت والا۔) تم آج سے پہلے گئی بار باوجود نہایت قلیل تعداد ہونے کے بہ ثار وشمنول پر نمایاں فتو عات حاصل کر چے ہو۔ پس تم دشمن کی کثر ت کو خیال میں نہ لاؤاور استقلال اور صبر کے باتھ میدان قال میں مضبوطی سے قدم جمائے رکھو۔ ' إِنَّ اللهُ مَعَ الصَّابِوِيْنَ '' کے مطابق اللہ تعالیٰ مضرور تمہارے ساتھ ہوگا اور چو تکہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کے لئے تیار ہو ہے ہواور اس کے پاک ضرور تمہارے ساتھ ہوگا اور چو تکہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کے لئے تیار ہو ہے ہواور اس کے پاک فرور تمہارے ساتھ ہوگا اور چو تکہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کے لئے تیار ہو ہے ہواور اس کے پاک اللہ تعالیٰ وَ لَیْنَصُونَ اللهُ مَن یَنْصُونُ اللهُ مَن یَنْصُون ' اِنَّ اللهُ لَقَویِ عَزِیْرٌ (جواللہ کی مدد کرتا ہے اللہ ضرور تا ہے ، بے شک اللہ قوی اور عالب ہے۔) کے مطابق تہمیں ضرور فتے وقعرت عطاکر یگا۔

ا پن آ قا و مولا جناب رسالت مآ ب علی کے فرمان کا بَرَوْالْ هذا الدّین ظاهر و علی کل مَن عَادَاهُ حَتّی مَقُومُ السَّاعَةُ وَاهُلُه ظاهروُونَ (فرمایا ہے رسول علی ہے کہ دین اسلام اپنا مائے من عَادَاهُ حَتّی مَقُومُ السَّاعَةُ وَاهُلُه ظاهروُونَ (فرمایا ہے رسول علی ہے کہ دین اسلام این مراف کا این میں میں میں میں میں ہے ہے ہوا فی سبیل اللہ کی فضیلت تم سب پر وشمن کی کثرت یا قلت تمہاری نظروں میں بے حقیقت ہونی چاہئے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت تم سب پر عیاں ہے ، جوایک تجارت ہے جس میں دونوں طرح فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مرکئے تو شہید ہو کر اللہ تعالی کے عیاں ہے ، جوایک تجارت ہے جس میں دونوں طرح فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مرگئے تو شہید ہو کر اللہ تعالی کے مہمان اور جوزندہ رہے تو غازی کا معزز خطاب۔ اب اخیر میں عنایت پر دانی کے بعد تمہاری غیرت اسلامی اور قوت بازو پر مجرو صدر کھتے ہوئے اللہ تعالی سے دعا گوہوں کہ رَبَّنَا اَفُوعُ عَلَیْنَا صَبُوا وَ فَیِّتُ

www.makiabah.org

میں حب ارشادتیار ہو کر حاضر خدمت ، و اتو آپ نے فرمایا ' 'عُمر و! میں متہبیں اس مہم کا قائد بنا رہا ہوں ، اس لڑائی میں اللہ تعالیٰ متہبیں مالِ غنیمت بھیءطافر مائے گااور بخیریت واپس بھی لانے گا۔''

#### تقریر نمبر[۲]

رومیوں سے مقابلے کے دوران ایک رومی سردار با ہان نے پیش کش کی کہ آپ لوگ ایک کروڑ پنیٹھ لا کھروپیے لے لیں اور واپس چلے جائیں تو اس کو جواب دیتے ہوئے حضرت خالد مگویا ہوئے۔ '' تمہارا پیکہنا کہایک کروڑ پنیٹھ لاکھ کی رقم اورمفتو حدعلاقہ لے کرآئندہ کے لئے حدودِ روم میں دخل نہ دینے کا اقرار نام ککھدیں ، اس کی نسبت میں یہی کہوں گا کہتم بیلا کچ کسی دنیا پرست قوم کو دیے سکتے ہواور دنیا پرست قوم ہی اس بھرے میں آسکتی ہے ؛ جبکہ سلمان کسی دنیاوی غرض کے لئے شمشیر بکف مبين موے بين ،ان كاوا حدمتصدا شاعب توحيداللي إور رَجُلٌ بيويدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَهُوَ يَبْتَغِي مِنُ عَرَضِ الدُّنْيَا لَا أَجُرَلَه كَمطابق جَوْحُص اغراض دنياوى كے ليَ شمشير بكف مواسلام اس كو نعمائے الہیاور ثواب جہادے محروم رکھ کراس كومفسد قرار دیتا ہے اور الله تعالی ایسے مخصول سے إنَّ اللهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِيْنَ فرمات بوع بيزارى ظام ركتا ہے۔ پس اگرتم فرائن روم بى نہيں ؛ بلكسارے جہان کے خزانے ہمیں پیش کردوتو ہم ان کی طرف آ نکھا ٹھا کربھی نہیں دیکھیں گے۔اس لئے تم اپنی اس دولت اور ملک کواینے پاس ہی رکھو۔ ہمیں ان میں ہے کسی کی بھی خوا ہش نہیں ہے۔ ملک اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ جس کو چاہے عطا کردے اور جس سے چاہے چھین لے۔ ہمار امختصر مدعا صرف اسلام، جزید اور تکوار میں مرکوز ہے۔سب سے بہتریہی ہے کہ اسلام قبول کر کے نجات اخروی حاصل کرلو، یا اطاعت اختیار کرکے جزيدا داكرو، ورنه تلوار تو موجود بي جـ حَتَّى يَحُكُمَ اللهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيُوا الْحَاكِمِيْنَ. مارے تمہارے درمیان اللہ تعالی فیصلہ کردے گا اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔''

#### تقریر نمبر[۳]

رومی عیسائی تھے اور عیسائی اہل کتاب ہیں ۔اس لئے روم اور ایران کی لڑائی میں مسلمانوں کی بہدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں۔اب مسلمانوں کا مقابلہ عیسائیوں ہے آ گیا تو حضرت خالد نے 🖜

میں نے عرض کی --- یا رسول اللہ! میں مال ودولت کے لئے تو اسلام نہیں لا یا ہول -' فرمايا --- "نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّ بَحلِ الصَّالِحِ. " (الحِما مال ، اليحق ومى 2 40,5 (-2-)

مناسب سمجها كەمىلمانوں پرواضح كرديا جائج كەعيسا ئى بھى اى طرح كافرېيں جس طرح باقى غيرمسلم -اور ان کے ساتھ لڑنا بھی ای طرح جہاد ہے، جیسے دیگر غیر مسلموں کے ساتھ لڑنا۔ چنانچہ آپ نے ارشا دفر مایا ''اگر چہ عیسائی لوگ حضرت مسے النا کے پیرو ہیں ،لیکن اول تو انہوں نے تعلیم انجیلی کو اس قدر من كرديا ب كه توحيد كانام ونثان باتى نهيس رہے ديا اور تسيح الطيخة كوخدا كابيثا بناكر قُلُ هُوَاللهُ أَحَدُ ط اَللهُ الصَّمَدُ مَ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ مَ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ ' كُفُوًا أَحَدُه كَى بِاكموعدان تعليم كر ملاف غلط عقیدہ بھیلا رہے ہیں اور خودمشرک و کافر بن کر دوسروں کو بھی گمراہ کرتے پھررہے ہیں۔ دوسرے چونکہ مارے آتا حضرت محمد علی ، خاتم النبین اور ناسخ جمله ادیان ہیں،اس لئے ان کی پیروی ہر فرد بشر برلازم و واجب ہے اور نہ ماننے والا گراہ اور کافر ہے جس کو قیامت کے دن ہمیشہ کے لئے عذابِ الیم بھکتنا پڑے گا۔ چونکہ دیگر منکرین کی طرح عیسائیوں نے بھی پیغیرے انکار کیا ہے، اس لئے اللہ تعالی ان کو بھی دوسرے کا فروں کی طرح ذلیل ورسوا کرے گا۔ صرف تمہاری ثابت قدمی اور سیچا سلامی جوش کی ضرورت ہے۔

مخالفین کی کثرت ہے ڈرکر حوصلہ ہار دینا شان جواں مردی سے بعید ہے، کیونکہ فتح وفکست قبضهٔ قدرت میں ہے اور قدرت نے صبر کرنے والوں کا ساتھ دیا ہے۔ یا در کھو کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، اس سے آ کے پیچے نہیں ہوسکتا۔ اگر تمہاری موت میدانِ جنگ میں مقدر ہو چکی ہے تو تم لا کھ کوشش کرو،کسی اورطرح تم نہیں مریکتے اوراگرتمہاری موت اورطرح پر واقع ہونی ہےتو تلواروں کی دھاراور تیروں کی بوچھاڑ بھی تم کوذرہ بھرزخم نہیں پہنچاسکتی اور زہے قسمت اس خوش نصیب شہادت کی موت مرنے والے ے، جس كوموت كے بعدوَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ اَمُوَاتًا م بَلُ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُوْزَقُونَ م كے مطابق ابدى زندگى حاصل ہواور لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمُ يَحْزَنُونَ كا مصداق بن جائ \_ يستم بهى إنَّ اللهَ اشْتَراى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ انْفُسَهُمْ وَامْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ كِمطابق جنت كِخريدار بن جا دَاور دَثْمَن كو جنّا دو كهاس كَي كثرت، 🖜

## سجان الله! كياشان ہے،حضرت عمرةً كى ---! زبانِ نبوت ہے'' رجل صالح'' کالقب پایااور کامیا بی و بخیریت واپسی کامژ د ه بھی۔

اس کی شان ، اس کی شوکت وعظمت اور اس کاعمدہ سے عمدہ سامان حرب سب پچھے ہماری نظروں میں چچے اور بے وقعت ہے، ان با توں ہے ہم مرعوب نہیں ہو سکتے۔''

ذ ات اللی پر کامل اعتماداوراس کے وعد ہ نصرت و فتح پر مکمل یقین کے علاوہ حضرت خارد کی کا میا بی كابرُ اسبب وه عظيم الثان خطاب تها جوانبيس بارگا و رسالت سے عطابوُ اتھا۔ یعنی سَیْفُ الله ---اللّٰہ کی تکوار کو بھلا کیسے شکست ہوسکتی ہے؟اور جس ذاتِ اقدس سے پیہ خطاب ملا تھا، اس کے ساتھ حضرت خالدؓ کی عقیدت کا بی عالم تھا کہ اپنی تمام کا میابیوں کو ان مبارک بالوں کا صدقہ بچھتے تھے جن کو انہوں نے اپنی ٹوپی میں ی رکھا تھا۔ایک مرتبہ وہ ٹو پی میدانِ کارزار میں گر گئی تو حضرت غالدؓ نے جان جو تھم میں ڈال کراس کو تلاش کیااور فرمایا کہ میری فتو حات کا سبب بیٹو پی ہے، کیونکہ اس میں میرے آتا کے چند بال محفوظ ہیں۔

ا پی تمام تر شجاعت و بہادری اور حہوّ رود لیری کے باوجود انکسار و تواضع کا بیرعالم تھا کہ جب فاروق اعظمؓ نے ان کومعزول کر کے ان کی جگہ حضرت ابوعبیدہؓ کوسپہ سالا رمقرر کیا تو ان کی جبین پرادنیٰ سی شکن بھی نہ آئی اور فرمایا ---''میرا کام راہ خدا میں لڑنا ہے،خواہ سالار کی حیثیت ہے ہویا معمولی سیا ہی کی حیثیت ہے۔'' پھر آخر تک حضرت ابوعبیدہؓ کی قیادت میں لڑتے رہے اور ان کے تمام احکام کی دل و جان سے اطاعت کرتے رہے۔

حضرت عمرٌ نے ایسے بےمثال سالا رکو کیوں معزول کر دیا تھا---؟مؤ رخین نے اس کےمتعد د اسباب بیان کئے ہیں الیکن شانِ صحابہ اور مزاج فاروقی کو مدنظر رکھتے ہوئے قرینِ قیاس سب یہی ہے کہ حضرت خاللاً کی مسلسل کا میابیوں کی بنا پر عام لوگوں کے ذہن میں پیر خیال جڑ پکڑتا جا رہا تھا کہ بیرتمام فتوحات حضرت خالد کی وجہ ہے ہور ہی ہیں ؛ جبکہ حضرت عمر کی رائے میں کا میا بی کا سبب صرف اور صرف اسلام تھا، نہ کہ کوئی خاص شخص ۔ جوقو میں شخصیت پرتی کے مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں، وہ جلد ہی تا کا میوں ہے دو جار ہونے لگتی ہیں کیونکہ کوئی شخص بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ مُحلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ. اگر کا میا ہیوں کا سبب کسی ایک شخص کوفرض کرلیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی وفات کے بعد ولو لے سر دیڑ جائیں گے 🖘 جمادی اخرای ۸ ھے کوحضرت عمر و مجاہدین کی قیادت کرتے ہوئے ذات السلاسل کی طرف روانہ ہوئے۔ ویمن کو بے خبر رکھنے کے لئے صرف رات کوسفر کرتے تھے اور دن کو کہیں حچیب رہتے تھے۔ جب منزلِ مقصود کے قریب پہنچے تو اطلاع ملی کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ

اور پیش قدمیاں رک جائیں گی۔حضرت خالد تو پھر بھی ایک صحابی تھے،غز وہٗ احد کے دوران خو د جانِ دو عالم علی کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ آپ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی بہت سے اہل ایمان حو صلے ہار بیٹھےاورلزائی ہے دستکش ہو گئے ۔اللہ تعالیٰ کو یہ بات نا گوارگز ری اورارشا دفر مایا

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ مَ اَفَإِنْ مَّاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبُتُمُ عَلَى أَعْقَابِكُمْ مَا (نہیں ہیں محمد، مگرایک رسول۔ ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، پھر اگر محمد و فات پا جائیں یا شہید ہوجائیں تو کیاتم اپنی ایزیوں کے بل پھر جاؤگے؟!)

حفزت عمرؓ کے خیال میں حفزت خالدؓ اپنے تمام کمالات کے باوصف ایک فانی انسان تھے۔ جبکہ اسلام ایک مستقل اور ابدی نظریہ ہے۔اس لئے وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کی والہانہ محبتیں اور عقیدتیں نظریے کے ساتھ وابستہ ہوں ، نہ کہاشخاص کے ساتھ۔

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت خالدؓ کی معزولی سے فتو صات میں مطلق کوئی کمی نہیں آئی۔ اسلام کاسل بے کراں پہلے ہی کی طرح بڑھتار ہا، پھیلتار ہااور کا مرانیاں اس کے قدم چومتی رہیں۔ ۲۱ ھ کواپنے مفتوح ملک شام کے ایک قصبے مص میں انہوں نے وفات پائی۔ بوقت وصال بہت آ زردہ خاطر مے کہ چنگوں کے دوران مشکل ترین لمحات میں مئیں نے اپنے آپ کو پیش پیش رکھا، تا کہ شہادت کی سعا دت حاصل کرسکوں ،مگرافسوس کہ میری بیخواہش پوری نہ ہوئی اور آج میں جارپائی پر مرر ہاہوں۔

حضرت خالدٌ کی آ رز وئے شہادت بجا، مگر دشمنوں کے ہاتھوں ان کا مارا جانا سیف اللہ کے لقب ے مطابقت نہیں رکھتا - - اللّٰہ کی تکوار کواللّٰہ کے دشمن تو ڑ ڈ الیں - - با ناممکن ، قطعاً ناممکن \_ ہاں! جس کی تکوار ہواس کوحق حاصل ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے اپنی تلوار کو نیام میں بند کردے۔تقریباً سولہ سال تک دشمنانِ اسلام پر بجلیال گرانے کی بعد ۲۱ھ میں پیششیر براں ہمیشہ کے لئے برزخ کی نیام میں مستور ہوگئی۔ خسيدالوري، جلد دوم المستخدس

ہے،اس لئے تین سوآ دمی مقابلے کے لئے ناکافی ہیں۔ چنانچے حضرت عمر واٹنے ایک قاصد کے ذریعے جانِ دوعالم علیہ کوصورت حال ہے مطلع کیا اور کمک بھیجنے کی درخواست کی۔

جانِ دوعالم عَلِينَةً بْے حضرت ابوعبیدہ ابن الجراح کی کمان میں مزید دوسوا فرا د بھیج دیئے ۔اس دیتے میں حضرت ابو بکر ؓاور حضرت عمرؓ جیسے ا کابرین بھی شامل تھے۔

حضرت ابوعبید گاکورخصت کرتے وفت جانِ دوعالم علیہ فی نے ان کونھیجت کی کہ

''عمروکی مددکرنا متحدر منااورآ پس میں اختلاف نه کرنا۔'' لیکن جب بیلوگ حفزت عمروؓ کے ساتھ جاکر ملے تو پہلے ہی مرحلے میں اختلاف

رونما ہوگیا؟ تا ہم جانِ دوعالم علی خصوص بدایات کے پیش نظریات بوصف نہ یائی۔

ہؤ ایوں کہنما ز کاوفت آیا تو حضرت ابوعبید ہؓ امامت کرنے کے لئے تیار ہوگئے۔

حضرت عمرةً نے کہا --- ''امامت میں کروں گا ، کیونکہ امامت کا حقد ارامیر ہوتا ہے اور اس لشكر كا امير رسول الله علية نے مجھے بنایا ہے۔''

حضرت ابوعبیدہؓ نے کہا---'' یہ بات نہیں ہے؛ بلکہتم اپنے دیتے کے امیر ہواور میں اپنے دیتے کا۔''

حضرت عمر وؓ نے کہا ---''اس پوری مہم کا بحیثیت مجموعی قائد میں ہی ہوں، آپ لوگوں کوتو صرف میری مدد کے لئے بھیجا گیا ہے۔''

حضرت ابوعبید ؓ نے بات بڑھانا مناسب نہ مجھا اور کہا کہ مجھے رسول اللہ علیہ نے حکم دیا ہے کہ آپس میں اختلاف نہ کرنا ،اس لئے جیسے تم کہو گے اسی طرح کروں گا۔ حضرت عمرة "نے کہا---' مجر تہمیں رہتلیم کرنا پڑے گا کہ امیر کشکر صرف میں ہول۔' حضرت ابوعبيدةً نے كہا ---'' چلو يونهي سهي!''

اس طرح حضرت ابوعبید'ہ کی بےنفسی کےسبب معاملہ طے ہوگیا اورالجھاہؤ امسکلہ سلجھ گیا۔(۱)

## چند مزید اختلافات

ان دنوں شدید سردی تھی۔ رات آئی تو سردی میں اضافہ ہو گیا اور کھلے صحراء میں

معمولی مسئلے میں کیوں ایک دوسرے سے الجھ پڑے ---؟ امامت ابوعبید ڈاکرا کیں یا عمر ڈاین العاص اس ہے کیا فرق پڑتا ہے---؟

آپ کی جیرت بجاہے، لیکن اس کا سبب سیہ ہے کہ ہم لوگ امامت کے مقام دمر ہے سے پوری طرح آگاہ نہیں ہیں۔۔۔'' بیچارے دور کعت کے طرح آگاہ نہیں ہیں۔۔۔'' بیچارے دور کعت کے امام''۔۔۔آجاتے ہیں، اس لئے ہم امامت کوایک معمولی مسئلہ بچھتے ہیں۔ جب کہ قرنِ اوّل میں امامت کا مطلب قوم کی امارت وقیادت ہؤ اکرتا تھا۔

حضرت صدیق اکبر عمو کو جانِ دو عالم علی نے اپنے آخری ایام میں امام ہی تو جنایا تھا، مگر اہل بصیرت ای وقت سمجھ گئے تھے کہ درحقیقت آپ کوخلافت کا منصب عطا کردیا گیا ہے۔

ای لئے حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے صدیق اکبر گودین کی سب سے اہم عبادت یعنی نماز میں ہماراامیر مقرر فرمایا، توہم نے امور دنیا میں بھی انہی کواپنا امیر بنالیا۔

حضرت ابوعبید ہ نے جوموقف اختیار کیا تھا، وہ اصولی طور پرجیجے نہیں تھا۔ اگر حضرت عمر وَّان کی بات مان لیتے تو اس کا مطلب میہ ہوتا کہ اس لشکر کی مجموعی کمان کوئی نہیں ہے۔ ایک حصے کا ایک امیر ہے اور وہ اپنی مرضی کا ما لک ہے، دوسرے حصے کا دوسرا امیر ہے اور وہ اپنی جگہ خود مختار ہے۔ کیا اس طرح کا غیر منضبط اور متحدہ کمان سے محروم لشکر کوئی بھی فتح حاصل کرسکتا ہے۔۔۔ ؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ اس لئے حضرت محروم لشکر کوئی بھی فتح حاصل کرسکتا ہے۔۔۔ ؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ اس لئے حضرت محروم لئے دوسرا کیا اور اس وقت تک اس پر ڈٹے رہے جب تک حضرت ابوعبید ہ نے ان کی امارت کوشلیم نہیں کرلیا۔

یہ ایک اصولی مسئلہ تھا، جس کو طے کئے بغیر جنگ میں شرکت لا حاصل تھی۔ ورنہ جن ہستیوں کو بارگا وِرسالت سے اَلوَّ جُلُ الصَّالِح اور اَمِیْنُ هلذِهِ اَلاُمَّة جیسے القاب عطا ہوئے ہوں ، ان کے بارے میں کون پیقصور کرسکتا ہے کہ وہ بلا وجہ الجھ پڑے ہوں گے! معاذ اللہ۔

آ ہے ،ان دونوں کی پرانوارزند گیوں سے اکتساب نورکریں۔ 🖘

پڑے ہوئے مجاہدین مخترنے لگے۔انہوں نے چاہا کہ آ گ جلا کرتا پیں اورایے آپ کوگرم کرنے کی کوشش کریں ،گر حضرت عمر وابن عاص نے بخق سے منع کر دیا اور فر مایا

## ا--- حضرت ابوعبيده 🖔

حضرت ابوعبیدہؓ کا اصلی نام عامرتھا۔اولین ایمان لانے والوں میں سے ایک ہیں۔ بیاس دور میں ایمان لائے تھے جب ابھی جانِ دو عالم علیہ ہے دارارقم کواپنی دعوت کا خفیہ مرکز نہیں بنایا تھا۔ پھرعمر بھر جانِ دو عالم علیہ کے ہمر کاب رہے اور بدرسمیت تمام غزوات میں شامل رہے۔اس وقت بھی ٹابت قدم رہے جب غزوہ احد میں مشرکین نے بلیٹ کرا جا تک حملہ کر دیا تھاا ورلشکرِ اسلام تنزیتر ہو گیا تھا۔

حضرت صدیق اکبر بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ خی ہو گئے اور آپ کے رخسار پُر انوار میں آہنی خود کی دوکڑیاں ٹوٹ کر چنس گئیں تو میں بہت سرعت ہے آپ کی طرف بڑھا۔اجا تک میں نے دیکھا کہایک اور مخص مشرقی سمت سے بھی آپ کی جانب بڑھ رہاہے۔اس کی رفقار بہت تیزتھی۔ یوں لگتا تھا، جیسے اڑ کر آ رہا ہو۔ چنانچہ مجھ سے پہلے آ پ تک پہنچ گیا۔اب میں نے اس کو پہچان لیا، وہ ابوعبیدہ تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ میں اللہ کے نام پرسوال کرنا ہوں کہ رخسار میں دھنسی ہوئی کڑیاں مجھے نکالنے دیجئے! میں نے اجازت دے دی تو اس نے ایک کڑی کواپنے وانتوں سے پکڑ کر زور سے تھینچا۔ کڑی تو نکل آئی مگرا بوعبیدہ کا اپنا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ پھراس نے دوسری کڑی کواسی طرح ٹکالا اورا پنا دوسرادا نت بھی تو ژلیا۔اس طرح ابوعبیدہ عمر بھرکے لئے اَفْوَ م بہو گیا۔

(اثرم ال مخفی کو کہتے ہیں،جس کے سامنے کے دونوں دانت ٹوٹے ہوئے ہوں۔)

جانِ دوعالم عَلِيْنَةً نے ان کو ہار ہاا مین کا خطاب مرحمت فر مایا۔ایک مرتبہار شاد ہؤ ا۔۔۔''آلا إِنَّ لِكُلِّ نَبِيَّ آمِينًا وَآمِينُ هَلِهِ الْأُمَّةِ آبُوعُبَيْدَةُ ابْنُ الْجَرَاحِ. "(آگاه رموكه برني كماتھ ایک امین ہؤ اکرنا ہے اوراس امت کا مین ا! دعبیدہ ابن جراح ہے۔ )

ایک دفعہ یمن سے کچھ افراد جانِ دو عالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اورعرض کی کہ ہارے ساتھ کوئی ایسا آ دمی بھیجئے جوہمیں قرآن وسنت کی تعلیمات ہے آگاہ کرے۔ جانِ دو عالم علیہ نے حضرت ابوعبیدہ کا ہاتھ پکڑا اور فر مایا ---''اس کو لے جاؤ کیونکہ بیاس امت کا امین ہے۔ 🗨

''اگر کسی نے آگے جلائی تو میں اس کواٹھا کرآگ میں بھینک دوں گا۔'' اس نخ بستہ موسم میں آ گ جلانے ہے منع کرنا اکثر صحابہ کرام کو نا گوارگز را اور

هَلِوا آمِيْنُ هَلَوَ الْأُمَّةِ.

اس طرح ایک بارنجران کے لوگوں نے عرض کی کہ ہمارے پاس کوئی امانت دار آ دمی سیجے۔ جانِ دوعالم عَلِينَةٍ نِے فرما يا

" لَا بُعَثَنَّ إِلَيْكُمُ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ آمِينِ، حَقَّ آمِيْنِ، حَقَّ آمِيْنِ، (مِل تَهارے پاس جو مخص جمیجوں گا وہ ایسا امین ہوگا جیساحق ہے امین ہونے کا، جیساحق ہے امین ہونے کا، جیساحق ہے

صی برائم کو تجس ہؤ ا کہ بیشرف س کو ملے گا۔ پتہ چلا کہ ابوعبید "کوان کے ہمراہ جیجا جارہا ہے۔ یقتنی امین ہونے کی وجہ سے حضرت عمر کی نگا ہوں میں ان کی بہت قدر ومنزلت تھی۔ چنانچہ جب آپ نے حضرت خالد گومعزول کیا تو اس عظیم منصب کامستحق حضرت ابوعبید گاکوسمجھا اوران کوافواج اسلام كاسيه سالاربناديا\_

حضرت عمر کوتو ان پراتنا اعتادتھا کہ اپنی وفات ہے قبل جب انتخابِ خلیفہ کے لئے مجلس شور کی نامر وفرمائي توصرت سے كبا

'' كاش! آج ابوعبيده زنده موتا تو مجھے انتخاب خليفه كے لئے شورى بنانے كى ضرورت نه رد تى؛ بلكه ميں پورے اعماد سے ابوعبيدہ كوخليفہ نا مزدكر ديتا اور اگر مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھتا كہ خلافت كی ا مانت کس کے حوالے کر کے آئے ہو؟ تو میں جواب دیتا کہ اس مخف کے حوالے، جس کو تیرے رسول نے امت كامين قرارديا تفا\_

افسوس که حضرت ابوعبیدہ اس وقت تک زندہ نہ رہ سکے اور حضرت عمر کے دورِ خلافت میں ١٨ هكوواصل بحق مو كئ \_ رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ.

### r--- عمرو ابن العاص 🖔

عمروا بن عاص کاتعلق قریش کے خاندان بنی اُمیہ سے ہے۔ابتداء میں اسلام کے سخت 🌚

فاروق اعظم نے صدیق اکبڑے ماس جا کرعمروا بن عاص کے آمرانہ رویے کی شکایت کی۔ صدیق ا کبڑنے کیاعمہ ہواب دیا،انہوں نے فرمایا

'' رسول الله عليه في غروا بن عاص كواس مهم كا قائد بنايا بي اس كئے ہے كہ وہ حربی معاملات کو ہماری بنسبت زیادہ بہتر سمجھتا ہے،اس لئے جیسے وہ کہتا ہے اسی طرح کرو!''

خلاف تھے اور حبشہ ہجرت کر جانے والے مسلمانوں کو وہاں سے واپس لانے کے لئے مشرکین نے جو وفد بھیجا تھااس کے قائد بہی عَمُو و تھے۔ (واضح رہے کہ پیلفظ عَمُو و ہے اور واؤز اکد ہے۔ عُمَو نہیں۔ ) انہوں نے شاہِ حبشہ کومسلمانوں کی امداد ومغاونت سے برگشتہ کرنے کی بہتیری کوششیں کیں، مگر حبشہ کا با دشاہ ان کی باتوں میں نہ آیا اوراس وفد کونا کا م لوٹنا پڑا۔ (اس کی تفصیل ج ا،ص ۲۱۷ پرگز رچکی ہے۔ ) اس کے بعد کئی سال گزر گئے۔اس عرصے میں جانِ دو عالم علیہ جرت کر کے مدینہ چلے گئے اور وہاں ا کیے مضبوط اسلامی سلطنت کی بنیا در کھ دی؟ تا ہم مشرکین مکہ کو یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن ہم مسلمانو ؓ کا قلع قمع کرنے میں ضرور کا میاب ہو جا کیں گے۔اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے انہوں نے ہزاروں جتن کر ڈالے، مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا، ان کی امیدیں دم تو ڑتی گئیں اورغز وہُ احزاب کی عبرتناک فکست کے بعد توبیہ بات بالکل واضح ہوگئ کہ اب اسلام کے سیل رواں کے آ گے بند با ندھناممکن نہیں رہا۔عمرواس صورت حال سے خاصے افسر دہ وممکین تھے۔ایک دن اپنے دوستوں کوجمع کیا ادران سے کہا---'' ساتھیو! تم دیکی ہی رہے ہو کہ محمد کا سلسلہ روز بروز بردھتا جار ہا ہے اوراس کورد کنے کی تمام کوششیں نا کام ہو چکی ہیں۔ اس لئے میراخیال ہے کہ ہم لوگ حبشہ چلے جائیں اور وہاں رہ کرحالات کا جائزہ لیتے رہیں۔اگر محمد کا میاب ہوگیا تو ہم وہیں بس جائیں گے۔ کیونکہ محمد کامحکوم ہونے سے بہتر ہے کہ ہم شاہِ حبشہ کی رعایا بن جائیں اور اگر ہماری قوم کوغلبہ حاصل ہوگیا تو پھر ہم مرضی کے ما لک ہوں گے۔ جی چاہا تو وہاں رہیں گے، ورنہ واپس

یتجویز سب کو پیند آئی اور تمام دوستوں نے اس کی تائید کی ۔عمرونے کہا

'' پھرروانگی کی تیاری کرواورشا و حبشہ کے لئے تنحا کف کا انتظام کرو۔خصوصاً سر کہ کا ، کیونکہ شا و

حبشہ کو یہاں کا سرکہ بہت پسند ہے۔''

جب بیلوگ عبشہ پہنچ تو ان دنو ل حضرت عمرٌ ابن امیضم کی بھی جانِ دوعالم علی کے 🖜

رات کے وقت حضرت عمر قابن عاص کوشسل کی ضرورت بڑگئی۔شدیدسردی کی وجہ سے مختدے یانی سے عسل کرناممکن نہیں تھا اور پانی گرم کرنے کے لئے آگ جلانا

قاصد کی حیثیت سے حبشہ آئے ہوئے تھے۔عمرو نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نجاثی سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مجمد کے قاصد کو ہمار ہے حوالے کر دے، تا کہ ہم اسے قل کر دیں۔ مکہ والوں کو جب ہمارے اس کارنا ہے کا پیتہ چلے گا تو وہ بہت خوش ہوں گے کہ ہم نے مجمد کا ایک پیغا مبر مارڈ الا ہے۔

چنانچی عمرونے شاوحبشہ کی مرغوب غذا ،سر کہ ساتھ لیا اور در با پرشا ہی میں حاضری دی۔ با دشاہ بہت خوش ہؤا۔عمر دکومرحبا کہاا در پوچھا

"دوست!میرے لئے کوئی تخدیمی لائے ہویانہیں؟"

" كيون بيں شہنشا و معظم! ميں آپ كے لئے بہت ساسر كه لا يا موں ۔"

یہ کہہ کرعمرو نے سرک اس کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ بے حدمسر ور ہؤ ااور مکہ کا خالص سرکہ د کیے کراس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ عمرو نے بادشاہ کوشاداں وفر حال دیکھا تو عرض مطلب کے لئے موقع مناسب جانا اور کہا ۔۔۔'' حضور والا! ابھی ابھی ہمارے دشمن کا ایک قاصد در بارسے اٹھ کر گیا ہے۔ اگر آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیں تو ہم اسے قل کرنا چاہتے ہیں ، کیونکہ یہ جس شخص کا نمائندہ بن کر آیا ہے ، اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے اور ہمارے کئ آدمی قل کرڈالے ہیں۔''

یین کربادشاہ کو بخت غصر آیا اور اس نے اپنی ناک پرزور سے ہاتھ مارا۔ (شاید بیا ظہارِ تاراضگی کا کوئی طریقہ تھا۔) باوشاہ کو یوں غضبناک دیکھ کرعمر و پرخوف طاری ہو گیا اور معذرت کرتے ہوئے کہا ''شہنشا و معظم!اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کو بیہ مطالبہ اس قدرنا گوارگز رے گاتو میں ہرگز الیسی

جبارت نه کرتا۔"

بادشاہ نے کہا---'' کیاتم چاہتے ہو کہ میں اس بستی کا قاصد تمہارے حوالے کر دوں جس پر ناموسِ اکبر (جریل امین) نازل ہوتا ہے--- وہی ناموس اکبر جو حضرت موٹی الطبیۃ پراتر اکرتا تھا---؟ ''کیا یہ کچے ہے؟''عمرونے پوچھا۔

" العرواتم بلاك ہوجا ؤ۔اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے۔میری مانوتو تم بھی 🗨

www.umakitabah.org

سیدالوری، جلد دوم ۲۵۲ خاب، صلح تا فتح

ضروری تھا، جبکہ حضرت عمر وَّا بن عاص آ گ جلانے کے قطعاً روا دارنہیں تھے۔ چنا نچہ آ پ نے تیم کر کے مبح کی نماز پڑھادی۔

اس کی پیروی کرلو۔اللہ کی قتم! وہ حق پر ہے اور اس کو اپنے تمام مخالفین پر اس طرح غلبہ حاصل ہوگا جس طرح حضرت موی کوفرعون پر ہو اتھا۔''

(شاوِ حبشہ کب مشرف باسلام ہوئے؟اس کی تفصیل جلدا ول ص ۲۳۷ پر گزر چکی ہے۔) ا تنے بڑے با دشاہ کو جانِ وو عالم علیہ کے تعریف میں رطب اللیان دیکھ کرعمروا بن عاص کے دل کی د نیابدل گئی۔ کہنے گھے

"شاومحرم! اگراجازت ہوتو میں آپ ہی کے ہاتھ پراسلام قبول کرلوں۔"

" بیتو بهت اچھی بات ہے۔" بادشاہ نے کہااوراس وقت حضرت عمرة سے اسلام پر بیعت لے لی۔ الله اكبر! حفرت عمرة نے مكه اس لئے چھوڑا تھا كەمجمە على كاميا بى كىصورت ميں ان كامحكوم

نہ بنتا پڑے اور سینئلز وں میل دور حبشہ میں آ کرخود ہی محمد علیہ کی غلامی کا طوق مجلے میں ڈال لیا۔ بلاشبہ ہدایت اللہ ہی کے اختیار میں ہے ، جسے چاہے ، جب چاہے ، جہاں چاہے نواز دے۔

اسلام لأنے کے بعد حبشہ میں رہنے کی کوئی ضرورت ندر ہی ؛ بلکہ اب تو ول آتا گائے کو نین کے حضور حاضری کے لئے مچل رہا تھا۔ چنانچہ بادشاہ سے اجازت لی اور واپس چلے آئے۔ مکہ کے قریب پہنچے تو حضرت خالدؓ سے ملا قات ہوگئی جو مدینہ کی طرف رواں تھے۔حضرت عمروؓ نے پوچھا

"فالد! كدهرجار ٢ هو؟"

حفرت خالدؓ نے جواب دیا''ابوسلیمان! (حفرت عمرؓ کی کنیت) اب تو بحق واضح ہو چکا ہے اوراس کی تمام علامات ظاہر ہوگئی ہیں۔ بلاشبہ محمد علیہ اللہ کے نبی ہیں۔ میں تو اسلام لانے کی نیت سے ان كے پاس جار ہا ہوں۔"

"أگرىيات ئى مفرت عمرة نے كہا" تو مجھ بھى ساتھ لے چلو كوں كەمىرائھى يېي اراده ہے۔" چنانچہ دونوں بارگا و نبوت میں حاضر ہوئے اور بیعتِ مصطفیٰ سے مشرف ہو گئے۔ بیعت سے

پہلے دونوں نے عرض کی 🖘

اسی دن مجامدین نے وشمن پرحملہ کر دیا ، مگرالزائی کوئی خاص نہ ہوئی۔ کیونکہ دشمن ، مجاہدین کی پہلی یورش کی ہی تاب نہ لاسکے اور تتر ہتر ہوکر فرار ہو گئے ۔ صحابہ کرام ان کا تعا قب کرنا چاہتے تھے، گرحضرت عمر وّا بن عاص نے اس کی اجازت بھی نہ دی اور جنگ بند کرنے کا حکم دے دیا۔

'' پارسول الله! ہم اس شرط پر بیعت دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام سابقہ گنا ہ بخش دے۔'' جانِ دوعالم عَلِينَ فَي ما یا -- ' 'شرط کی کوئی ضرورت نہیں ۔اسلام لانے کے ساتھ ہی پہلے سب گناہ ازخود کالعدم ہوجاتے ہیں۔''

دا رُرَهُ اسلام میں داخل ہونے کے بعد حضرت عمر وٌ بن العاص کی جانِ دو عالم علیہ کی نگا ہوں میں جوقدرومنزلت تھی ،اس کاانداز ہ اس سے کر لیجئے کہ آپ نے انہیں سرییذ ات السلاسل کا امیر بنایا اور حفرت ابوعبیدہ ،حضرت ابو بکر ، اور حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابہ کوان کے ماتحت کر دیا۔ بالیقین یہ بہت

افسوس کہ بعض داستان گوشم کے راویوں نے ایسے جلیل القدرسپدسالا راورعظیم المرتبہ صحابی کے کردار پر چھینٹے اڑانے کی کوشش کی ہے اور معرکہ صفین کے حوالے سے ان کی طرف بعض نا گفتنی باتیں منسوب کر دی ہیں۔اگر ہمارے پاس گنجائش ہوتی تو ہم ان من گھڑت روایات کی قلعی کھول دیتے ،مگر سیدالورٰ ی کے صفحات اس کے متحمل نہیں ہو سکتے ۔

حفرت عمرة ابن عاص فاتح مصر بھی ہیں۔اس عظیم تاریخی شہر کو فتح کرنے میں انہوں نے جس مہارت وفراست کا ثبوت دیا، اس کی تغصیلات بیان کرنے کے لئے ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے۔ فنج کے بعدان پر ہیے عجیب وغریب انکشاف ہؤ ا کہ دریائے نیل ہرسال سوکھ جاتا ہے اور جب تک ایک دوشیزہ اس کی جھینٹ نہ چڑھائی جائے خشک ہی رہتا ہے۔اہل مصر جھینٹ چڑھانے کے لئے ایک نہایت ہی خوبصورت ادر بھر پور جوان لڑکی کومنتخب کرتے تھے۔اسے کپڑوں اور زیورات سے دلہن کی طرح سجاتے تھے اوراس کو دریا کے وسط میں لے جا کر بٹھا دیتے تھے۔ چند ہی کمحوں بعد دریا پورے زورشور ہے آتا تھا اوراس کوبہا لے جاتا تھا۔ پھر پوراسال متواتر بہتار ہتاتھا۔ 🖘 عام صحابہ کرام کے خیال میں آ گ جلانے سے منع کرنا عسل کرنے کے بجائے تیم کر کے نماز پڑھا دینا اور فکست خور دہ وشمن کا تعاقب کرنے کی اجازت نہ دینا ،عمر وّابن عاص

حضرت عمر وابن عاص کواس ظالمانه اور فتیج رسم پرسخت افسوس ہو ااور انہوں نے اہل مصر کواس مروہ حرکت سے یہ کہ کر حکماروک دیا کہ اسلام ایس جابلاندرسوم کو یکسر ختم کرنے کے لئے آیا ہے۔ وقت مقرر برحب معمول دریا خشک ہونا شروع ہوگیا اور گرد ونواح کےلوگوں نے نقل مکانی شروع کردی، کیونکهان کی آب نوشی اور آب پاشی کا واحد ذریعیه و بی دریا تھا جوخشک ہونے کوتھاا ورمتبادل انظام كوئي نبيس تقا\_

اس جیران کن صورت حال سے حضرت عمر وابن عاص سخت پریشان ہو گئے --- کی بے گناہ انسان کو قربانی کے نام پر قتل کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا تھا اور جھینٹ دیتے بغیر دریانہیں چاتا تھا---مزیدکوئی قدم اٹھانے سے پہلے انہوں نے ضروری سمجھا کہ دربار خلافت سے رہنمائی حاصل کرلی جائے۔ چنانچے انہوں نے پیش آمدہ حالات پوری تفصیل ہے لکھ کرایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے فاروق اعظم کی خدمت میں جمیج دیئے۔قاصد واپس آیا تو اس کے پاس فاروقِ اعظم کا شاہی فرمان تھا،کیکن کس ك نام---؟ كيا حفزت عمرةً ابن عاص ك نام---؟ نبيس؛ بلكه خود درياك نام!!

الله الله! كيا دور تها كما مير المؤمنين كاتكم بحروبرينا فذ موتا تها اوركائنات كى كوئى شيئ بهى ان كفرمان سے سرتاني نيس كرسكى تقى!

فرمانِ فاروقی کامخضرمتن درج ذیل ہے

مِنْ عَبُدِاللهِ عُمَرَ آمِيْرِ الْمُؤُمِنِيْنَ إِلَى نِيْلِ مِصْرٌ. اَمًّا بَعْدُ! فَإِنْ كُنْتَ تَجُرِئُ مِنْ قِبَلِكَ فَلا تَجُرٍ، وَإِنْ كَانَ اللهُ يُجُرِيُكَ فَأَسْتَلُ اللهُ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ أَنُ يُجُرِيَكَ و (الله كے بندے عمر كى طرف سے جوامير المؤمنين ہے، نيل مصر كى طرف! ا ما بعد! اگرتم اپنی مرضی سے چلتے ہوتو بے شک مت چلوا ور اگر تہمیں اللہ تعالی چلاتا ہے ، تو میں اس واحد وقہار اللہ ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ مہیں جاری کردے۔) فاروقِ اعظم في بدايت كي تهي كه ميرايه خط دريامين وال ديا جائے۔حضرت عمر قابن عاص 🖜

باب، صلح تا فتح

کی ناپیند یدہ حرکتیں تھیں اور صحابہ در باہر سالت میں ان کی شکایت کرنے کے لئے بے تاب سے ۔ چنا نچہ حضرت عمر قرابن عاص نے جب فتح کی خوشخبری سنانے کے لئے ایک صحابی کو مدینہ منورہ بھیجا، تو اس صحابی نے بے کم و کاست تمام واقعات جانِ دو عالم علی ہے گوش کر ارکر دیئے۔ بعد میں جب تمام مجاہدین مدینہ منورہ پنچے تو جانِ دو عالم علی ہے ۔ حضرت عمر قرابن عاص سے ان مینوں واقعات کے بارے میں با قاعدہ جواب طلی کی ۔ حضرت عمر قرابن عاص نے جواب دیا

''یارسول اللہ! آگ جلانے سے منع کرنے کی وجہ بیتھی کہ ہماری تعداد بہت تھوڑی تھی؛ جبکہ دیمن زیادہ تعداد میں تھے۔ اگر آگ جلائی جاتی تو دیمن نہ صرف ہماری پوزیشنوں سے آگاہ ہوجاتے؛ بلکہ آگ کی روشی میں ہماری تعداد سے بھی مطلع ہوجاتے۔ بلکہ آگ کی روشی میں ہماری تعداد سے بھی مطلع ہوجاتے۔ عنسل کے بجائے تیم پراکتفا کرنے کا سبب بیتھا کہ پانی انہائی ٹھنڈا تھا۔ اس کے ساتھ شل کرنا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف تھا اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے لا تُلُقُوا بِاَیْدِیُکُمُ اِلَی النَّهُلُکَةِ (اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔)

وشمن کا تعاقب کرنے کی اجازت اس لئے نہیں دی کہ ہم اس علاقے کے حالات سے پوری طرح آگاہ نہیں تھے۔ ہوسکتا تھا کہ دشمن ہمیں اپنے تعاقب میں لگا کراپنے حامی

نے حب ارشاد کمتو ہے گرا می خشک شدہ نیل میں ڈال دیا۔اگلی صبح دریا پورے زورشورہے بہدر ہاتھااور پھر آج تک خشک نہیں ہؤا۔

كياخوبكها شيخ سعديٌ نے

تو ہم گردن از حکم داور میں کہ گردن نہ میچد زحکم تو ہی

(تواللہ کے تھم ہے اپنی گردن نہ پھیر، تا کہ تیرے تھم ہے بھی کوئی چیز گردن نہ پھیرے۔) حضرت عمر وابن عاص کی قابلِ رشک زندگی کے گونا گوں واقعات میرے جافظ پر دستک دے رہے ہیں لیکن اسی پراکتفاء کرتے ہوئے قلم کوروک رہا ہوں۔۳۳ ھیں بھر ۹۰سال ان کاوصال ہؤا۔ رُضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ سيدالورى، جلد دوم ٢٥٦٥ خياب، صلح تا فتح

قبائل کی طرف جانگلتے اور ہم غیرمتوقع طور پر کسی نا گفتہ بہ صورتِ حال سے دو چار ہو جاتے۔'' بلاشبہ بیہ بینیوں وجو ہات حضرت عمر وَّا ابن عاص کی جنگی بصیرت کا سنہ بواتا ثبوت ہیں ، جانِ دو عالم عَلِقَتْ نے بھی ان کو درست تسلیم کر لیا اور حضرت عمروَّا ابن عاص کی بہت تعریف فر مائی ۔ عسل نہ کرنے کی دلچسپ وجہ سن کر آپ خوب بنے بھی تھے؛ تا ہم آپ نے حضرت عمروا بن عاص کے فعل کو میچے قرار دیا اور کسی کونما زلوٹانے کا حکم ٹہیں دیا۔

ایک خوش فعمی کا آزاله

صدیق اکبڑاور فاروق اعظم جیسی ہستیوں پر امیر مقرر کئے جانے کی وجہ سے حضرت عمر وَّا ابن عاص اس خوش فہی میں مبتلا ہو گئے کہ ابو بکڑ وعمر کی بنسبت رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ میرے ساتھ زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ چنانچہ اس خیال کی تقید این کے لئے بارگا و نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کی

''یارسول الله! تمام لوگول میں آپ کوزیادہ محبوب کون ہے؟'' جانِ دوعالم علی کے برجمۃ کہا۔۔۔'' عائشہ'' ''میں مردوں کے بارے میں پوچھر ہا ہوں، یارسول اللہ!'' فرمایا۔۔۔'' مردوں میں عائشہ کا باپ۔'' (یعنی صدیق اکبر) ''اس کے بعدیارسول اللہ؟!''عمر قُبن عاص نے پوچھا۔ فرمایا۔۔۔''عمرابن خطاب۔''

حضرت عمر وَّا بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ 'اس کے بعد؟ اس کے بعد؟ اس کے بعد؟'' کہا، گررسول اللہ نے میرانام نہ لیا۔ چنانچہ میں نے بھی عہد کرلیا کہ آئندہ اس بارے میں رسول اللہ سے بھی نہیں یوچھوں گا۔

اس طرح حضرت عمر رقی ماص کے ذہن میں ابو بکر ٌ وعمرٌ سے برتری کا جو خیال پیدا ہوگیا تھا ،اس کا خاتمہ ہوگیا۔

## سريه سيف البحر

''سیف'' تکوارکوبھی کہتے ہیں اور کنارے کوبھی ، یہاں دوسرامعنی مرادہے۔ لیعنی

وه سریه جوساحل سمندر کی طرف بھیجا گیا۔ رجب ۸ ھ کوتقریباً تین سوافراد پرمشتل میمهم

حضرت ابوعبیدہ ﷺ کی قیادت میں روانہ ہوئی۔ جانِ دو عالم علیہ نے زادِراہ کے طور پر انهیں تھجوریں بھی عنایت فر ما کیں ۔ سفرطویل تھا اور منزل مقصود خاصی دورتھی ۔ نتیجہ بید لکلا کہ

لشکر کی غذائی ضروریات پوری کرنے کا واحد ذریعہ تھجوریں ، رائے ہی میں ختم ہونے کے

قریب چنچ گئیں۔ بیدد مکھ کرحضرت ابوعبیدہ نے راشن بندی کر دی اور وہ بھی اتنی شدید کہ ایک

مجامد کو یومیصرف ایک تھجورملتی تھی۔ چند دن اس طرح کام چلتا رہا، پھر تھجوریں بالکل ہی ختم ہو گئیں اور مجاہدین درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے ۔غرضیکہ غذائی قلت کے اعتبار

سے بیایک یا دگارمہم تھی۔

اس لشكر ميں ايك صحابي حضرت قيس رہي بھي شامل تھے۔ بيد حضرت سعد ابن عبادہ ﷺ کے صاحبز ادے تھے اور باپ بیٹا دونوں سخاوت میں حاتم طائی کی طرح مشہور تھے۔حضرتِ قیسؓ جاہتے تھے کہ مجاہدین کی مدد کی جائے اور ان کے لئے کسی نہ کسی طرح کھانے کا انظام کیا جائے ۔ مگرمسکہ بیتھا کہ سر دست حضرت قیسؓ کے پاس بھی کچھنہیں تھا اوروه خودبھی فاقہ کشی پرمجبور تھے۔

آ خران کوایک متر بیرسو جھ گئی۔ وہاں قریب ہی جہینہ قبیلہ آباد تھا۔حضرت قبیس ان کے باس گئے،اپنی ضروریات بیان کیں اور کہا میں کچھاونٹ خریدنا چاہتا ہوں،مگر فی الحال میرے یاس کچھنہیں ہے۔اگرتم مجھ پراعتا دکرکے پانچ اونٹ دے دونو میں وعدہ کرتا ہوں كەداپس مدينه پېنچتے ہى ان كى قيمت ادا كردوں گا۔

وہ لوگ چونکہ ان کو پہچانتے نہیں تھے اس لئے پوچھنے لگے کہتم کون ہو؟ کس کے عثے ہو؟

حضرت قیسؓ نے بتایا کہ میں سعدا بن عبادہ کا بیٹا ہوں۔

انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ معروف شخص ہیں ۔ہمیں بیسو دامنظور ہے۔

حضرت قیں ؓ نے اس معاہدے پر چندصحابہ کو گواہ بنایااور یا پنچ اونٹ خرید لئے۔ ہر روز ایک اونٹ ذیج کرتے تھے اور مجاہدین کو کھلا دیتے تھے۔ تین دن تک اسی طرح ہوتارہا،

مگر چوتھے دن امیرلشکرنے حضرت قیس گومزیداونٹ ذبح کرنے ہے منع کر دیا۔ان کا کہنا تھا

کہ قیس مدینہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہے کیونکہ ابھی اس کے والدزندہ ہیں اور تمام املاک کے مالک وہی ہیں ،اس لئے ان کی مرضی معلوم کئے بغیران کا مال لٹا نا درست نہیں ہے۔ حضرت قیس نے کہا کہ میرے والدتو یوں بھی لوگوں کے قرضے اوا کرتے رہتے ہیں، نا داروں کے لئے ضروریات زندگی فراہم کرتے رہتے ہیں اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں۔ پھرمیں نے مجاہدین فی سبیل اللہ کی خوراک کے لئے جواونٹ خریدے ہیں---اوروہ بھی اشد ضرورت کے تحت ---ان کی قیمت ادا کرنے میں ان کو کیا تامل ہوسکتا ہے؟ اس کشکر میں فاروقِ اعظم بھی شامل تھے۔امیرلشکر نے ان سےمشورہ طلب کیا تو انہوں نے بھی حضرت ابوعبید ای تائید کر دی۔ (۱) چنانچہ حضرت ابوعبید اللہ نے اپنا فیصلہ برقر اررکھااور مزیداونٹ ذیج کرنے کی اجازت دینے سے اٹکار کر دیا۔ اس طرح حضرت فیس کے دواونٹ پچ گئے۔

آ خراللہ تعالیٰ کواہل ایمان کی اس بےسروسامانی پررحم آ گیا اورسمندر کی تندو تیز موجیس ایک بہت بڑی مجھلی ساحل پر چھوڑ گئیں۔ یہ مجھلی اتنی بڑی تھی کہ تین سومجاہدین پندرہ ہیں دن تک اس کا گوشت کھاتے رہے اور تیل نکال کر استعمال کرتے رہے۔ آخر جب صرف ہڈیاں رہ تکئیں تو اس کی بڑائی کا اندازہ کرنے کے لئے حضرت ابوعبیدہؓ نے اس کا

(۱) دراصل فاروقِ اعظم شروع ہے اس سودے ہی کے خلاف تھے اور کہتے تھے کہ قیس اپنے باپ سے بوچھے بغیر کس طرح اس کے مال میں تصرف کرسکتا ہے؟ گویا جس چیز کا خیال حضرت ابوعبید ، کو تین دن بعد آیا، وہ ابتداء ہی سے فاروقِ اعظم کی نگاہ میں تھی ۔ مگر چونکہ امیر لشکروہ نہیں تھے؛ بلکہ حضرت ابوعبيدة تنے،اس لئے انہوں نے اس وقت مداخلت كرنا مناسب نہيں سمجھا، بعد ميں جب حضرت ابوعبيدة نے خودان سے مشورہ طلب کیا توانہون نے بھر پورتا سید کردی۔

حیرت ہوتی ہے فاروتِ اعظم اور ابوعبیدہ کے خلوص وللہیت پر! باوجود کیدمجاہدین فاقوں پرمجبور ہیں اورخود فاروق اعظم اور ابوعبید ہم بھی ان میں شامل ہیں ۔ مگر چونکہ بیٹا باپ کی اجازت کے بغیراس کے مال میں تصرف کرنے کا شرعا مجاز نہیں ہے، اس لئے فاروق اعظم اور ابوعبید اور ختوں کے بیتے کھانا گواراہے، حربيكوارانبيل كيسى شرى حمى خلاف ورزى موجائ \_ و فرمايا جان دوعالم عليه أضحابى كالنُّجوم. اس سربید میں دشمن سے آمنا سامنانہیں ہؤا،اس لئے مجاہدین جنگ سے دوجارہوئے بغیر مدینہ منورہ واپس چلے آئے اور دیوہیکل مجھلی کا قصہ جانِ دوعالم علیہ ہے گوش گزار کیا۔
جانِ دو عالم علیہ نے فرمایا ---'' بے شک وہ رزقِ اللی تھا جواللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لئے بھیجا تھا،اگر تمہارے پاس اس کا گوشت موجود ہوتو میرے لئے بھی بھیج وینا۔'' صحابہ کرام ' کافی گوشت ساتھ لائے تھے۔ چنا نچہ انہوں نے اسی وقت خدمت میں بیش کردیا۔ جانِ دوعالم علیہ ہے نے اسے پکوا کر کھایا اور پہند فرمایا۔

داد ملتی هے

پہلے گزر چکا ہے کہ حفرت قیس کی طرح ان کے والد حفرت سعد ابن عبادہ انصاری بھی بے حد تخی تھے۔ چنانچہ جب مجاہدین واپس مدینہ پہنچے اور حفرت سعد کو ان کی فاقہ کشی کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بیٹے قیس سے پوچھا کہ جب لوگ بھوک سے بے تاب ہورہے تھے تو تم نے کیا کیا؟ ''ابا جان! میں تین دن تک انہیں روز انہ ایک اونٹ کھلا تارہا۔''

''بہت اچھا کیاتم نے --- پھر کیاہؤ ا؟''

" پھر مجھے منع کر دیا گیا۔"

"كس في منع كياتها؟"

''میرےامیرابوعبیدہنے''

" كيول؟"

''ان کا خیال تھا کہ میری ذاتی ملکیت تو ہے کوئی نہیں اور باپ کا مال اس کی اجازت کے بغیرصرف کرنا جائز نہیں ۔''

سیدالوری، جلد دوم ۲۲۰ کی باب، صلح تا فتح

''اگریہ بات ہے تو میں اپنے تھجوروں کے باغات میں سے چار بڑے باغ آج ہی

تمہارے نام کردیتا ہوں تا کہ آئندہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں تمہارے لئے کوئی رکاویے نہ ہو۔"

حفزت قیں ؓ نے قبیلہ جہینہ کے جس شخص سے اونٹ خریدے تھے، اسے ساتھ لائے

تھاور پوری قیمت ادا کرنے کے بعداس کوایک اونٹ اور کپڑوں کا جوڑا اپنی طرف سے عطا

کیا تھا۔ جانِ دوعالم علیہ کوان باتوں کا پتہ چلاتو آپ نے آلِ سعد کوان الفاظ میں داد دی ''إِنَّ الْجُودَ مِنُ سِمَةِ أَهُلَ هَلَا الْبَيْتِ. '' (بلاشبه سخاوت اس گرانے کی

خصوصی علامت ہے۔)

اور حضرت قيسٌ ك بار عين فرمايا --" إنَّه وفي قَلْبِ الْجُودِ. "

(وہ تو سخاوت کے قلب میں رہتا ہے۔)

## سريه إضمُ (١)

''إِضَمُ '' مدينه منوره كے قريب ايك سرسبر وشاداب وادى كا نام ہے۔ رمضان ۸ ھ کوحضرت ابوقیا د ہ کی قیادت میں ایک چھوٹی سی مہم وہاں کے باشندوں کی طرف جھیجی گئی۔ وہ لوگ مقابلے میں نہ آئے ،اس لئے رشمن سے آ مناسامنا نہ ہوسکا؛ البتہ ایک المناک واقعہ پیش آ گیا۔اس مہم میں ایک شخص شامل تھا جس کا نام مُحَلِّمُ تھا۔ جب بدلوگ وادی اضم کے قریب پہنچاتو ایک مسلمان عامرا بن اضبط سے ملا قات ہوگئ ۔ عامر نے ان لوگوں کوسلام کہا۔ سلام کہنا چونکہ مسلمانوں کی علامت تھی ،اس لئے جو شخص سلام کہنا تھا ،اس کامسلمان ہونا یقینی معجما جاتا تھا اوراس کی جان و مال کی حفاظت تمام مسلمانوں پر لا زم ہو جاتی تھی \_مگرمحلم کی عامر کے ساتھ کوئی پرانی وشمنی تھی ،اس لئے اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤاور عامر پرحملہ کر دیا۔

(۱) اس دادی کومدینه منوره سے خاص نسبت ہے۔ عربی میں نعتیہ قصا کد لکھنے والے اکثر اہل محبت

نے اس کی یادیس آنسو بہائے ہیں۔امام بوصری فرماتے ہیں

وَأَوْمَضَ الْبَرُقُ فِي الظُّلُمَآءِ مِنُ إِضَم

(اوروادی اضم کی جانب ہے، تار کی میں بجلی چک اٹھی ہے۔)

عام نے سمجھا کہ شایدید مجھے غیر مسلم سمجھ کرحملہ آور ہور ہاہے، اس لئے اس نے بآواز بلند کہا، آمَنْتُ بِاللهِ. مَكْرَحُكُم نے اپناہاتھ نہ روكا اوراس كو ماركر ہى دم ليا قبل كرنے كے بعد محلم نے اس کے اونٹ اور سامان پر بھی قبضہ کرلیا اور بیمہم واپس ہوگئی۔

جانِ دوعالم عَلِينَةُ كُواسُ واقعه سے از حدر نجُ وملال ہؤ ا۔اس وقت پیرآیت نا زل ہوئی۔ وَلاَ تَقُولُوا لِمَنُ الْقَلَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسُتَ مُؤْمِنًا و (جَوْحُص تم كوسلام كے، اس كويدمت كهوكهتم مومن تبيس مو\_)

جانِ دوعالم عَلِيْتُ فِي حَكْم كُوسا منے بٹھا یا اور سخت غصے کے عالم میں فر مایا " محلم ---! عامرياً وازبلندامَنُتُ بِاللَّهُ كَهِتَارِ بِإِ، يَعْرَجُهِي تُونِ اس كو ماردُ الا!!" '' یارسول الله! و پمحض اپنی جان بچانے کے لئے ایمان کا اقر ارکرر ہاتھا۔''محلم نے عذر پیش کیا۔

'' کیا تونے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا ---؟ اگر دل کی حالت سے بے خبر تھے تو اس کی زبان پر ہی اعتبار کیا ہوتا ---! افسوس ، کہ نہ تو نے اس کے دل کا حال جانا ، نہاس کی زبان کوسچا مانا اور بلا وجهائے آل کر دیا ---!!

محلم نے آپ کو یوں غضبناک دیکھاتو کہا''یارسول اللہ! میرے لئے بخشش طلب سیجے!'' آپ نفر مایا -- "كَلاغَفَرَ اللهُ لَكَ" (الله كِقِي نه بخف \_)

یہ ن کر محلم مایوس ہو گیا اور اس کے آنسو بہہ نکلے جنہیں وہ اپنی جا در ہے یو نچھتا ہؤ ااٹھ کھڑاہؤ ااور ناامیدی کے عالم میں وہاں سے چلا گیا۔

اس واقعہ کے بعد ابھی سات دن نہیں گز رے تھے کہ محلم کی موت واقع ہوگئی اور جب اسے دفن کیا گیا تو زمین نے اسے باہر پھینک دیا۔ تین دفعہ تدفین کی کوشش کی گئی ،مگر ہر بارز مین نے اگل دیا۔ آخرز مین پر ہی رکھ کراہے پھروں سے ڈھانپ دیا گیا۔(۱)

<sup>(</sup>۱) بيروا قعه صحاح سته مين نہيں ہے؛ البته امام احمد، طبرانی ، ابن اسحاق ، ابن جریر ، ابن سعد ، این کثیر اور دوسرے بہت سے محدثین ومؤ رخین نے اس کو ذکر کیا ہے، اس لئے میں نے بھی لکھ 🕤

## بعدمیں بیروا قعہ جانِ دوعالم علی کا کوسنایا گیا تو آپ نے فر مایا '' زمین تو اس ہے بھی زیادہ گناہ گار بندوں کواپنے اندرسمولیتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بیدد کھانا جا ہتا تھا کہ ایک مومن کوتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے!''

دیا ہے، لیکن ذاتی طور پر مجھے اس کو مجھے مانے میں تامل ہے کیونکہ بدآیات قرآنیداور احادیث میحد کے خلاف ہے، ارشا دربانی ہے

قُلُ يَعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسُرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ ع إنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيْعاً م إِنَّه ' هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٥

( کہدو! ''اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔اللہ سب گناہ بخش ویتا ہے۔ بے شک وہ غفور رحیم ہے۔'')

اگر ننا نوے ﷺ بلکہ سوقل کرنے والے کواللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے--- جبیبا کہ بخاری کی صحیح روایت ے ثابت ہے--- تو بے چار محلم نے تو صرف ایک قتل کیا تھا، پھراس کی مغفرت میں کیا چیز مانع ہوسکتی تھی؟ جب کہ اس نے بارگاہ رسالت میں بخشش کی التجا بھی کی تھی اور ندامت کے آنسو بھی بہائے تع---! كياجان ووعالم عليه كايدارشاو براويت معجمة ابت بيل كه 'القائب مِنَ الذُّنْبِ كَمَنُ لا ذَنْبَ كه " ( كناه ب توبكر في والايول پاك موجاتا ب، جيسے اس في كناه كيا بى ندمو۔ )

پھر کیا یہ بات کسی در ہے میں بھی قابلِ تسلیم ہو کتی ہے کہ ایک گنا ہگار امتی شفیع المذہبین کے حضور مغفرت كاطلبكار مواورآ بفرما كيس - لاعَفَرَ اللهُ لَكَ!

یہ بات نصرف آپ کے مزاج کے خلاف ہے؛ بلکدام اللی کے بھی مخالف ہے۔ کیونکہ آپ تو مؤمنین ومؤ منات کے لئے بخشش طلب کرنے پراللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں---وَ اسْتَغْفِورُ لِذَنْبِکَ وَلِلُمُؤُمِنِيُنَ وَالْمُؤُمِنَاتِ.

اگر کہا جائے کہ ہوسکتا ہے، میخف مؤمن نہ ہو؛ بلکہ منافق ہو۔ تواس صورت میں بیالجھن ہے کہ پھراس نے جانِ دو عالم علی ہے یہ التجاء کیوں کی تھی کہ میرے لئے مغفرت طلب سیجے ؛ جبکہ 🖜

منافقین کے بارے ہیں اللہ تعالیٰ فر ما تاہے۔

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ تَعَالَوُا يَسْتَغُفِّرُ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوُا رُءُ وُسَهُمُ وَرَأَيْتَهُمُ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْنَكْبِرُوْنَ۞

(اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ، رسول اللہ تمہارے لئے استغفار کریں تواپے سر میڑھے کر لیتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ وہ تکبر کے انداز میں روگر دانی اختیار کر لیتے ہیں۔)

پھراس کا بے تحاشہ رونا اور چا در کے پلومیں اپنے آ سوؤں کو جذب کرنا بھی بتا تا ہے کہ اس کی ندا ست مصنوعی نہیں ؛ بلکہ حقیقی تھی ۔

غرضيكه بين اس واقعه برجتنا بهى غوركرتا مول، اس كوالله تعالى كى غفارى وارحم الراحمينى ، رسول الله كى رحمة للعالمينى وشفيع المذهبينى اورقر آن وسنت كى عموى تعليمات كے منافى پاتا موں، اگركوئى صاحب علم اس منافات كور فع كرسكيس توميس بهت ممنون مول گا۔ وَ اللهُ ٱعُلَمُ بِالطَّوَابِ.

#### **фф**

## آیاہے بلاوا مجھے دربارِ نبی سے **بلاوا**

قاضى عبدالدائم دائم

سفرنا مے تو بے شار لکھے گئے ہیں لیکن حاضری حرمین شریفین کی پُر لُطف روداد پر مشتمل میہ دلچسپ اور معلوماتی سفرنامہ اپنی مثال آپ ہے

> بقول طارق مسلطان پوری حجومرے کے سفرنامے توہیں طارق بہت پر''بلاوا'' ہے نہایری ولنشین و دلپذر

سنجیدگی و متانت کے ساتھ مزاح و ظرافت کی چاشنی و لطافت

## يا نبي الله الله الله الله الله الله

سيّد انوار ظهورتى

اعتبارِ دل و افتخارِ زبال ، امتياز دبن ، يا نبيّ يا بنيّ

نعت کہتا رہوں ، نعت سنتا رہے داورِ ذوالمنن من ، یا نبی یا بی

مرطرف شور ب سوئے طیبہ چلو، باب رحمت کھلا ہے مدینے چلو!

كلتال كلتال ، قافله قافله ، الجمن المجمن ، يا نبي يا بني

شوق منزل به منزل فزول تر ہؤا ،عشق لحظه به لحظه نکھرتا گیا

ملّتِ بخت ور، امّتِ مفتر ، هر قدم نعره زن ، يا بي يا بي

ایک ہی سلسلہ حسن اوقات کا ،مشغلہ ہے یہی اب تو ون رات کا

نعتِ خيرالواري ، نغمهُ جانفزا ، نعرهُ غم شكن ، يا ني يا بي

كوئي حكمت زمانے ميں حكمت نہيں ، فلفے كى بھى كوئى حقيقت نہيں

موجب آگهی ، اصلِ دانشوری ، حاصلِ فکر وفن ، یا نبی یا بنی

سرور انس و جال ، تا جدار حرم ، رحمتِ كن فكال ، آسانِ كرم

نازِ خورد و کلاں ، فحرِ پیر و جواں ، ایک سب کی لگن ، یا نبی یا بنی

بیزبانِ ظہورتی کی پُر کاریاں ،لفظ اُڑنے گئے بن کے چنگاریاں

س ك نعتِ نبي كلّنان ك لك وجد ميس ، برجمن ، يا نبي يا بنيّ



# 母 品 河 智

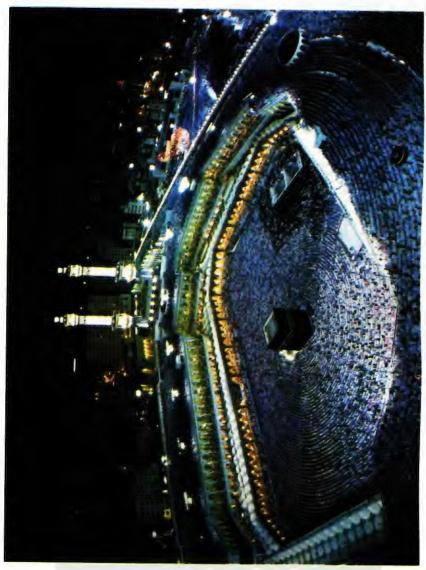

www.minikiabah.org



﴿ إِذَا جَآءَ نَصُو اللهِ وَ الْفَتْحُ ٥ وَرَأَيُتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ اَفُو اجَا ٥ ﴾ (جب الله کا مدراً کیجی اور مَلَه فَتْهُ موگیا اور تم نے و کھیلیا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج درفوج داخل ہورہے ہیں۔)

باب۸

## فتح مکّه

"لَا تَثْوِیُبَ عَلَیُکُمُ الْیَوُمَ ، اِذُ هَبُوُا فَانْتُمُ الطُّلَقَاءُ" (آجتم پرکوئی گرفت نہیں ہے۔جاوتم سبآ زادہو۔) (فَاتِّح مَلَهُ كَا تاریخی اعلان)

الم عليه كل كيس ساله شاندروز چد و جُهد كاثمر هُ شيري كائيس ساله شاندروز چد و جُهد كاثمر هُ شيري الله الله الله على الله على



فتح مکہ جانِ دوعالم علی کے مسلسل اور جانکسل کوششوں کاعظیم تمرہ اور خوشگوار نتیجہ ہے۔ آج سے آٹھ سال پہلے آپ کو بادل ناخواستہ اور پہتم اشکباراس بلدامین کو چھوڑ نا پڑا تھا۔ ان آٹھ سالوں میں آپ نے رات دن ایک کر کے اہل ایمان کی آئی بڑی جمعیت منظم کر لی تھی کہ اب اہل مکہ اس سیل رواں کورو کنے کی طافت نہیں رکھتے تھے۔ چنا نچہ اب وقت آگیا تھا کہ اس شہر مقدس کو کفرو شرک کی نجاستوں سے یکسر پاک کر دیا جائے اور اس کے پہلے پچ پراللہ تعالیٰ کی وحدانیت و کبریائی کا اعلان کر دیا جائے ، مگر اس میں رکاوٹ بیتھی کہ حدید بید میں سلح کا جومعا ہدہ ہؤ اتھا، اس کا وقت ابھی باقی تھا اور مسلمانوں کی طرف سے کوئی چیش رفت ، عہد کی خلاف ورزی ہوتی ، جس کا اہل ایمان تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔

#### عهد شکنی

کرنا خدا کا کیاہؤا، کہ مشرکین مکہ نے اپنی حماقت سے خود ہی معاہدہ توڑ دیا اور مسلمانوں کے لئے مکہ پرحملہ آور ہونے کا جواز فراہم کر دیا۔اگر چہ بعد میں وہ اپنی حماقت پر بہت بچھتائے اور اس کے اثر ات زائل کرنے کی ہرمکن کوشش کی مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا اور کا تب تقدیر اپنا فیصلہ صادر کرچکا تھا۔

اس اجمال کی تفصیل جانے کے لئے تاریخ کے چنداوراق پلٹنے پڑیں گے۔ مکہ کے گرد ونواح میں جو قبائل آباد تھے، ان میں سے دو قبیلے ایسے تھے جن کی پرانی دشمنی چلی آتی تھی۔

ایک قبیله بنی بکرکهلا تا تھااور دوسراخز اعه۔

خزاعہ کے آباء واجداد نے جانِ دوعالم عَلَيْنَ کے دادا جان جناب عبدالمطلب کے ساتھ دوسی اور باہمی تعاون کا ایک تحریری معاہدہ کیاتھا جس کامتن مخصر ایوں تھا بے ساتھ دوسی الله می الله می اللہ میں ا

...... إِنَّ بَيُنَنَا وَبَيْنَكُمُ عُهُوُدَ اللهِ وَ عُقُودَه وَمَالًا يُنُسَى آبَدًا. ٱلْيَدُ وَاحِدَة وَالنَّصُرُ وَاحِدٌ.........

ا تیرے نام سے اے اللہ! بیعبد المطلب ابن ہاشم کا خزاعہ کے ساتھ حلفیہ پیان ہے۔ ہمارے درمیان اللہ کا عہد و میثاق ہے اور ایسا قول وقر ارہے جو ہمیشہ یا در کھا جائے گا کہ ہمارا ہاتھ ایک ہوگا اور مددایک ہوگا۔)

لینی اگرایک فریق نے کئی شخص یا قبیلے کے ساتھ نصرت وامداد کا وعدہ کرلیا تو دوسر نے فریق پربھی اس عہد کی پاسدار کی لازم ہوگی۔

یہ قدیمی دستاویز خزاعہ کے پاس اب تک محفوظ تھی۔ جب حدید بید کے مقام پرصلح کا معاہدہ ہوَ اتو اس میں ایک ثِق یہ بھی تھی کہ فریقین ، یعنی محمد (علیقیۃ ) اور قریش کے علاوہ دیگر قبائل خودمختار ہوں گے اور جس فریق کے ساتھ جا ہیں شامل ہوسکیس گے۔

خزاعہ نے جانِ دوعالم علیہ کے روبروو ہی تحریری معاہدہ پیش کیا جوان کے آباء واجداد اور جناب عبدالمطلب کے درمیان طے پایا تھا اور خواہش ظاہر کی کہ ہم آپ کے حلیف بننا چاہتے ہیں۔ آپ کو کیا اعتراض ہوسکتا تھا۔ چنا نچہ آپ نے بخوشی اجازت دے دی اور خزاعہ ، آپ کے حلیف بن گئے۔ بن بحر نے بیصورتِ حال دیکھی تو وہ دوسر نے فریق لین کے حلیف بن گئے۔

اس طرح نزاعہ پروہ تمام پابندیاں عائد ہوگئیں جومعاہدے کی روسے مسلمانوں پر
عائد ہوتی تھیں اور بنی بکر پران تمام شرائط کی پابندی لازمی ہوگئ جن کے قریش پابند تھے۔
معاہدہ کے بعد صلح و آشتی کا دور دورہ ہوگیا اور تمام فریق ہنسی خوشی وقت گزار نے
گے۔اس دوران مسلمانوں سے ربط کی وجہ سے خزاعہ کے توبیشتر افراد مسلمان ہوگئے ، مگر بنی
بکر قریش کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اپنے کفر پر ڈٹے رہے ؛ تاہم کافی عرصے تک دونوں
قبیلے معاہدے کے پابندر ہے اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے سے گریز کرتے رہے۔ پھر
نہ جانے کیا ہوا ا، کہ بنی بکر نے خزاعہ کے ساتھ قدیم دشمنی کو یا دکر کے خزاعہ پر حملہ کرنے اور
انتقام لینے کی ٹھانی اور ایک رات بغیر کسی سبب کے خزاعہ کی ستی پر چڑھائی کر دی۔ خزاعہ ب

خبرسور ہے تھے، یا تبجد کے لئے اُسٹھے تھے اور مصروف صلوق و مناجات تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ رات کے اس پہر دشمن کوئی کاروائی کر سکتے ہیں اسلئے بے خبری میں مارے گئے اور پہلے ہی حملے میں ان کا ایک آ دمی قتل اور متعدد زخمی ہوگئے۔ اس کے بعد با قاعدہ لڑائی شروع ہوگئ جورات بھر جاری رہی اور دونوں فریق لڑتے لڑتے حدود حرم میں داخل ہوگئے۔

بنی بکر چونکہ قریش کے حلیف تھے اس لئے اس لڑائی میں قریش کے سرداروں نے ان کی بھر پور مدد کی ادراسلحہ وغیرہ فراہم کیا۔ان کا خیال تھا کہ رات کے اندھیرے میں ہمیں کوئی نہیں پہچان سکے گا ادر کسی کو پیتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے بنی بکر کی امداد کی ہے۔۔۔ حالانکہ ایسی باتیں بھی بھلا کہیں چھپی رہ سکتی ہیں۔۔۔؟

بہرحال بنی بکر کو چونکہ قریش کی مدد حاصل تھی ،اس لئے لڑائی میں ان کا پلہ بھاری رہااورانہوں نے خزاعہ کے تیس [۲۳] آ دمی مارڈ الے ہضج کی روشنی پھیلنے لگی تو قریش کے سردارا پنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور بنی بکراپنی ہتی کی طرف لوٹ گئے ۔

## غائبانه پُکار

صبح ہوئی تو خزاعہ کے جالیس آ دمی جانِ دو عالم علیہ کو بی بکراور قریش کے اس ظلم وستم سے آگاہ کرنے کے لئے مدینہ روانہ ہوگئے۔ مکہ سے مدینہ تک کئی دن کا فاصلہ تھا۔ راستے میں میدلوگ اپنے مظلو مانہ حالات پر مشمل در دناک اشعار پڑھتے جاتے اور جانِ دو عالم علیہ کو غائبانہ طور پر اپنی امدا داور فریا درسی کے لئے پکارتے جاتے۔ (ان میں سے پچھ اشعار عنقریب آ رہے ہیں۔) اُدھر جانِ دو عالم علیہ سینکڑوں میل کے فاصلے پر ان کا استغاثہ وفریا دین لیتے اور بھی جواب بھی دے دیتے۔

اُمِّ المؤمنین حفزت میمونهٔ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ میرے پاس تھے۔ رات کے پچھلے پہر آپ حب معمول نماز کے لئے اٹھے اور وضوگاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ میں اس وقت جاگ رہی تھی۔اچا تک میں نے سنا کہ آپ بآ واز بلند کہہرہے ہیں ''لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ --- نُصِورُتَ، نُصِورُتَ، نُصِورُتَ، نُصِورُتَ''

(تیرے پاس حاضر ہوں، حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیری مدد کی جائے گی، کی جائے گی، کی جائے گی۔)

میں بہت جیران ہوئی کہ نہ جانے رسول الله علی کس سے مخاطب ہیں ؛ جبکہ قرب و جوار میں کوئی فردموجود نہیں ہے۔ بعد میں جب میں نے رسول اللہ عظیمی ہے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فر مایا

'' ذٰلِکَ رَاجِزُ بَنِي كَعْبٍ، يَسْتَصْرِخُنِي. '' (يه بن كعب ( فزاعه كي ايك شاخ) کارجز خواں تھا، جو مجھے دا درس کے لئے پکار رہا تھا) یعنی میں اس کو غائبانہ طور پر جواب دے رہاتھا۔

سجان الله! كياشان ہے ساعتِ مصطفع عليہ كى --! سينكروں ميل ہے فریادیں من رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں صحیح کہااعلیمطرت نے دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان کانِ لعلِ کرامت په لاکھوں سلام.

فریادی کی مدینہ میں آمد

تین دن بعد عمرا بن سالم اپنے چند ساتھیوں کی معیت میں مدینہ پہنچااورا یک طویل نظم میں اپنی مظلومیت اور قریش کے ظلم وستم کی داستان بیان کی۔

چندشعر ملاحظه فر مایئے!

يَارَبِ إِنِّي نَاشِدٌ مُحَمَّدُا حَلُفَ أَبِيْنَا وَ أَبِيُهِ الْآتُلَدَا إِنَّ قُرَيْشًا آخُلَفُوكَ الْمَوْعِدَا وَنَقَّضُوا مِيُثَاقَكَ الْمُؤَكَّدَا هُمُ بَيَّتُونَا بِالْوَتِيْرِ هُجَّدَا وَقَتَّلُوْنَا رُكَّعًا وَّ سُجَّدَا فَانْصُرُ هَدَاكَ اللهُ نَصُرًا أَبَدَا وَادُعُ عِبَادَ اللهِ يَأْتُوا مَدَدَا فِيُهِمُ رَسُولُ اللهِ قَدُ تَجَرُّدَا إِنْ سِيْمَ خَسُفًا وَجُهُه ْ تَرَبَّدَا (یارب! میں محمر (علیقے) کووہ پرانا عہدیا دولا نا جا ہتا ہوں جو ہمارے دا دا اور ان کے دا دا کے درمیان ہؤا تھا۔ بلاشبہ قریش نے وعدہ کی خلاف ورزی کی ہے اور آپ سے طے ہونے والے مضبوط معاہدے کوتوڑ ڈالا ہے۔ انہوں نے رات کے وقت اچا تک ہم پرحملہ کیا اور ہمیں رکوع و جود کی حالت میں قتل کرنا شروع کر دیا۔ الله تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے---اب آپ خود بھی ہاری بھر پور مدد کیجئے اور اللہ کے دیگر بندوں کو بھی ہماری امداد كے لئے طلب سيجے -اس شكر ميں خودرسول الله كوبھى شامل مونا جا ہے ، كيونكدان كى تو عادت ہے کہ اگر کوئی انہیں رسوا کرنے کی کوشش کرے تو شدت غضب سے ان کا چرہ تمتما اٹھتا ہے۔) جانِ دو عالم عَلِيْتُ نے یہ پُرتا ثیرنظم س کرعمر بن سالم کوتسلی دی کہتم فکر نہ کرو۔ انشاءالله تمہاری ممل امداد کی جائے گی۔

## دوسرا وفد

وفد عمر ابن سالم کے بعد خزاعہ کا ایک اور وفد بدیل ابن ورقاء کی قیادت میں فریا دی بن کر حاضر ہؤااور جانِ دو عالم علیہ کومشرکین کے نقضِ عہدے آگاہ کیا۔ آپ نے فر مایا کہ میں اہل مکہ سے اس بارے میں ضرور باز پرس کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ یا تو وہ خزاعہ کے تمام مقتولین کی دیت ادا کریں، یا بنی بکر کی امداد و تعاون سے مکمل طور پر د متکش ہوجا کیں ( تا کہ ہم بنی بکر سے براہ راست جواب طلی کرسکیں \_ ) اگریہ دونوں باتیں انہیں منظور نہ ہوں تو پھر ہم بھی معاہدے کی یا بندی ہے آ زاد ہوں گے۔

جانِ دو عالم عليه في حب وعده ا بنا قاصد مكه بهيجا، مكر جب قاصد نے مندرجه بالاصورتیں اہل مکہ کے سامنے بیان کیس تو اہل مکہ برا فروختہ ہو گئے اور کہنے لگے '' ہم نہ تو دیت دیں گے، نہ بنی بکر کا ساتھ چھوڑیں گے۔اگر اس وجہ سے محمد اور اس کے ساتھی معاہدہ ختم کرنا جا ہتے ہیں توان کی مرضی ۔''

#### ندامت

اس وقت تو جوش میں آ کر اہل مکہ یہ متکبرانہ جواب دے بیٹے مگر قاصد کی واپسی کے بعد انہیں احساس ہؤ ا کہ ہم سے بھاری حماقت سرز دہوگئ ہے، کیونکہ اگر محمد نے اپنے پیروکاروں کےلشکرِ جرار کے ساتھ ہم پر چڑ ھائی کردی تو ہم کیا کرسکیں گے!!

آ خرانہوں نے سوچا کہ اب تلافی ما فات کی یہی صورت ہوسکتی ہے کہ ابوسفیان کو

مدینہ بھیجا جائے اور وہ کوشش کرے کہ معاہدے کی تحبہ بدہو جائے۔

ابوسفیان کے انتخاب کی وجہ غالبًا پیھی کہ اس کو جانِ دو عالم علیہ کے اندرونِ خانه تک رسائی حاصل تھی کیونکہ اس کی ایک بیٹی اُمّ حبیبہؓ، جانِ دو عالم علیہ کے زوجہ مطہرہ اور ام المؤمنين تحييں \_

## باپ بیٹی

ابوسفیان سب سے پہلے اپنی بٹی کے پاس گیا اور وہاں جوبستر بچھا تھا اس پر بیٹھنے لگا۔حضرت ام حبیبہ فوراً آ کے برهیں اور بستر لپیٹ کرایک طرف کر دیا۔ ابوسفیان کو بیٹی کے اس اقدام پر جیرت ہوئی اور پوچھا---''تم مجھے اس بستر کے قابل نہیں مجھتی ہو، یا بستر كومير بے شايان شان نہيں مجھتی ہو؟"

حضرت ام حبيبة نے جواب ديا --- "ابا جان! يه بستر رسول الله كا ہے اور آپ مشرک ہونے کی وجہ ہے مجس ہیں۔ پھر میں آپ کواس پاک بستر پر بیٹھنے کی اجازت کیسے د ہے سکتی ہوں!''

ابوسفیان نے کہا---''مجھ سے جدائی کے بعدتم بہت بڑی برائی میں مبتلا ہوگئ ہو۔'' " نهیں ، ایسی تو کوئی بات نہیں " حضرت ام حبیبہ "نے کہا" بلکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھائی سے نواز اہے اور مجھے مشرف باسلام ہونے کی توفیق عطا فر مائی ہے--- اور ابا جان! آپ بھی ذرا سوچے توسہی کہ آپ قریش کے اتنے بڑے سردار ہیں اور عبادت ان پقروں کی کرتے ہیں جود کھنے سننے سے بھی قاصر ہیں!''

بٹی کا رویہ دیکھ کر ابوسفیان اس کی طرف سے مایوس ہوگیا اور اٹھ کر جانِ دو عالم ﷺ کے پاس چلا گیا، مگرآپ نے اس کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی اور اس نے تجدید. معاہدہ کی جو تجویز پیش کی تھی ،اس کا جواب تک دینا گوارانہ فر مایا۔

یہاں سے بھی ناامیدی ہوئی تو حضرات ابو بکر"، عمر"، عثال ما علی سے یکے بعد دیگرے ملاقات کی اورانتہائی عاجز اندا نداز میں التجا کی کہ آپ لوگ رسول اللہ کے روبرو میری سفارش کریں اور انہیں تجدید معاہدہ پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں ، مگر کسی نے ہامی نہ بھری -- بعض نے بختی سے جھڑک دیا اور بعض نے نرمی سے ٹال دیا۔ مجبور آابوسفیان کو بے نیلِ مرام واپس جانا پڑا۔

## تیاریاں اور جاسوسی

جانِ دوعالم عَلِيْكُ نے جنگ کے لئے تیار رہنے کا حکم تو اسی وقت دے دیا تھا جب آ پ نے خزاعہ کی غائبانہ فریا دیران کی مدد کرنے کا وعدہ فر مایا تھا؛ تا ہم بیتا کید کی تھی کہ فی الحال اس بات کو خفی رکھا جائے ، تا کہ اہل مکہ ہمارے عزائم سے آگاہ نہ ہو سکیس مزید احتیاط کے طور پر مکہ جانے والے راستوں پر پہرہ بھی بٹھا دیا تھا تا کہ یہودی یا منافقین اگر اہل مکہ کو اطلاع دینا جا ہیں بھی تو نہ دے سکیس ۔

آپ جیران ہوں گے کہ کسی منافق یا یہودی کوتویہ جراُت نہ ہوسکی ؛ البتہ ایک مہاجر صحابی ہے جہاجر صحابی سے بفطی سرز د ہوگئ۔ ان کا نام حاطب ابن ابی بلتعہ تھا۔ انہوں نے اہل مکہ کوایک خط لکھا جس میں انہیں خبر دار کیا کہ رسول اللہ علیہ ہے کہ کی طرف روانہ ہونے والے ہیں۔ اس لئے تم اپنا انظام کرلو۔

یہ خط انہوں نے ایک کنیز کو دیا اور کہا کہ تمام معروف راستوں پر پہرہ ہے، اس لئے تم غیرمعروف راستوں سے سفر کرتی ہو ئی جا وَاورا ہل مکہ کو بیہ خط پہنچا وَ!

جانِ دوعالم علیہ کواللہ تعالیٰ نے اس صورتِ حال ہے مطلع کر دیا۔ چنا نچہ آپ نے حضرت علیؓ ، حضرت زبیرؓ ورحضرت مقدادؓ کو بلایا اور کہا کہ اونٹ پرسوار ایک عورت اہل مکہ کے نام حاطب کا خط لے کر جارہی ہے۔ تم تینوں اس کے تعاقب میں جاؤاور اس سے خط حاصل کرلو۔اس کے ساتھ تمہاری ملاقات فلاں جگہ یرہوگی۔

www.mudalabah.org

رسول الله علی نے بتائی ہے اور ان کا فر مان غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اگرتم شرافت سے خط نکال دوتو بہتر ہے، ورنہ ہمیں مجبور آخو دتمہاری تلاشی لینا پڑے گی۔

یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور اس نے اپنے بالوں کے بُوڑے سے خط نکال کر ہمارے حوالے کر دیا۔ ہم خط کو بھی اور اس عورت کو بھی ساتھ لے آئے اور رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ علیہ فیصلے نے حاطب کو بلایا اور خط دکھا کر کہا

" حاطب! يه كيا ع؟"

حاطب نے کہا ۔۔ '' یا رسول اللہ! میر نے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے میں جلدی
نہ فرما ہے اور پہلے میری عرض سن لیجے! اصل بات یہ ہے کہ میں خاندانی طور پر قریش میں
سے نہیں ہوں؛ بلکہ باہر سے آ کر مکہ میں آباد ہوا ہوں؛ جبکہ باقی مہاجرین قریش کے افراد
ہیں۔ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے تو اپنا اوعیال وہیں چھوڑ آئے تھے۔ اب
دیگر مہاجرین کے تو مکہ میں رشتے دار موجود ہیں جوان کے اہل خانہ کی دیکھ بھال کر سکتے
ہیں، مگر میرا وہاں کوئی نہیں ہے جو میر سے گھر والوں کی ضروریات کا خیال رکھ سکے۔ میں یہ
چاہتا تھا کہ قریش پرکوئی ایسا احسان کر دوں جس کی وجہ سے وہ میر سے بچوں کا خیال رکھیں اور
انہیں کوئی و کھ نہ پہنچا کیں۔ چنا نچہ میں نے انہیں آپ کے اراد سے سے آگاہ کرنے کے لئے
خط لکھ دیا۔ مگر اس خط کی نوعیت الی ہے کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول کو قطعاً کوئی نقصان
نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کی قتم یا رسول اللہ! میں نے نہ تو اپنا دین چھوڑ ا ہے، نہ اسلام لانے کے
بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹے کی مجھی خواہش پیدا ہوئی ہے۔''

جانِ دوعالم علی کے کوحضرت حاطب گایہ معقول عذر پسند آیا اور فر مایا ---'' واقعی حاطب سچ کہتا ہے۔اس کو برامت کہو!''(1)

اور بیہ بات واقعی بالکل درست ہے۔ اگر اس خط کا مطالعہ کیا جائے تو صاف معلوم 🖜

<sup>(</sup>۱) واضح رہے کہ حضرت حاطب ؓ کا بیکا م تو غلط ہی تھا، گران کی نیت بہر حال غلط نہیں تھی ،اگر آپ ان کے عذر پرغور کریں تو اس میں ایک جملہ بی بھی ہے۔''اس خط کی نوعیت الی ہے کہ اس سے اللہ اوراس کے رسول کوقطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔''

مگر حضرت عمرٌ کا غصه فرونه ہؤ ااور عرض کی ---'' یارسول اللہ!ا جازت د بیجئے کہ میں اس منافق کا سرقلم کردوں۔''

جانِ دوعالم عَلِينَا فَعَلَمُ مايا -- ''عمر! كياتم نهيں جانتے كەحاطب اہل بدر ميں ے ہور بدر والول كو مخاطب كركے الله تعالى فرما چكا ہےكه اعملُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدُ غَفَرُ ثُ لَكُمُ. (تمهاراجوجی جائے کرتے رہو، میں تمہیں بخش چکا ہوں۔)[حدیث قدی] یہ سن کر حضرت عمر کی آتھوں میں آنسوآ گئے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولے ' ألله و رَسُولُه اعْلَمُ " (الله اوراس كارسول بهتر جانتے ہيں۔)

اس موقع پر حضرت حاطب گوان کی اس غلطی پر متنبہ کرنے کے لئے بیآیت نازل جُولُ \_ يَآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَاتَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ اَوُلِيَآءَ ..... الله (اے ایمان والو! ان لوگوں کو دوست مت بناؤ، جومیرے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی ...... خ

سوئے مکہ

اس غزوے کے لئے جانِ دوعالم علیہ نے خصوصی اہتمام فر مایا اور جوعرب قبائل اسلام لا چکے تھے،ان کی طرف قاصد بھیج کرغزوے میں شرکت کے لئے بلایا۔ان کے لئے اس سے بڑی سعادت کیا ہو عتی تھی کہ آپ کی ہمر کانی میں جہاد کا شرف حاصل ہو جائے۔ چنانچہ مختلف قبائل سے جوق در جوق لوگ آنے لگے۔ خصوصاً پانچ قبیلوں کے

ہوتا ہے کہ حضرت حاطب اہل مکہ کورسول اللہ علیہ کے عزائم سے مطلع کرنے کے بہانے خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں اوران کے دلوں میں اہل ایمان کی وہشت بٹھا نا چاہتے ہیں۔ ملاحظہ فرمایۓ حضرت حاطب کا بها نو کھا مکتوب۔

سرنامے وغیرہ کے بعد تحریر تھا:

آمَّابَعْدُ، يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكُ جَآءَ كُمْ بِجَيْشٍ عَظِيْمٍ يَسِيُرُ كَالسَّيْلِ، فَوَاللهِ لَوْجَاءَ كُمْ وَحُدَه لَنَصَرَهُ اللهُ وَٱنْجَزَ وَعُدَه . فَانْظُرُو الْانْفُسِكُمُ. والسلام (اے گرو وقریش! بے شک رسول اللہ علیہ تھارے پاس ایک عظیم لشکر لے کر آ رہے ہیں جو سیل روال کی طرح چل رہا ہے۔خدا کی فتم!اگرآ پ تن تنہا بھی تمہارے یاس آتے تو اللہ ان کی ضرور مدد كرتا اورا پناوعده بورا كرتا اس لئے اپناا نظام كرلو---والسلام)

افراد بهت نمایاں تھے۔لیعنی مزینہ، اسلم، انتجع،سلیم اورغفار۔ مدینه منورہ میں آباد مہاجرین و انصار کی تعداد اس کے علاوہ تھی۔ چنانچہ دو رمضان --- اور بعض روایات کے مطابق دس رمضان ۸ ھوجانِ دوعالم عليہ دس بارہ ہزار جاں نثاروں کے جلومیں عاز م مکہ ہوئے۔

حكم افطار

گرمی کا موسم تھااورلق ورق صحرامیں طویل سفر در پیش تھا۔سفر کے اختیام پر دشمن سے شدیدمعرکہ آرائی کابھی احمال تھا۔ایسے میں اگر مجاہدین کی توانائیاں کمزور پڑجا تیں تو ظاہر ہے كە تازە دم دىتمن پرغلبە يا نابهت دشوار ہو جاتا۔ چنانچە جانِ دو عالم عَلَيْكُ كو جب پية چلا كەلوگ پیاس سے بےحال ہور ہے ہیں تو آپ نے فر مایا --' 'انہیں کہو کہ روز ہے توڑڈ الیس ہے' عرض کی گئی ---'' یارسول اللہ! لوگ تو جو کچھ آپ کو کرتا دیکھیں گے، اسی پرعمل کرنے کی کوشش کریں گے۔''

کہنے والے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ نے اپنا روزہ برقر اررکھا اور دوسروں کوتوڑنے کی اجازت دے بھی دی تو وہ تمام تر مشکلات کے باوجوداس رخصت پڑمل کرنے کے بجائے آپ کی پیروی کورجے دیں گے۔

بات درست تھی اس لئے جانِ دو عالم علیہ نے ظہر کے بعد پانی منگوایا اور پیالہ ہاتھ میں لے کر ہاتھ اونچا کیا تا کہ سب لوگ دیکھ لیں۔ چونکہ آپ ناقہ پر سوار تھے اور دستِ مبارک بھی اٹھار کھاتھا،اس لئے دورتک سب نے دیکھ لیااور آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔جب آپ نے محسوں کیا کہ اب سب لوگوں کی نظریں میری طرف اٹھ گئی ہیں تو آپ نے پیالہ منہ ہےلگایااوریانی بی کراپناروز فتم کردیا۔(۱)

(١) واضح رے كدلوگول كوروز على رئى رئى ماده كرنے كے لئے جان دو عالم علي في في في شفقت ورحمت کے طور پراپناروز ہختم کردیا تھا، ورنہ خود آپ کے لئے پیاس کا کوئی مسئلہ نہ تھا، کیونکہ جوستی کی کئی دن تک صوم وصال رکھے اور کیے کہ میرارب مجھے کھلاتار ہتا ہے،اس کے لئے صبح سے شام تک روزہ رکھنا كيامشكل تفا!

آپ کو پانی پیتا دیکھ کرسب نے روز ہوڑ دیئے اور جی بھر کے پیاس بجھانے گئے۔ مگر بایں ہمہ بعض صحابہ نے بہت ہجھا کہ آپ کے اس قول وفعل کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ روز ہ ضروری نہیں ہے، نہ یہ کہ روز ہ ممنوع ہے۔ چنا نچہ وہ بدستور روز سے رہے ، مگر پیاس کی شدت سے یہ حالت ہوگئ کہ جانِ دو عالم علیہ نے ایک جگہ بہت سے آ دمیوں کا جمکھا دیکھا جنہوں نے ایک شخص پر چا در تان رکھی تھی۔ آپ نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یو چھا کہ اسے کیا ہو اسے؟

لوگوں نے بتایا کہروزے دارہے۔

آپ نے فرمایا -- ' 'لَیُسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّیَامُ فِیُ السَّفَرِ. (ایسے سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں ہے۔)

ظاہرہے کہ حکم افطار کے باوجودروزہ رکھنااور ہمراہیوں کے لئے پریشانی کا سبب بنتا کس طرح نیکی کا کام ہوسکتا تھا ---! بلکہ بیتو ایک طرح کی نافر مانی تھی۔اس لئے جن لوگوں نے حکمِ افطار کے باوجودروز نے نہیں چھوڑےان کے بارے میں آپ نے فر مایا ''او لَیْکَ الْعُصَاةُ''(یہنا فر مان ہیں۔)

# چند رشتہ داروں سے ملاقات

جانِ دوعالم علی علی حضرت عباس ابھی تک مکہ ہی میں مقیم تھے۔انہوں نے کئی بار ججرت کا ارادہ ظاہر کیا مگر آپ نے اجازت نہ دی ، کیونکہ حضرت عباس اہل مکہ کے ارادوں سے آپ کو باخبرر کھتے تھے اور آپ حالات کے مطابق پیش بندی کر لیتے تھے۔ مگر اب مسلمان استے طاقتور ہو چکے تھے کہ ان کومشر کین مکہ سے چنداں خطرہ لاحق نہ تھا ،اس لئے حضرت عباس جھی بمعہ اہل وعیال ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں جانِ دوعالم علی ہے سے ساتھ ملاقات ہوگئی۔ آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا

"پچا جان! جس طرح میں آخری نبی ہوں، اس طرح آپ آخری مہاجر ہیں---اللہ تعالی نے مجھ پر نبوت ختم کردی ہے اور آپ پر ہجرت۔"

www.makaabah.arg

ملا قات کے بعد حضرت عباسؓ نے اپنے اہل وعیال مدینہ بھیج دیئے اورخود جانِ دو عالم علی کے ہمراہ پھر مکہ کی جانب روانہ ہوگئے۔

راہتے ہی میں ابوسفیان ابن حرث (۱) اور عبداللہ ابن امیہ ہے بھی ملا قات ہو گی۔ یہ دونوں بھی مدینہ کی طرف جارہے تھے۔ان میں سے اول الذکرتو جانِ دوعالم علیہ کے ایک چیا حرث کا بیٹا تھا اور دوسرا آپ کی پھوپھی عا تکہ کا۔ ابوسفیان چپا زاد ہونے کے علاوہ خانِ دو عالم مطالقہ کا رضاعی بھائی بھی تھا اور اعلان نبوت سے پہلے آپ کا گہرا دوست تھا۔ مگر جونہی آپ نیوت کا اعلان کیا ، ابوسفیان آپ کاسخت مخالف ہو گیا۔ وہ اپنے اشعار میں آپ کی ججو کہا کرتا اور نہایت ہی دلآ زار باتوں ہے آپ کا دل دکھا تار ہتا۔ ابوسفیان کا ساتھی عبداللّٰد شاعر تو نہیں تھا، مگر استہزاءاور تمسخر کا شوقین تھا اور جانِ دوعالم علیہ پر پھبتیاں کنے کا کوئی موقع ہاتھ ہے نہیں جانے دیتا تھا۔

جانِ دوعالم عَلِيْقَ ان دونوں سے تخت ناراض تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے ملا قات ک خواہش ظاہر کی تو آپ نے انکار کر دیا اور فر مایا

'' میں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا جا ہتا۔''

ام المؤمنين حضرت أمّ سلمة بهي اس سفر مين آپ كے ساتھ تھيں ۔ انہوں نے سفارش كى --- "يارسول الله! وه دونول آپ كے رشته دار بين --- ايك چيا كا بليا ہے اور دوسرا

فر مایا --- '' چچا کابیثا تو اپنے شعروں میں میری عزت وحرمت کی دھجیاں اڑا تارہا، اور پھوچھی کے بیٹے کا تو تمہیں علم ہے کہاس نے مکہ میں مجھے کیا کہاتھا!" (۲)

(۱) واضح رہے کہ بیوہ ابوسفیان نہیں ہے جس کا ذکر بار ہا پہلے آچکا ہے--- وہ ابوسفیان ابن حرب ہے اور بیا بوسفیان ابن حرث۔

(۲) اس نے ایک دن کہا تھا---''محمر! میں تب تمہیں رسول مانوں کہتم کہیں سے ایک لمبی سیڑھی لاؤ،اتی کمبی که آسان تک پینی جائے۔ پھر میرے سامنے اس پر چڑھتے ہوئے آسان پر جاؤاور وہاں 🖘 باب۸، فتح مگه

حضرت امسلمة في آپ كامزاج عالى برجم ديكها توايك دوسراا ندازاختيار كيااوركها ''یارسول الله! ساری دنیا میں آپ کا چیاز اداور پھوپھی زاد ہی دوایسے بد بخت ہیں كمان كے لئے معافی كى كوئى گنجائش نہيں نكل سكتى ؟"

یعنی آپ تو بڑے بڑے مجرموں کومعاف کردیتے ہیں، حالانکدان کے ساتھ آپ کا کوئی نسبی تعلق بھی نہیں ہوتا۔ پھر یہ دونوں تو آپ کے قریبی ہیں، انہیں کیوں اپنی بارگاہ سے بدبخت ونامراد واپس لوٹار ہے ہیں؟

بین کرآپ کا دریائے کرم موجزن ہو گیا اور فر مایا " کھیک ہے، انہیں آنے دو!"

چنانچہ بیدونوں حاضر خدمت ہوئے ،خلوصِ دل سے اپنی سابقہ غلطیوں کی معافی مانگی اورمشرف بہاسلام ہوگئے۔

حضرت ابوسفیان شاعر تو تھے ہی۔ انہوں نے اسلام لانے کے بعد ایک خوبصورت نظم پیش کی جس میں اپنے جرائم کا اعتراف کیا اور آئندہ کے لئے جانِ دو عالم عظیم کی کمل پیروی کا اقرار کیا۔ بینظم س کر جانِ دو عالم علیقی شاد ہو گئے اور حضرت ابوسفیانؓ کی سابقہ دلآ زاریوں کے سبب طبیعت میں جوملال تھاوہ رفع ہوگیا۔

# مکہ کے قریب

مرالظبران، مکہ کے قریب ایک جگہتی ۔ وہاں پہنچ کر جانِ دوعالم علیہ نے پڑاؤڈ الا اور جب رات آئی تو حکم دیا کہ سب لوگ میدان میں پھیل جائیں اور ہر مخص آگ جلائے۔ اس حکم کا مقصد بیتھا کہاندھیرے میں دورہے دیکھنے پر بہت بڑالشکرنظر آئے اور شمنوں کے دلول پررعب اور ہیبت طاری ہوجائے۔صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا اور وسیع وعریض میدان میں دس باره ہزارالا وُروش کردیئے۔دورے دیکھنے پر یوں لگتا تھا جیسے لاکھوں کالشکر خیمہزن ہو۔

ے کی تحریر لاؤ کہ اللہ نے تہمیں رسول بنایا ہے اور اس تحریر پر گواہی دینے کے لئے عار فرشتے بھی ساتھ لاؤ۔ ا كريدمظا بره نه كرسكوتو مين تهيين رسول مان ع كے لئے تيار نہيں۔ ' --- أَسْتَغُفِورُ اللهُ الْعَظِيْمَ.

## ابوسفیان (۱) کی گرفتاری

اب اہل مکہ کومعلوم ہو چکا تھا کہ جانِ دو عالم علیہ ایک عظیم الشان لشکر کے ہمراہ مكه كے قریب آپنچے ہیں ،اس لئے تین آ دمی---ابوسفیان ، حکیم ابن حز ام اور بدیل ابن ورقاء ---صورت حال کا جائزہ لینے کے لئے مکہ سے نگلے۔اتفا قا نگہبانی پرماُ مُورد ستے کی ان پرنظر پڑگئی،انہوں نے ان متیوں کو گرفتار کرلیا اور جانِ دوعالم علیہ کے پاس لے چلے۔راستے میں حضرت عباس سے ملاقات ہوگئ -حضرت عباس اور ابوسفیان کے مکہ میں بہت الچھے تعلقات رہے تھے،اس لئے انہوں نے ابوسفیان اوراس کے ساتھیوں کواپنی تحویل میں لے لیا اور جانِ دو عالم علی کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے لے جانے لگے۔ جب حضرت عمر کے الاؤک یاس سے گزرے اور حضرت عمر کی ابوسفیان پر نظر پڑی تو ان کے غصے کی انتہا نہ رہی ۔ کیونکہ مسلمانوں کی بیشتر مشکلات کا سبب یہی شخص تھا۔ چنانچیاس کود مکھتے ہی ہا واز بلندگویا ہوئے

'' بير باالله كارشمن ابوسفيان \_الحمد لله كه الله تعالى نے اس كو بھارے قابوميں دے ديا ہے؛ جبکہ ہمارانہاس کے ساتھ کوئی پیان ہے، نہ کوئی معاہدہ۔''

یعنی اس کوفتل کرنے میں ہم بالکل آ زاد ہیں۔ پھر حضرت عمرؓ اٹھے اور جانِ دو

عالم علی کو یہ خوشخری سنانے جلدی سے چل پڑے۔حضرت عباسؓ نے یہ دیکھ کراپنی رفتار بھی تیز کر دی اور حضرت عمر سے پہلے جانِ دوعالم علیہ کے پاس پہنچ گئے۔ای دوران حضرت عمر اُ بھی آ پہنچ اور عرض کی

'' يارسول الله! الله تعالى نے وشمنِ خدا ابوسفيان كو ہمارے ہاتھ ميں دے ديا ہے،

اس لئے مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کا سرقلم کردوں۔''

حضرت عباس في كها--- "يارسول الله! ميس اس كوپناه دے چكا ہول- "

گر حضرت عمرؓ نے اپنی بات پراصرار جاری رکھا، آخر حضرت عباسؓ کوغصه آگیا اور

حفزت عرض مخاطب موكر كويا موك

"ابوسفیان میرے قبیلے کا آ دمی ہے نا،اس لئے تم بڑھ چڑھ کر بول رہے ہو۔اگر تمہارے قبیلے بی عدی کا فر دہوتا تو یوں باتیں نہ کرتے۔'(1)

حضرت عمرٌ نے کہا ---' دنہیں عِباس! یہ بات نہیں ہے، خدا کی قتم جس دن آپ اسلام لائے تھے،اس روز مجھےاتنی خوشی ہوئی کہا گرمیرا باپ زندہ ہوتا اوراسلام لاتا،تب بھی اتنی مسرت نہ ہوتی اوراس کی وجہ محض پڑھی کہ رسول اللہ کوجس قدر آپ کے اسلام لانے سے خوثی حاصل ہوئی تھی ،اتنی مسرت میرے والد کے ایمان لانے پریقیناً نہ ہوتی ۔''

مقصدیه که میں تو رسول الله علیہ کی خوشیوں کا متلاثی رہتا ہوں۔ وہ مسرور ہوں تو میں بھی خوش ہو جاتا ہوں ، وہ ملہ ل ہوں تو میں بھی آ زردہ ہو جاتا ہوں۔اس لئے میں جو بات بھی کرتا ہوں وہ رضائے رسول کو مدنظر رکھ کر کرتا ہوں۔ تعلقا 🗨 اور رشتہ داریوں کے پیش نظر میں نے بھی کوئی بات نہیں گی۔

بہر حال حضرت عباسؓ چونکہ ابوسفیان کو پناہ دے چکے تھے، اس کئے جانِ دو عالم علی نے ان کے قول کی لاج رکھ لی اور فر مایا ---''فی الحال تو اس کو لے جا کیں اور اپنی تحويل ميں رکھيں صبح ميرے ياس لائيں۔"

صبح ہوئی اورلوگ نماز کے لئے بیدار ہونے لگے تو ابوسفیان نے پوچھا کہ یہ کیا كرنے لگے ہيں؟

حضرت عباسؓ نے بتایا کہ نماز پڑھنے کی تیاری ہور ہی ہے۔ ابوسفیان نے لوگوں کو انتهائی نظم وضبط سے اٹھ کروضو کرتے اور باجماعت نماز پڑھتے دیکھا تو بہت متاثر ہؤ ااور کہنے لگا '' عجیب اطاعت کامظاہرہ ہے ،محمد (علیہ ) جس کام کا بھی حکم دیتا ہے،سب بلا چون و چرا اس برعمل کرنے لگتے ہیں! اطاعت کا ایسا منظر تو میں نے کسی بڑے سے بڑے

<sup>(</sup>۱) چونکہ عباسؓ اب تک مکہ میں رہے تھے اور اہل کفر وشرک کے بارے میں حضرت عمرؓ کے جذبات واحساسات سے ناواقف تھے،اس لئے وہ پہنمچھے کہ حضرت عمرٌ یہ باتیں قبائلی عصبیت کے زیراثر کر رہے ہیں۔اگروہ حفرت عمر کی قلبی کیفیات ہے آگاہ ہوتے تو بھی ایسی بات نہ کہتے۔

شابی در بار میں بھی نہیں ویکھا۔''

حضرت عباس في كها--- "ميلوك تورسول الله كايس فرما نبردار بين كما كررسول الله انہیں کھانے پینے سے منع کردیں تو یہ بھو کے پیاسے مرجائیں گے، مگررسول اللہ کے حکم سے سرتا بی نہیں کریں گے۔''

جانِ دوعالم عَلِي فِي مَازِ ہے فارغ ہوئے تو حضرت عباسؓ نے ابوسفیان اور دوسرے دوقیدی آپ کے روبروپیش کئے۔ آپ نے ان سے پوچھا---'' کیا ابھی وہ لمے نہیں آیا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟''

سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ کاشریک ہے۔ ابوسفیان نے مزید کہا كەاباس ميں كياشك ره گيا ہے؟ اگراوركوئي خدا ہوتا تو آج ہمارے كام ندآتا؟

اس اعتراف کے باوجود چونکہ مدتوں سے دلوں میں بتوں کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی، خاص طور پرابوسفیان توعرہ ی دیوی کاپُر جوش بجاری تھا،اس لئے کہے لگا

"اب میں عرثی کا کیا کروں گا!؟"

جانِ دوعالم عَلِيْنَةُ نِے تَو كُونَى جواب نه دیا؛ البته حضرت عمرٌ خیمے كے دروازے سے لگے کھڑے تھاور باتیں سن رہے تھے۔انہوں نے ابوسفیان کی بیاب س کر باہر ہی سے ہا تک لگائی "ابعرا ي يربيه ك قضائ حاجت كياكر!"

ابوسفیان کھسیانا ہوکر بولا ---''عمر! تو بڑا بدزبان اور فخش گوآ دمی ہے، حیب کراور مجھے محرسے باتیں کرنے دے۔ "علیقہ

جانِ دوعالم عَلِينَة نے فر مایا --- '' پیجمی گواہی دو کہ میں اللہ کارسول ہوں۔'' تحکیم ابن حزام اور بدیل ابن ورقاء نے تو بلا توقف پیشهادت بھی دے دی؛ البتہ ابوسفیان کہنے لگا کہاس بات میں ابھی مجھے کچھتامل ہے۔اس لئے فی الحال رہنے دیجئے!

حضرت عباسؓ نے کہا ---'' یہ گواہی بھی جلدی ہے دے دے۔ابیا نہ ہو کہ رسول

اللّٰدُ كُو تيراسر قلم كرنے كاتھم دينا پڑے۔''

حضرت عبال کی تحریض و ترغیب پر ابوسفیان نے بورا کلمدشہادت برد صلیا اور

مشرف بهاسلام ہو گیا۔

### دارالامان

اسلام لانے کے بعد ابوسفیان ؓ نے پوچھا۔۔۔''یارسول اللہ!اگر قریش آپ کے مقابلے پر نہ آئیں اور کسی قتم کی مزاحمت نہ کریں تو ان کوامان مل جائے گی؟'' مقابلے پر نہ آئیں اور کسی قتم کی مزاحمت نہ کریں تو ان کوامان مل جائے گی؟'' جانِ دوعالم علیہ کے فرمایا۔۔۔''ہاں! جو مخص ہمارے مزاحم نہ ہواس کے لئے

حضرت عباسؓ نے سرگوشی کی ---''یارسول اللہ! ابوسفیان جاہ پسند آ دمی ہے،اگراس موقع پرآپ اس کی پچھٹزتافزائی فرمادیں تو خوش ہوجائے گا۔'' دریائے رحمت جوش میں آیا اور فرمایا ---''مَنُ دَخَلَ دَارَ اَہِیْ سُفْیّانَ فَهُوَ امِینؒ.''جوشخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوجائے اس کے لئے بھی امان ہے۔

اَللهُ اَکُبَرُ اِ جَسِ مَضَ نے اب تک مدینہ منورہ میں جانِ دو عالم علی کے کوچین نہ لینے دیا۔ کہور ہوں کو مدینہ پر چڑھالایا، آج وہی شخص ایک قیدی کی طرح دیا۔ بھی یہودیوں کو بھڑکا دیا، بھی عربوں کو مدینہ پر چڑھالایا، آج وہی شخص ایک قیدی کی طرح بے بس ہے اور اس کے لئے یہی انعام بس ہے کہ حضرت عباسؓ کے صدقے اس کی جان بخش ہوگئی ہے، مگر۔۔۔واہ کیا جودوکرم ہے شہ بطحا تیرا۔۔۔کہتونے اس دیمن جان اور عدوامن وامان کے گھر کو دار اللہ مان قرار دے دیا۔۔فَصَدَّی اللہُ عَلَیْکَ عَدَدَ کُلِّ ذَرَّةٍ اَلُفَ اَلْفِ مَرَّةٍ.

## دخول مکه کا منظر

دوسرے دن جانِ دوعالم علیہ نے مکہ میں داخل ہونے کے لئے کوچ کاارادہ کیا تو حضرت عباسؓ سے فر مایا کہ جس پہاڑی کے سامنے سے لشکر گزرے گا،اس پر آپ ابوسفیان کو سے کے کر کھڑے ہو جا کیں، تا کہ ابوسفیان جیشِ الٰہی کے جاہ و جلال اور شان و شوکت کو اپنی آپکھوں سے دیکھ لے حضرت عباسؓ نے ایسا ہی کیا اور بلندی پر کھڑے ہوکر حضرت ابوسفیانؓ کو قدسیوں کی اس عظیم جماعت کی روائگی کا منظر دکھانے گئے۔

بیرایک عجیب روح پرور اور دلکشا نظارا تھا۔ بہت بڑالشکرتھا۔مختلف قبائل کے لوگ

www.makiabah.org

تھے۔ ہرقبیلہا پی نمایاں علامت کی وجہ سے واضح طور پر پہچانا جاتا تھا۔ جب بہ قبائل مرکزی کمان ك احكام كے مطابق ايك خاص ترتيب وتنظيم سے ميكے بعد ديگرے مكہ كے لئے روانہ ہوئے لگے تو ان کا جوش وخروش دیدنی تھا۔ نیزوں کی انیوں اورصیقل شدہ تلواروں کی چیک د مک آتکھوں کو خیرہ کئے دے رہی تھی۔ رجزیہا شعار پڑھتے ،نعرہ ہائے تکبیر بلند کرتے اور اللہ کی حمد و ثنا کے ترانے گاتے ہوئے جب بیلوگ حضرت ابوسفیانؓ کے سامنے سے گز رہے تو وہ حیران و مششدررہ گئے اور حفرت عباس سے کہنے لگے

> ''عباس! تیرا بھتیجا تو واقعی بہت بردابا دشاہ بن گیا ہے۔'' حضرت عباس ف كها--- "بيه بادشاى كانهيس، نبوت كا كمال ب\_"

سب سے برا دستہ انصار کا تھا جو کمل طور پرآئن پوش تھا۔ اس کاعلم رکیس انصار

حفرت سعدًا بن عبادہ کے ہاتھ میں تھااوروہ آ گے آ گے بیرجز پڑھتے ہوئے جارے تھے اَلْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَهِ الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَه

آج سخت لڑائی کا دن ہے،آج کعبہ میں جنگ لڑی جائے گی۔

حضرت سعلاً کے اس رجز نے مکہ میں دہشت پھیلا دی اور اہل مکہ اپنی زند گیوں سے مایوں ہوگئے ۔ بیصورت حال دیکھ کرضرار نے فی البدیہدایک دردناک نظم موزوں کی اورايك عورت كوبهيجا كه جا كررسول الله كوينظم سناؤ!

جانِ دو عالم علی میں تمام دستوں کو اپنی گرانی میں روانہ کرنے کے بعد چند جاں نثاروں کے جلومیں مکہ کی طرف بڑھ رہے تھے، کہ اچانک وہ عورت آپ کے راستے میں آ کھڑی ہوئی اورانتہائی پرسوز اور دلگدا زئے میں گانے لگی۔

يَانَبِيُّ الْهُلاي! اِلَيُكَ لَجَا حَيُّ قُرَيُسٌ وَّلَاتَ حِيْنَ لَجَاء حِيْنَ ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ سِعَةُ الْآرُضِ وَعَادَاهُمُ إِلَّهُ السَّمَاءِ إِنَّ سَعْدًا يُّرِيدُ قَاصِمَةَ الظَّهُرِ بِاَهُلِ الْحُجُونِ وَالْبَطْحَاءِ رَمَانَا بِالنَّسُرِ وَالْعَوَاءِ يَاحُمَاةً الْآدُبَارِ اَهُلَ اللَّوَاءِ

خَزُرَجِيٌّ لَوُ يَسْتَطِيُعُ مِنَ الْغَيُظِ فَلَئِنُ ٱقْحَمَ الوَادِي وَ نَادَى

لَتَكُونَنَّ بِالْبِطَاحِ قُرَيْشٌ فَقُعَةَ الْقَاعِ فِي آكُفِّ الْإِمَاءِ فَانُهِيَنَّهُ ۚ فَإِنَّهُ أَسَدُ الْأُسُدِ لَدَى الْغَابِ وَالِغُ الدِّمَاءِ

(اے ہدایت والے ای ا قریش آپ سے پناہ کے طلب گار ہیں، حالانکہ پناہ طلب کرنے کا وقت گزر چکا ہے۔ آج زمین کی وسعت ان کے لئے تنگ ہوگئ ہے اور آ سان والا خداان سے ناراض ہو گیا ہے ۔سعدا بن عبا دہ قحو ن اور بطحاء کے باسیوں کی کمر توڑ دینا چاہتا ہے۔قبیلہ خزرج کا وہ سردار اس قدر غصے میں ہے کہ اگر اس کابس چلے تو ہمیں اٹھا کرنسروعواء (۱) ہے پرے پھینک دے۔ اگر وہ جھنڈا اٹھائے ہوئے مکہ میں داخل ہو گیا اورا بے ساتھیوں کو حملے کی ترغیب دے بیٹھا تو بطحاء کی سرز مین میں قریش اس طرح ملے جائیں گے، جیسے میدان میں اگی ہوئی نرم و نازک کھمبیاں کنیزوں کے ہاتھوں میں مسلی جاتی ہیں۔

یارسول الله! اس کورو کئے ، وہ تو یوں غضبناک ہور ہا ہے جیسے کوئی بڑا شیر اپنے بھٹ کے پاس خون پیتے وقت ہوتا ہے۔)

جانِ دوعالم عليه الريرُ الرّنظم سے از حدمتا ثر ہوئے اور پوچھا کہ سعدنے کیا کہاہے؟

حضرت ابوسفیان نے بتایا کہوہ کہتاہے

اَلْيَوُمَ يَوُمُ الْمَلْحَمَهِ الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَه

آج سخت لڑائی کاون ہے، آج کعبہ میں بھی جنگ لڑی جائے گی۔

جانِ دوعالم عليه في فرمايا ---''سعدغلط كهتا ہے، ٱلْيَوْمَ يَوْمُ الْمَرْحَمَهِ ٱلْيَوْمَ تُعَظَّمُ الْكَعْبَهِ

آج كادن رحمت وشفقت كادن ہے۔ آج كعبه كى تعظيم وتو قير برد هائى جائے گى۔ ببرحال جان دو عالم عَلِينَة كوحضرت سعلاً كابيها نداز پسندنه آيا اورحضرت عليٌّ كوكها

الماري، جاد دوم الماري، حالم الماري، حالم

انہی کے بیٹے حضرت قیسؓ کودے دیا۔

### خونریزی کی ممانعت

اس کے بعد جانِ دوعالم علیہ نے تمام الشکر کو تھم دیا کہ اشد ضرورت کے بغیر قطعاً
کسی کا خون نہ بہایا جائے۔ جولوگ دروازے بند کرکے گھروں میں بیٹے جائیں، یام عہد حرام
میں داخل ہو جائیں، یا ابوسفیان کے گھر میں پناہ لے لیں اور سامنے نہ آئیں، یا سامنے
آئیں گرغیر سلح ہوں اور کسی قتم کی مزاحمت نہ کریں ---ان سب کے لئے امان ہے۔

یہ سنتے ہی حفزت ابوسفیان کہ کی طرف دوڑے اور بآ واز بلنداعلان کرنے لگے

د'اے قوم قریش! محمد علیہ اسے بڑے ساتھ مکہ کی طرف بڑھ رہے تیں
کہ تم ہرگز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ،اس لئے مزاحمت کا خیال دل سے نکال دواور میرے گھر

میں چلے جاؤ، یامبحد حرام میں داخل ہو جاؤ، یا اپنے گھروں کے دروازے بند کرلو، یا ہتھیار ڈال کر کھڑے ہوجاؤ،ان سب صورتوں میں تمہارے لئے امان ہے۔''

اس اعلانِ عام سے وہ دہشت کم ہوگئ جو حضرت سعدؓ کے رجز نے پھیلا دی تھی اور اہلٰ مکہ کوسی قدرتسلی ہوگئ ۔

### دخول مکه

جانِ دو عالم علیہ نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے لشکر کو دوحصوں میں تقسیم کر دیا۔ایک حصہ حضرت خالد ابن ولید کی قیادت میں جھیجا اور فر مایا کہتم زیریں جانب سے شہر کی طرف بوھو۔دوسرے حصے کی کمان اپنے ہاتھ میں رکھی اور بالائی جانب سے مکہ میں داخل ہوئے۔اس وقت آپ نے سرخ رنگ کی چا در اوڑھ رکھی تھی۔سر پرسیاہ عمامہ تھا اور اس پرخ دیہن رکھا تھا۔
خود پہن رکھا تھا۔

آج فتح ونفرت کا دن تھا، شان وشوکت کا دن تھا، کامیا بی و کامرانی کا دن تھا--- ایسے میں عمو ماسر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں، گر دنیں احساسِ برتری سے تن جاتی ہیں اور بینے شاد مانی سے بھول جاتے ہیں ۔ گراللہ اللہ! --- کیا شان ہے شہنشا و ہر دوعالم علیہ سے کے انکسارو تواضع کی، کہ جب آپ کی اونٹنی مکہ میں داخل ہوئی تو آپ سکڑے سمٹے اور اس

ттитаматапаныну

حدتك كرون جھكائے بيٹھے تھے كەسركجاوے كے اللے تھے كوچھور ہاتھا --- كويا آپ سوارى کی حالت میں سربیحو دیتھے۔

> صورت فاتح غالب ہوکر ، داخلِ مکہ جب ہوئے سرور ناقے پرآئے ، سر کو جھکائے ،حمد لبوں پر ، ماشاء اللہ!

> > مزاحمت

جانِ دو عالم علیہ کوتو مکہ میں داخل ہوتے وقت کی قتم کی مزاحت کا سامنانہیں كرنا يرا؛ البيته حضرت خالدا بن وليده كوبعض ناعا قبت اندليش جوانوں نے رو كنے كى كوشش كى اوران كا انجام و بي مؤ اجوالله كي تكواركورو كنے والوں كا مونا چاہئے تھا --- تيره آ دي جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور باقی بھاگ اٹھے۔

جانِ دوعالم عليه في في چونكه خونريزي مي منع كيا تها،اس لئے حضرت خالد كو بلاكر یو چھا کہتم نے میرے منع کرنے کے باوجوداتنے آ دمیوں کو کیوں قتل کر دیا ---؟

حضرت خالدٌ نے عرض کی --- '' یا رسول الله! لڑائی کا آغاز میں نے نہیں کیا تھا۔ میں تو تصادم ہے بیچنے کی ہرممکن کوشش کرتا رہا، مگر جب وہ لوگ ہتھیا را ٹھا کر مقابلے پر آ گئے تواس کے سواکوئی چارہ نہ رہا کہان کوراستے سے ہٹا دیا جائے۔''

چونکہ امان صرف ان لوگوں کے لئے تھی جو غیر مسلح ہوں، اس لئے جانِ دو عالم علی عصرت خالد کے اس جواب سے مطمئن ہو گئے اور فر مایا ''قَضَاءُ اللهِ خَيْرٌ. ''(الله كافيصله بميشه بهتر ہوتا ہے۔)

طواف

مكه مكرمه ميں جانِ دوعالم عليه كے لئے ايك مناسب مقام پرخيمه نصب كرديا كيا تھا۔ چنانچہ آپ مکہ میں داخل ہونے کے بعداس میں تشریف لے گئے ۔ تھوڑی در آرام فر مایا، پھر عنسل کیا اور تیار ہوکر باہر نکل آئے۔ دروازے کے سامنے ہزاروں جاں نثار باادب اور خاموش کھڑے آپ کا انظار کر رہے تھے۔حضرت محر ابن مسلمہ نے خیمے کے بالكل قريب آپ كى مخصوص اونٹنى بٹھا ركھى تھى۔اس پر آپ عليہ سوار ہو گئے۔حضرت محمد" ابن مسلمہ نے مہارتھام کی اور سوئے کعبہ چل پڑے۔ پیچھے بڑاروں افراد کالہریں لیتا ہو اور یا بھی رواں ہوگیا اور جب جانِ دوعالم علیہ نے ان کی معیت میں طواف شروع کیا توسب خوشی سے ازخودرفتہ ہوگئے۔۔۔اور کیوں نہ ہوتے۔۔۔؟ کہ یہ دن تھا ہی ہے پایاں مسرت کا۔۔۔! پورے عرب کا مرکزی مقام مکہ کرمہ آج اہل اسلام کے تصرف میں آچکا تھا اور اللہ کے جس گھر کے گرد طواف کرنے کے لئے انہیں مشرکین مکہ سے اجازت لینی پڑتی تھی، آج اس کا طواف کرنے میں رکاوٹ ڈالنا تو در کنار، کسی کوان کی طرف آئکھا ٹھا کر دیکھنے کی جرائت نہ تھی۔ لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لئے انہیں کی سال تک شبانہ روز جدو جہد کرنی پڑی تھی۔ ایکن اس منزل تک پہنچنے کے لئے انہیں کی سال تک شبانہ روز جدو جہد کرنی پڑی تھی۔ ان کر ان تھا اور زبانیں اللہ کی عظمت و کبریائی کا اعلان کر رہی تھیں جذباتِ تشکر سے معمور تھے اور زبانیں اللہ کی عظمت و کبریائی کا اعلان کر رہی تھیں اللہ انگر آگئی ، آللہ انگر آگئی ، آللہ انگر کئی ، آللہ انگر آگئی ، آللہ انگر کئی ہی کا اعلان کر رہی تھیں

نعرہ ہائے تکبیر سے مکہ کے پہاڑ گونخ رہے تھے اور کفار ومشرکین کے دل دہل رہے تھے---وَلِلْهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤُمِنِيْنَ م

#### بت شکنی

کعبہ عظمہ پرمشر کین عرب نے یہ عجیب سم ڈھایا تھا کہ جس گھر کوابراہیم خلیل اللہ علیہ علیہ بت شکن نے صرف اللہ وحدہ الاشریک کی عبادت کے لئے بنایا تھا، اس بیت اللہ کو شرک و بت پرسی کا گڑھ بنا ڈالا تھا اور اس کے اردگردایک دونہیں، پورے تین سوساٹھ چھوٹے بڑے اور رنگ برنگ بت نصب کر دیئے تھے، جنہیں پوجا جاتا تھا اور طواف کے دوران ان پر ہاتھ پھیر کر تبر کھ حاصل کیا جاتا تھا۔ ان بتوں کی تنصیب اتن پختگی اور مضبوطی سے کی گئی تھی کہ ان کو ہلا نا جلانا اور اپنی جگہ سے ہٹانا انتہائی مشکل تھا۔ مگر جانِ دوعا لم علیہ کی اعجاز دیکھئے کہ طواف کے دوران آپ نے ہاتھ میں ایک چھڑی کی ٹر رکھی تھی ؛ جونہی آپ کی اعجاز دیکھئے کہ طواف کے دوران آپ نے ہاتھ میں ایک چھڑی کی ٹر رکھی تھی ؛ جونہی آپ کی بت کے سامنے چنچے ، قُلُ جَآءَ الْحَقُ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ مَا اِنْ الْبَاطِلُ مَا نَ الْبَاطِلُ مَا نَ الْبَاطِلُ مَا اِنْ الْبَاطِلُ کَانَ اللہ اِن اللہ اور بڑے سے بڑا با سا دھکا دیتے اور بڑے سے بڑا بت دھڑا م سے نیچ گریڑ تا۔

طواف ختم ہونے تک بیشتر معبودانِ باطلہ کا صفایا ہو چکا تھا اور اِ دھر اُ دھر بگھرے ہوئے شکستہ ڈ ھانچے ان کی بے بسی اور بے کسی کا عبرتناک نظارا پیش کررہے تھے۔ان میں ایک ڈھانچہ ہمل کا بھی تھا۔ اس کی بیہ حالت و کھے کر حضرت زبیرٌ ابن عوام نے حضرت ابوسفيان سے كہا

'' د مکھ لوء مبل کس طرح ٹوٹ پھوٹ گیا ہے اور ذیرا سوچو کہ اُ حد کے دن تم کیے دهو کے اور غلط فہمی میں مبتلاتھ، جب اُنْ کُلُ هُبُلُ کے نعرے لگارے تھے!''

حضرت ابوسفیانؓ نے کہا---''عوّام کے بیٹے!ابان با توں کو جانے دو، ظاہر ہے کہا گریہ بت خدا ہوتے تو ان کا بیحشر ہر گزنہ ہوتا۔''

طواف کے بعد جانِ دوعالم علیہ نے مقام ابراہیم کے نز دیک نفل پڑھے، پھر چاہ زمزم کے پاس تشریف لے گئے۔حضرت عباس نے پانی کا ڈول نکال کر پیش کیا، جے آپ نے پینے کے بعدا پنے چہرے اور ہاتھوں پر ڈال لیا۔ آپ کے جسم اقدس سے ٹیکنے والے پانی کو حاصل کرنے کے لئے صحابہ کرام ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کراہل مکہ بہت حیران ہوئے اور آپس میں کہنے لگے ''کسی با دشاہ کی الیی تعظیم وتکریم آج تک دیکھی ، نہ تی ۔''

ز مین پرنصب شده تمام بت تو ٹوٹ چکے تھے ؛ البیتہ ایک بہت بڑا بت کعبہ کے اوپر نصب تھا اور ابھی تک محفوظ تھا۔ چنانچہ جانِ دوعالم علیہ طواف وغیرہ سے فارغ ہوکراس کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت علیؓ سے کہا کہ إدھر کعبہ کی دیوار کے یاس بیٹھ جا! میں تیرے کندھے پرچڑھ کراس کوگرا تا ہوں۔

حضرت علیٰ حسب ارشاد بیٹھ گئے تو جانِ دو عالم علیہ ان کے گندھوں پر کھڑے ہوگئے اور فر مایا ---''اب اٹھ جا!''

حضرت علیؓ تھوڑا سا اٹھے، مگراپنی تمام ترقوت و طاقت کے باوجود پوری طرح الصُّنے میں کامیاب نہ ہوسکے۔ آپ نے فرمایا --- "بیٹھ جا وَ! "

حضرت علیؓ بیٹھ گئے تو آپ اتر آئے اور فر مایا ---''اب میں بیٹھتا ہوں، تُو

میرے کندھوں پر کھڑا ہوکر کعبے پر چڑھ جا!''

حضرت علی الامر فوق الادب کے مطابق آب کے شانوں پر کھڑے ہوئے تو آ ب اٹھ گئے ۔حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھ کو ایسا عروج نصیب ہؤ ا کہ میں سمجھتا تھا اگر میں افق کر چھونا جا ہوں تو ہا سانی چھوسکتا ہوں۔ چنانچہ میں ہا سانی کعبہ پر چڑھ گیا اوراس بت کوگرانے کی کوشش کرنے لگا۔ اگرچہ یہ بت بھی بہت مضبوطی سے جماہؤ اتھا اور بھاری زنجیروں سے بندھاہؤ اتھا؟ تا ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت سے میں اس کواپنی جگہ سے ہلائے میں کا میاب ہوگیا۔ نیچے سے رسول اللہ علیہ میری طرف دیکھ رہے تھے اور کہدرہے تھے " إل إلى إلى حَجَمَاءً اللَّحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ..... آ خربت ا کھڑ گیا اور میں نے دھکا دے کراس کو نیچے بھینک دیا۔ اس طرح آخری بت بھی پاش پاش ہوگیا اور اللّٰد کا گھر اس آلودگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے پاک ہوگیا۔(۱)

(۱) علماء کرام فرماتے ہیں کہ بیروا قعدا یک لحاظ سے صدیق اکبڑ کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے اور دوسرے اعتبارے حضرت علی کاغیر معمولی شرف ظاہر کرتا ہے۔

صدیق اکبڑ کی فضیلت اس لحاظ ہے ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ قوی اور توانا شخص نہیں تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے دہب ہجرت رسول اللہ علیہ کواپنے کا ندھوں پراٹھا کرطویل فاصلہ طے کیا تھا اورآ پ کوغارِ تورمیں پہنچایا تھا؛ جبکہ حضرت علیؓ انتہائی زورآ ورہونے کے باوجود آپ کواٹھانے میں پوری طرح کامیاب نہ ہوسکے۔معلوم ہؤا کہ حضرت صدیق اکبڑمیں بارِ نبوت اٹھانے کی صلاحیت بنسبت حضرت علی کے کہیں زیادہ تھی۔اور حضرت علی کا شرف تو ظاہر باہر ہے کہ ان کوسرور کو نین عظیم کے مقدس شانوں پر کھڑا ہونے کی سعادت حاصل ہوئی اور بیا یک ایسااعز از ہے،جس میں کوئی بھی ان کا ہمسرنہیں ۔ موقع کی مناسبت سے یہاں علامہ زرقانی نے چنداشعار لکھے ہیں۔شاعر کا نام تو ذکر نہیں کیا، مركها بيك المقلة أجَادَ الْقَائِل " ( كمن والے في خوب كها ب ) اور واقعى خوب كها ب، ليج أ آب بھى

لطف الله الله ع

#### کعبہ کی چاہی

بہاس زمانے کی بات ہے جب جان دوعالم علیہ کہ میں رہا کرتے تھے اور ابھی ججرت کرکے مدینہ بیں تشریف لے گئے تھے۔ ان دنوں ہفتے میں دوروڑ ، یعنی جعداور سوموار کو کعبہ کا دروازہ عام لوگوں کے لئے کھول دیا جاتا ، تا کہ جس کا بی چا ہے کعبہ کے اندر جاکر عبادت کر سکے۔ دروازہ کھولنا اور بند کرنا عثان ابن طلحہ کے ذمہ تھا، کیونکہ وہی کعبہ کا کلید بردار تھا۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق عثان دروازہ کھولے ، ہاتھ میں چابی پکڑے ، باجھ میں چابی پکڑے ، با ہے بعبہ کے پاس کھڑا تھا اورلوگ کعبہ میں آ ، جارہ ہے تھے ، کہ اچا تک عثان کی نظر چان دو با ہے تھے ہے باس دنوں اعلانِ تو حید و بالم علیہ ہو کہ ہو کہ ہم میں داخل ہونے کیلئے چلے آ رہے تھے۔ ان دنوں اعلانِ تو حید و رسائت کی وجہ سے سارا مکہ آپ کا دشمن ہور ہا تھا۔ عثان بھی آ پ کو دیکھ کرآ گ بگولہ ہوگیا اور آپ کو مخاطب کر کے جو بچھ منہ میں آ یا کہتا چلا گیا۔ جانِ دوعا کم علیہ نے اس کے سب اور آپ کو مخاطب کر کے جو بچھ منہ میں آ یا کہتا چلا گیا۔ جانِ دوعا کم علیہ نے اس کے سب اور آپ کو تخاطب کر کے جو بچھ منہ میں آ یا کہتا چلا گیا۔ جانِ دوعا کم علیہ نے اس کے سب وشتم کا تو کوئی جواب نددیا ؛ البت نہایت یقین واعتماد سے فر مایا

''عثمان!عنقریب تواپی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ کعبہ کی پیچا بی ، جوآج تیرے ہاتھ میں ہے ،ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چا ہوں گا ، دے دوں گا۔''

يَارَبِ! بِالْقَدَمِ الَّتِيُ بَلَّغُتَهَا مِنُ قَابَ قَوْسَيُنِ الْمَحَلَّ الْاَعْظَمَا وَبِحُرُمَةِ الْقَدَمِ الَّتِيُ جُعِلَتُ لَهَا كَتِفُ الْمُوَيَّدِ بِالرِّسَالَةِ سُلَّمَا وَبِحُرُمَةِ الْقَدَمِ الْتِي مُنْقِدًا وَمُسَلِّمًا ثَبِّتُ عَلَى مَتْنِ الصِّرَاطِ تَكُرُّمُا قَدَمِى وَكُنُ لِي مُنْقِدًا وَمُسَلِّمًا وَاجْعَلُهُمَا ذُخُرِى فَمَنُ كَانَا لَهُ ذُخُرًا فَلَيْسَ يَخَافُ قَطُّ جَهَنَّمَا

(اے میرے رب! ان پاؤں کے صدقے جنہیں تونے قاب قوسین کے عظیم ترین مقام تک پنچایا (یعنی جانِ دو عالم علیہ ہے پاؤں) اور ان پاؤں کی حرمت کے صدقے جن کے لئے صاحب رسالت کے شانوں کو سیڑھی بنایا گیا (یعنی حضرت علی کے پاؤں) میرے پاؤں کو از روئے کرم بل صراط پر لغزش سے بچانا اور مجھے وہاں سے بسلامتی گزاروینا۔ انہی پاؤں کو قیامت کے دن میر اتوشہ بھی بنانا ، کیونکہ جس کا توشہ یہ پاؤں ہوں ، اس کو جنم کا کوئی خون نہیں رہتا۔)

''اگراپیاهؤ اتو بیقریش کی ہلاکت اور ذلت کا دن ہوگا۔''عثمان بولا۔

''نہیں؛ بلکہ قریش کی سربلندی اورعزت کادن ہوگا۔''جانِ دوعالم عَلَیْسِیْ نے جواب دیا۔ عثان کہتا ہے کہ یہ بات محمد (عَلِیْسِیْہ ) نے اتنے وثو ق سے کہی تھی کہ میرے دل میں جم گئی اور مجھے یقین ہوگیا کہ ایک دن ایسا ہوکرر ہےگا۔

اور آج --- ایسا ہو چکا تھا۔ مکہ پر جانِ دو عالم علیہ کا کممل قبضہ تھا اور طواف وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعداب آپ کعیہ میں داخل ہونا چا ہے تھے۔ چنا نچے عثمان کو بلایا اور چا بی طلب کی عثمان نے کہا کہ چا بی میری ماں کے پاس ہے، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ عثمان کی ماں خانہ نشین عورت تھی۔ اس کو باہر کی صورتِ حال کا تیجے علم نہیں تھا۔ چنانچے جب عثمان نے اس سے چا بی مانگی تواس نے کہا

"لات وعرفي ي ك قتم إمين هر گزيه چا بي كسي كونه دول گي!"

عثان نے کہا---''اب نہ کوئی لات ہے نہ عڑ ی--- کیا تو چاہتی ہے کہ میں مار ڈالا جا وَں اورتلوار کی نوک میرے سینے ہے آ رپار ہوجائے---؟''

یہ من کر اور بیٹے کی خوفز دہ شکل دیکھ کرعثان کی ماں کو حالات کی سنگینی کا احساس ہوگیا۔ چنانچہ اس نے چابی نکال کرعثان کے حوالے کر دی اور عثان نے لاکر جانِ دو عالم علیت کے ہاتھ میں دے دی۔

عثان کہتا ہے---''جب میں چا بی آ پ علیہ کے حوالے کر کے مڑنے لگا، تو آپ نے مجھے پکارااورکہا---''عثان!میریوہ بات پوری ہوگئ کہنیں---؟''

اس وفت میری نگاہوں میں وہ سارا منظر گھوم گیا جب میں نے کعبہ کے دروازے پرآپ کو برا بھلا کہا تھا اور آپ نے کہا تھا کہا لیک دن یہ چائی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا، دے دوں گا۔ چنانچہ میں نے عرض کی ---'' بلا شبہ آپ کی بات حرف بحرف پوری ہوگئ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔''

آپ نے فرمایا ---''إدھرآ!'' --- میں قریب گیا تو آپ نے وہی چابی میرے ہاتھ پررکھ دی اور فرمایا ---'' لے سنجال اسے، اب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تیرے

گھرانے بین رہے گی اور کوئی ظالم ہی اس کوتمہارے خاندان سے چھیننے کی کوشش کرے گا۔'' اظہام چیرت وتلجب کے لئے اردوزبان میں جتنے الفاظ بھی مستعمل ہیں، وہ عفو و احسان كاس جران كن مظاهر كى ترجمانى سے قاصر بين --- لَا إِللهُ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدُ رَّسُوُلُ اللهِ.

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ --- " وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ « "

### کعبه میں داخلہ

چا بی واپس کرنے کے بعد جانِ دو عالم علی اللہ نے حضرت عثانٌ بن طلحہ سے کہا کہ اب ہمارے لئے کعبہ کا دروازہ کھول دو۔عثان نے دروازہ کھولاتو جان دو عالم علی نے و یکھا کہ ظالموں نے کعبہ کو اندر سے بھی نگار خانہ بنا رکھا تھا۔ حفزت ابراہیم ، حفزت استمعیل ،حضرت مریم آورنه جانے کس کس کی خیالی تصاویر جابجا آ ویزاں تھیں۔ کچھ تصویریں د بواروں پر پینٹ کی ہوئی تھیں۔'' آ رٹ اور ثقافت کے بیہ نادر نمونے'' دیکھ کر جانِ دو عالم ﷺ کواز حدد کھ ہؤ ااورفر مایا کہ جب تک شرک کی ان یا دگاروں کونیست و نا بودنہیں کر دیاجاتا، میں کعبہ میں نہیں داخل ہوں گا۔

پھر حضرت عمر کو حکم دیا کہ کعبہ کو ہرفتم کی تصویروں سے مکمل طور پر پاک کر دیا جائے ۔حضرت عمرؓ نے لئکی ہوئی تصاویر نکال کر باہر پھینک دیں اور پینٹ کی ہوئی تصویروں کو اچھی طرح رگڑ کر دھوڈ الا ۔ باقی تو صاف ہو گئیں مگر حضرت ابراہیم کی تصویرا تنے بچے رنگوں ہے بنائی گئی تھی کہ بوری طرح نہ مٹ سکی مجبور آاس کواسی طرح جھوڑ دیا گیا۔

به کاروائی مکمل ہوگئی تو جانِ دو عالم علیہ حضرت اسامہؓ اور حضرت بلالؓ کی معیت میں کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔اس وقت آپ کی نظر حضرت ابراہیم الطفی کی تصویر پر بڑی، جو پوری طرح صاف نہیں ہوئی تھی۔ اس تصویر میں حضرت ابراہیم کو ایک ضعیف العر بوڑھے کی شکل میں تیروں کے ذریعے فال نکالتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔

جانِ دوعالِم عَلَيْنَكُ نے فرمایا ---''الله تعالی ان لوگون کا بیز اغرق کرے، انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے مجھی تیروں سے فال نہیں نکالی۔اس کے باوجود



باب، فتح مکه

ظالمول نے ان کو بیروپ دے دیا ہے!" پھر حضرت عمرٌ کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا ---'' میں نے تمہیں کہانہیں تھا کہ

مِرْتُم كى تصوير كويكسر مثا دو--!؟ لا وَ يا نى ، ميں خو د دهوتا ہوں \_''

یانی لایا گیا تو آپ نے اپنے دستِ مہارک سے نہ صرف حضرت ابراہیم کی تصویر کو؛ بلکہ بعض دیگر تصاور کو بھی ، جن کے ملکے ملکے نشانات باتی تھے، دھو دھو کر پوری طرح

صاف کردیااوران کا نام ونشان تک نه چھوڑا۔

پھر کعبہ میں دورکعت نماز پڑھی اور دعا وغیرہ سے فارغ ہوکر کعبہ کے دروازے میں آ کھڑے ہوئے۔ باب کعبہ خاصی بلندی پر ہے۔ آپ کو وہاں جلوہ آ راء دیکھ کرلوگ ہر طرف ہے سمٹ آئے کہ شاید آپ کچھ کہنا جا ہتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا مجمع اکٹھا ہوگیا۔ دس بارہ ہزارتو صحابہ کرامؓ ہی تھے۔علاوہ ازیں ہزاروں کی تعداد میں اہل مکہ بھی دھڑ کتے دلوں کے ساتھ اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے منتظر تھے۔ جب اجتماع پُرسکون ہوگیا تو آپ نے خطاب شروع کیا۔ آپ کے بےشار معجزات میں سے ایک معروف معجز ہ یہ بھی ہے کہ سامعین کی تعدادخواہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو،ان میں سے دورترین آ دمی کوبھی ، بغیر کسی

ذر لیعے اور واسطے کے، آپ علیہ کی آ واز اس طرح واضح اور صاف سنائی دیتی تھی جیسے قریب ترین مخض کو۔ آپ نے فر مایا ''الله کے سواکوئی معبودنہیں ہے، وہ وحدہ' لاشریک ہے۔اس نے اپنا وعدہ پورا

کیا،اینے بندے کی مد دفر مائی اورتمام جھوں کو تنہا بھگا دیا۔ سن لو! کہ جن چیزوں پرتم فخر کیا کرتے تھے اورنسل درنسل انقام اورخون بہا کا سلسلہ جاری رکھا کرتے تھے، وہ سب پچھ میں نے اپنے پاؤں تلے روند ڈالا ہے؛ البتہ کعبہ کی دیکھ بھال اور حاجیوں کو پانی پلانے کا اعز از

آئندہ بھی برقراررہےگا۔

اے قوم قریش! جاہلیت کا غرور اور نسب کی بنا پر بڑائی اور برتری کے دعوے اللہ تعالیٰ نے باطل قرار دے دیئے ہیں۔سب لوگ آ دم کی اولا دہیں اور آ دم مٹی سے بنے

تھے۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے paperatural/indicale.

﴿ يَا يُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَتْ كُمْ مِنْ ذَكْرِوَ أُنْفَى مَ وَجَعَلَتْ كُمْ شُعُوبًا وَقَائِلُ لِتَعَارَفُوا مَ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْمٌ خَبِيْرٌ ٥﴾ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا مَ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْمٌ خَبِيْرٌ ٥﴾ (لوگو! بم نے تم كومرداور ورت سے پيداكيا اور تمهارے خاندان اور قبيلے بنائے ، تاك نعارف بيل آمانى رہے ۔ ليكن الله كے بال معزز وہ ہے ، جوزيا دہ پر بيزگار ہے ۔ بے شك الله علم و خرر كھنے والا ہے ۔ )

اللہ اوراس کے رسول نے شراب کی خرید وفر وخت حرام قرار دے دی ہے۔
لوگو! اللہ اتعالیٰ نے مکہ کو ابتدائے آفرینش سے حرم بنایا ہے اور قیامت تک حرم رہے گا۔ کسی مؤمن کے لئے جائز تہیں ہے کہ وہ یہاں لڑائی کرے، یا یہاں کے درخت کا فیے۔ اگر کوئی یہاں جنگ کرنا چا ہے اور یہ دلیل پیش کرے کہ رسول اللہ نے یہاں لڑائی کی شمی قواس کو بتا وینا کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی اور وہ بھی صرف دن کے کہ خوالہ تا کہ اور کسی کو یہ اجازت نہیں ہے۔ اب یہ ہمیشہ کے لئے اسی طرح حرم ہے جیسا کہ شروع سے چلا آرہا ہے۔

جولوگ یہاں حاضر ہیں ،انہیں چاہئے کہ میری با تیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجو دنہیں ہیں ۔''

خطاب ختم ہؤا تو آپ نے پورے مجمع پرایک بھر پورنظر ڈالی۔ مکہ کے تقریباً سارے مردمجرموں کی طرح سر جھکائے اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے لئے ہمہ تن گوش تھے اور بقول علامہ شبلی :

''ان میں وہ'' حوصلہ مند'' بھی تھے، جواسلام کے منانے میں سب کے پیشرو تھے۔
وہ بھی تھے، جن کی زبانیں رسول الدصلعم پرگالیوں کے بادل برسایا کرتی تھیں۔ وہ بھی تھے،
جن کی تینج و سناں نے پیکرِ قدی کے ساتھ گتا خیاں کی تھیں۔ وہ بھی تھے، جنہوں نے
آ مخضرت صلعم کے رائے میں کا نئے بچھائے تھے۔ وہ بھی تھے، جو وعظ کے وقت آ مخضرت کی
ایزیوں کولہولہان کر دیا کرتے تھے۔ وہ بھی تھے، جن کی تشنہ لبی خونِ نبوت کے سواکسی چیز سے
ایزیوں کولہولہان کر دیا کرتے تھے۔ وہ بھی تھے، جن کی تشنہ لبی خونِ نبوت کے سواکسی چیز سے
بیمین سکتی تھی۔ وہ بھی تھے، جن کے حملوں کا سیلاب مدینہ کی دیواروں سے آ آ کر ظراتا تھا۔

www.makialrah.org

وہ بھی تھے، جومسلمانوں کوجلتی ہوئی ریگ پرلٹا کران کے سینوں پرآتشیں مہریں لگایا کرتے تھے۔ رحمتِ عالم عَلِينَةُ نے ان کی طرف دیکھااورخوف انگیز لہجہ میں پوچھا ---'' تم کو کچھ معلوم ہے، میں تم ہے کیا معاملہ کرنے والا ہوں---؟''

بيلوگ اگر چەظالم تھے،شقی تھے، بےرحم تھے،ليكن مزاج شناس تھے، يكارا تھے كہ أَخْ كَوِيْمٌ وَابُنُ أَخِ كَرِيْمٍ مِ آ پشريف بِعالَى بين اورايك شريف بِعالَى سَبِيُّ بين-

لَاتَثُرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، إِذْهَبُوا فَٱنْتُمُ الطُّلَقَاءُ. (تم پر کچھالزام نہیں ہے، جاؤتم سب آزاد ہو۔)(۱) سبحان الله---! کیاشان ہے فاتح مکہ کےعفوو درگز راوررحم وکرم کی---!!

بَلَغَ الْعُلَى بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجِي بِجَمَالِهِ حَسُنَتُ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَالله

#### مساواتِ محمدی

حضرت اسامہ ﷺ (۲)، حضرت زید ﷺ (۳) کے بیٹے تھے اور حضرت زید گو اگر چہ جانِ دوعالم علیقہ نے آ زاد کر کے اپنا بیٹا بنالیا تھا؛ تا ہم جانِ دوعالم علیقہ کے پاس وہ آئے تو بطورغلام ہی تھے،اس لئے انساب پرفخر کرنے والے عرب معاشرے میں حضرت اسامةً کی حیثیت ایک غلام زاد ہے ہے زیادہ نہ تھی۔ای طرح حضرت بلال 🚓 (۴) بھی اگرچية زاد ہو چکے تھے،گراہل عرب آ زادشدہ غلاموں کوبھی کمتراور حقیر سجھتے تھے۔ جانِ دو عالم علیہ نے ان نظریات کو باطل کرنے کے لئے ایک طرف تو خطبے میں بیا علان فر مادیا کہ جا ہلیت کاغروراورانسا ب کی بنا پر برتری کے دعوے اللہ تعالیٰ نے باطل قرار دے دیئے ہیں ، دوسری طرف اس مساوات کاعملی مظاہرہ یوں کیا کہ جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت

<sup>(</sup>۱)سيرت النبي، ج ۱، ص ۲۵۵.

<sup>(</sup>۲)،(۳)،(۴) متنوں کے حالات علی التر تیب جلداول ۴۲۴، ص۷۵، ص۹۵، ص۱۷۵ پر گزر کھیے ہیں۔

اسامہ کواپنے بیچھے بٹھا رکھا تھا اور جب کعبہ میں داخل ہوئے تو حضرت اسامہ اور حضرت بلال کی معیت میں داخل ہوئے۔ حالا نکہ وہاں ابو بکر وعمر، عثمان وعلی رضی الله عنہم سبھی موجود تھے۔ گر جانِ دوعالم علیہ نے اپنی معیت کا اھر: از ایک غلام اور ایک غلام زادے کو بخشا، تا کہ اہل مکہ مساوات محمدی کا بیرنظار ااپنی آئکھوں سے دیکھے لیس۔

پھر نماز ظہر کا وقت آیا تو حضرت بلال گوتھم دیا کہ کعبہ کے اوپر چڑھ کراذان دو!
اور وہی شہر جس کی گلیوں میں مشرکین کے بیچے حضرت بلال کو گلے میں رسا ڈال کر گھسیٹا
کرتے تھے اور جہاں ان کا آقا انہیں گرم ریت پرلٹا کر خار دارشاخوں سے پیٹا کرتا تھا، آج
اسی شہر کے مقدس ترین مقام کعبہ مکرمہ کے اوپر حضرت بلال بصداعز از واجلال کھڑے تھے
اور ان کی پُرشکوہ آواز سے مکہ کے درود یوارا ورکوچہ و بازارگونج رہے تھے۔

غلامیوں کی بیعزت افزائی دیکھ کرسردارانِ قریش کے سینوں پرسانپ لوٹ رہے تھے۔اسید کے بیٹوں نے کہا ---'' شکر ہے کہ ہمارا باپ بیمنظر دیکھنے کے لئے زندہ نہیں رہا،ورنداس کے لئے نا قابلِ برداشت ہوتا۔''

ایک اورسر دار ،سعید کے بیٹوں نے کہا ---''اللّٰد کا بڑا کرم ہؤ ا کہ ہمارا والد بھی اس کا لے کو کعبہ کے اوپر چیختا دیکھنے سے پہلے ہی مرچکا ہے۔''

ایک ادر بولا ---'' واقعی معظیم حادثہ ہے کہ ایک غلام ،شرفاء سے او نچا کھڑا ہے اور چلا رہا ہے۔''

غرضیکہ سردارانِ قریش ایک الگ تھلگ گوشے میں بیٹھے ای طرح کی سرگوشیاں کرکے جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہے تھے کہ اچا تک جانِ دو عالم علیہ ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور جو پچھانہوں نے ایک دوسرے سے کہا تھا، اس کی ایک ایک تفصیل بیان کرنے کے بعد فرمایا

"يى باتيں كررہے تھے ناتم لوگ---؟"

انہوں نے کہا---''اگر یہاں ہے کوئی اٹھ کر گیا ہوتا تو ہم بھتے کہاس نے آپ کومطلع کردیا ہے، مگر ہم تو سب یہیں بیٹھے ہیں، اس لئے اس کے سواکیا کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری آپس کی گفتگو ہے آگاہ کر دیا ہے۔ہم گوابی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔''

#### تواضع

صدیق اکبر رہانہوں نے ان ساز شوں میں رہتے تھے اور اگر چہ انہوں نے ان ساز شوں میں بھی حصہ نہیں لیا جو مشرکین مکہ، جانِ دوعالم علیہ کے خلاف کیا کرتے تھے؛ مازشوں میں بھی حصہ نہیں لیا جو مشرکین مکہ، جانِ دوعالم علیہ کے خلاف کیا کرتے تھے؛ ما جم دولتِ اسلام سے ابھی تک بہرہ ورنہیں ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے وقت وہ استے ضعیف العمر تھے کہ بینائی ختم ہو چکی تھی۔ صدیق اکبر ان کا ہاتھ تھا ہے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی۔۔۔' یارسول اللہ! یہ میرے والد ہیں۔''

جانِ دو عالم علیہ فیا ہے۔ ان کے بڑھاپے اور نا توانی کو دیکھا تو صدیق اکبڑسے فر مایا ---''اسنے بوڑھے آ دمی کومیرے پاس لانے کے بجائے اگر مجھے کہا ہوتا تو میں خود تمہارے گھر چلا جاتا۔''

صدیق اکبڑنے عرض کی -- ' دنہیں یارسول اللہ! بیتو میرے والد کاحق بنآ ہے کہوہ آپ کی خدمت میں حاضری دیں۔''

، جانِ دوعالم علي في ابوقافه كے سينے پر دستِ مبارك ركھااور فر مايا'' أَسُلِمُ'' (اسلام ميں داخل ہوجا دَ) ---ابوقافه نے كلمہ پڑھااورمسلمان ہوگئے۔(ا)

فكر هجر و فراق

کوہ صفا -- صفا کی وہی پہاڑی جس پر کھڑے ہوکر جانِ دوعالم علی نے پہلی بارمشر کین کواکٹھا کر کے تو حید کی دعوت دی تھی تو ابولہب نے آپ پر سکیاری کی تھی اور بے

(۱) صحابہ کرام میں سے چندا یسے خوش نصیب بھی ہیں، جن کی تین پشتیں صحابیت کے اعزاز سے سر فراز ہیں ۔ ان میں سے ایک حضرت ابو تحاف ہمی ہیں، کدوہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے بیٹے صدیق اکبڑ بھی صحابی ہیں اور صدیق اکبڑ کی اولا دبھی اس شرف سے بہرہ مند ہے؛ بلکہ صدیق اکبڑ کی ایک بیٹی تو صحابیت سے بھی بلندمقام پر فائز ہیں ۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ جوز وجہ رسول ہیں اور اُم المؤمنین ہیں ۔

حد گتاخی سے پیش آیا تھا --- آج ای کوہ صفایر جانِ دو عالم علیہ فاتحانہ شان ہے کھڑے تھے اور کعبہ کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے تھے۔اس وقت انصار کوا یک عجیب خیال آیا اوران کے دل حزن و ملال سے بھر گئے۔انہوں نے سوچا کہ رسول الله عُلِينَةً مكه مكرمه سے ججرت كركے ہمارے پاس تواس لئے تشريف لے گئے تھے كہ يہاں کے باسیوں نے اس شہر میں آپ کا جینا دو بھر کر دیا تھا، ورنہ اس سے بہتر جگہ اور کون ی ہو *سکتی تھی*۔ یہاں اللہ کا گھر ہے اور رسول اللہ کا سارا خاندان یہبیں آباد ہے اور اب ---جبكه الله تعالى نے اس شهر كوآپ كے ممل قبضه وتصرف ميں دے ديا ہے--- تو ظاہر ہے كه آپاپے آبائی وطن میں اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے پاس رہیں گے--- ہمارے ساتھ بھلا کیوں جانے لگے!---اس سوچ نے ان وارفتگانِ عشق ومحبت کواس قدرافسر دہ کیا کہ غم فراق ان کے چہروں سے عیاں ہو گیا۔ جانِ دوعالم علی دعاہے وعاسے فارغ ہوئے تو ان کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا کہتم کیوں اس قدر آزردہ نظر آرہے ہو---؟ انصار نے بچکچاتے ہوئے اپنے ثم اور پریثانی کا سبب بتا دیا۔ جانِ دوعالم علی ہے ان کی باتیں سنیں تو پیار آمیز غصے سے گویا ہوئے --- "معاذ اللہ! یہ کیا سوچنا شروع کر دیا ہے تم لوگول نے---؟! ياد رکھو كه ميرا جينا مرنا تمهارے ساتھ ہے" ٱلْمَحْيَا مَحْيَاكُمُ وَالْمَمَاثُ مَمَاتُكُمُ. "---اورقارتين كرام! آپ خودى سوچ كرايخ مجوب آقاكى زبان سے بیمژ دہ جانفزاس کران کے سرور ونشاط کا کیا عالم ہؤ اہوگا ---!!!

#### عورتوں کی بیعت

اسی صفاکی پہاڑی پر بیٹھ کر جانِ دوعالم علیہ نے لوگوں سے بیعت لی تھی۔ بیعت میں ہیں ہونے والوں میں مرد بھی شامل تھے اورعور تیں بھی۔عور توں کی بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کے سامنے پانی کا بھراہؤ اپیالہ رکھا تھا۔ اس میں آپ اپنا دستِ اقدس ڈبوتے ، پھرعور تیں اپنا کہ میں آپ اپنا دستِ اقدس ڈبوتے ، پھرعور تیں اپنا ہو گا ہے ہا تھے ڈبوتیں۔ اس کے بعد جانِ دوعالم علیہ ان سے تو حید ورسالت اور سمع وطاعت کا عہد لیتے اور یوں بیعت مکمل ہو جاتی۔

ایک عورت بہت ی عورتوں کے جھرمٹ میں نقاب اوڑ ھے ہوئے آئی اور کہنے گلی

''الحمدلله، كه الله نے اپنے پنديدہ دين كوغلبه عطا فر مايا۔ يا محمد! (عَلَيْكُ ) مجھے يقين ہے كہ ميں بھى آپ كى رحمت سے حصه پاؤں گى ، كيونكه ميں الله پرايمان لانے والى اور تصديق كرنے والى عورت ہوں۔''

یہ کہہ کراس نے نقاب اٹھادیا اور کہا

'' میں ہند ہوں ،عتبہ کی بیٹی اورا بوسفیان کی بیوی۔''

قارئینِ کرام! بیوبی ہندہے جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، گر حیرت ہوتی ہے کہ الیی عورت بھی جب ایمان لے آئی تو رحمۃ للعالمین نے اس کے سارے قصور یکسر معاف کر دیے اور جبینِ انور پرکوئی شکن لائے بغیر نہایت فراخد لی سے فر مایا

"مُرُحَبًا مِكِ. "(فُوش آمديد)

اس کے بعد آپ نے ہنداوراس کے ساتھ آئی ہوئی عورتوں کو بیعت کیااوران سے مندرجہ ذیل باتوں کا عہد لیا۔اس وقت آپ خودنہیں بول رہے تھے؛ بلکہ حضرت عمر آپ کی ترجمانی کررہے تھے۔ چنانچ حضرت عمر نے کہا۔۔۔''اللہ تعالی کے ساتھ کی کوشریک نہ کرنا!'' ہندنے کہا۔۔۔''اگراللہ کا کوئی شریک ہوتا تو آج ہمارے کا م نہ آتا؟!''

حضرت عمرٌنے کہا---''چوری نہ کرنا۔''

ہندنے کہا --- '' یارسول اللہ! میرا خاوند ابوسفیان بہت کنجوں آ دمی ہے، کیا اس

کے علم میں لائے بغیر میں اس کی اولا دیر پچھٹر چ کرسکتی ہوں؟''

جانِ دوعالم عليه في فرمايا --- "بإن ، ضرورت كے مطابق لے على ہو۔ "

حضرت عمرٌ نے کہا---''زنا، نہ کرنا!''

ہندنے کہا---''کیا آ زادعورتوں نے بھی تبھی زنا کیا ہے؟''یعنی ایسا گھٹیا کام'

گھٹیافتم کی عورتیں ہی کرسکتی ہیں۔

حضرت عمرنے کہا---''اپنی اولا د کوتل نہ کرنا!''

ہندنے کہا ---''ہم نے تو پال پوس کران کو بڑا کیا تھا، گرآپ نے میدانِ بدر

میں ان کو مارڈ الا۔''

www.mudaabah.org

سیدالوزی، جلد دوم

یددلچیپ جملهن کرحفزت عمر کی ہنمی چھوٹ گی اوروہ کافی دیرتک ہنتے رہے۔ حضرت عمر نے کہا ---''رسول اللہ جن اچھے کا موں کا حکم دیں ،ان پرعمل کرنا اور آیک نا فر مانی نہ کرنا!''

ہندنے کہا---''یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یہ کیسی عمد ہ اوراعلیٰ بات آپ نے ہم کوسکھائی ہے۔''

اسلام لانے کے ساتھ ہی حضرت ہنڈ میں اتنا باطنی تغیر واقع ہؤ ا کہ بخاری ومسلم میں ان کے بیدالفاظ موجود ہیں۔

''يَارَسُولَ اللهِ مَاكَانَ لِى عَلَى ظَهُرِ الْآرُضِ مِنُ اَهُلِ خَبَآءٍ اُرِيُدُ اَنُ يَّذِلُّوُا مِنُ اَهُلٍ خَبَآئِكَ، ثُمَّ مَا اَصْبَحَ الْيَوُمَ عَلَىٰ وَجُهِ الْآرُضِ مِنُ اَهُلِ خَبَآءٍ أُحِبُّ اَنُ يَّعِزُّوُا مِنُ اَهُلٍ خَبَآئِكَ.''

(یارسول الله! آج سے پہلے روئے زمین پرکوئی ایسا گھرانہ نہیں تھا جس کی ذلت ورسوائی ، مجھے آپ کے گھرانے کی ذلت ورسوائی سے زیادہ عزیز ہوتی ۔ گر آج روئے زمین پرکوئی ایسا گھرانہ نہیں جس کی عزت وسر بلندی مجھے آپ کے گھرانے کی عزت وسر بلندی سے زیادہ عزیز ہو۔)

لیمنی آج سے پہلے میں چاہتی تھی کہ روئے زمین پرسب سے زیادہ ذلیل ورسوا آپ کا گھرانہ ہو، مگرآج میری دلی آرز وہے کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا گھر آپ کا ہو۔

## فتح کے بعد

فتح مکہ کے بعد جانِ دو عالم علیہ چند دن مکہ مکرمہ میں قیام پذیر رہے۔ اس دوران انتظامی معاملات طے کرنے کے علاوہ مکہ کے گردونواح کی آبادیوں میں نصب کردہ مشہور بتوں کو تو ڑنے کے لئے تین مہمات بھی روانہ فر مائیں۔ چنانچہ حضرت سعد ابنِ زید، حضرت خالد ابن ولید اور حضرت عمر و ابن عاص کوعلی التر تیب منات، علی اور سواع کو تو ڑنے کے لئے بھیجا۔ ان لوگوں نے تمام بتوں کوریزہ ریزہ کر کے ارضِ مکہ کوشرک کی تمام تو ڑنے کے لئے بھیجا۔ ان لوگوں نے تمام بتوں کوریزہ ریزہ کرکے ارضِ مکہ کوشرک کی تمام

باب۸، فتح مکه

علامات سے یاک صاف کردیا۔

وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ء

## استدراك[۱]

محدثین اورمؤ رخین نے چودہ پندرہ ایسے آدمی گنائے ہیں جن کوفتح مکہ کے دن عفو وامان کے اعلان سے مشتیٰ قرار دیا گیا تھا اور انہیں ہرصورت میں قبل کرنے کا تھم دیا گیا تھا۔ ان میں مردبھی شامل تھے اور عور تیں بھی ۔ بعد از ان ان میں سے بعض کو معاف کر دیا گیا تھا اور بعض کو قبل کر دیا گیا تھا اور بعض کو قبل کر دیا گیا تھا۔ لیکن علامہ شبلی اور سید سلیمان ندوی نے ان روایات پر جرح کی ہور شابت کیا ہے کہ جانِ دو عالم علی ہے نے سوائے ابن خلل کے کسی بھی شخص کے تل کا تھم نہیں دیا تھا۔ چنا نچہ پہلے ہم شبلی وسید کی شخص کے در تا ہوں کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ واضح رہے کہ حوالہ ختم ہونے تک جتنے بھی حواثی آئیں گے ، وہ میر نے نہیں ؛ بلکہ سید سلیمان کے ہیں۔ علامہ شبلی لکھتے ہیں :

"اشتهاریان قتل

ار باب سیر کا بیان ہے کہ آنخضرت علیہ نے گواہل مکہ کو امن عطا کیا تھا؟ تا ہم دی مخصوں (۱) کی نسبت تھم دیا کہ جہاں ملیس مثلًا وی مخصوں (۱) کی نسبت تھم دیا کہ جہاں ملیس مثلً کر دیئے جائیں۔ان میں سے بعض مثلًا عبداللہ بن خطل مقیس بن صبابہ،خونی مجرم تھے اور قصاص میں قتل کئے گئے۔لیکن متعدد

<sup>(</sup>۱) (عافظ مغلطائی نے پندرہ تا مختلف حوالوں سے جع کئے ہیں جوخود محدثین کے بزو کیک غیر مختلف ان ہیں۔ مختلف میں اسلامی نے بیں۔ مختلف کی اسلامی کے بیں۔ ابن اسلاق نے آٹھ تا م گنائے ہیں۔ ابوداؤداوردارقطنی کی روایت میں چھ ہیں۔ بخاری میں صرف ابن خطل کا واقعہ مذکور ہے۔ اس سے ظاہر موتا ہے کہ تحقیق کا دائرہ جس قدروسیج ہوتا جاتا ہے، اس قدر تعداد کم ہوتی جاتی ہے۔)

ا پے تھے کہان کا صرف بیجرم تھا کہ وہ آ تخضرت علیہ کومکہ میں ستایا کرتے تھے، یا آپ کی جومیں اشعار کہا کرتے تھے۔ان میں سے ایک عورت اس جرم میں قبل کی گئی کہ وہ آپ کے ہجومیں اشعار گایا کرتی تھی۔

لیکن محد ثانہ تقید کی رو سے بیہ بیان صحیح نہیں ۔ اس جرم کا مجرم تو نیارا مکہ تھا ، کفارِ قریش میں ہے ( بجز دو جار کے ) کون تھا جس نے آنخضرت علیہ کوسخت ہے تخت ایذ اکیں نہیں دیں؟ بایں ہمدانہی لوگوں کو بیمژ دہ سنا دیا گیا کہ اَنْتُمُ الطُّلَقَآءُ، جن لوگوں کاقتل بیان کیا جاتا ہے وہ تو نسبتہ کم درجہ کے مجرم تھے۔حضرت عائشہ صدیقہ کی بیروایت صحاح ستہ میں موجود ہے کہ آنخضرت علیہ نے کسی سے ذاتی انقام نہیں لیا۔ خیبر میں جس یہودی عورت نے آپ کوز ہردیا،اس کی نسبت لوگوں نے دریا فت بھی کیا کہ اس کے قل کا حکم ہوگا؟ ارشاد مؤ ا كنبيل.

خیبر کے گفرستان میں ایک یہودیہ، زہر دے کر رحمتِ عالم کے طفیل سے جانبر ہو سکتی ہے تو حرم میں اس ہے کم درجہ کے مجرم عنونبوی سے کیونکرمحروم رہ سکتے ہیں!

اگر درایت پر قناعت نه کی جائے تو روایت کے لحاظ ہے بھی پیرواقعہ بالکل نا قابل اعتباررہ جاتا ہے۔ سیجے بخاری میں صرف ابن خطل کافل فدکور ہے اور بیموماً مسلم ہے کہ وہ قصاص میں قبل کیا گیا۔مقیس کاقتل بھی شرعی قصاص تھا۔ باتی جن لوگوں کی نسبت حکم قبل کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ کسی زمانہ میں آنخضرت علیہ کوستایا کرتے تھے، وہ روایتیں صرف ابنِ اسحاق تک پہنچ کرختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی اصولِ حدیث کی روسے وہ روایت منقطع ہے، جو قابلِ اعتبار نہیں۔ ابن اسحاق کا ، فی نفسہ جو درجہ ہے ، وہ ہم کتاب کے دیباچہ میں لکھ آئے ہیں۔ سب سے زیادہ معتبر روایت جواس بارے میں پیش کی جاسکتی ہے، وہ ابوداؤد کی روایت (۱) ہے، جس میں مذکور ہے کہ آنخضرت علیہ نے فتح مکہ کے دن فر مایا کہ جار

<sup>(</sup>۱) پیروایت دارقطنی اواخر کتاب الحج میں بھی ندکور ہے،لیکن اوپر کے روا ۃ دونوں کے ایک ہی ہیں۔اگر اختلاف ہے تو بیہ ہے کہ ابوداؤر میں اخیر راوی عمر بن عثان اپنے دادا ہے اور وہ اپنے 🖜

فخصوں کو کہیں امن نہیں دیا جاسکتا ،لیکن ابودا ؤد نے اس حدیث کونقل کر کے لکھا ہے کہ اس روایت کی سندجیسی جاہتے ، مجھ کونہیں ملی۔ پھراس کے بعد ابن خطل کی روایت نقل (۱) کی ہے۔ اس کا ایک راوی احمد بن المفصل ہے جس کو از دی نے منکر الحدیث لکھا ہے اور ایک راوی اسباط بن نضر ہے جس کی نسبت نسائی کا قول ہے کہ'' قوی نہیں ہے۔''اگر چیصرف اس قدرجرح کسی روایت کے نامعتر ہونے کے لئے کافی نہیں ، (۲) کیکن واقعہ جس درجہا ہم ہے ، اس کے لحاظ سے راوی کی اس قدر جرح بھی روایت کے مشکوک ہونے کے لئے کافی ہے۔'' (علامة بلي كاحواله ختم مؤ ا)

ہمیں علامہ شبلی اور سیدسلیمان ندوی کی باقی تحقیق سے تو مکمل اتفاق ہے کیکن اس ہے اتفاق نہیں کہ ابن نطل کے قتل کا حکم دیا گیا تھا۔ ہمارے خیال میں فتح کمہ کے موقع پر جانِ دوعالم عليه في نصى بھی هخص کے قبل کا حکم نہیں دیا تھا --- نہ ابن خطل کا ، نہ کسی اور کا۔ علامہ بلی کو بھی ابن خطل کا قتل محض اس لئے ماننا پڑا کہاس کا ذکر صحاح ستہ میں موجود ہاور بدروایت سند کے لحاظ سے نہایت تو ی اور مضبوط ہے۔ روایت اس طرح ہے۔ عَنُ أَنسِ ﴿ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَخَلَ مَكَّةَ يَوُمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ،

باپ یعن عمر کے پر دا دا ہے روایت کرتا ہے اور دارقطنی میں عمرا پنے باپ سے اور وہ اپنے دا دا سے روایت کرتا ہے۔علمائے رجال جانتے ہیں کہ دارقطنی نے غلطی کی ہے،اس لئے اس کا پایا اور بھی گرجا تا ہے۔اس کے بعد متن صدیث بھی دونوں کے ہاں مختلف ہے۔)

(١) ابوداؤد. قتل الاسير.

(۲) اس روایت کی نامعتری کی شہادتیں صرف اسی قدرنہیں؛ بلکه اس سے بہت زیادہ ہیں۔ اصل سلمة روايت يه عددننا عثمان بن ابى شيبة، حدثنا احمد بن المفضل، حدثنا اسباط بن نضر قال زعم السدى عن مضعف بن سعيد. اخيرراوى تابعي ہے، جوشريكِ واقعہ نہ تھا۔اس کے بعد کا راوی سدی ہے، جومشہور دروغ گواور کا ذب ہے اور لطف یہ ہے کہ اس کے بعد کا راوی اسباط بن نضر اس کو''زعم'' گمان ہے تعبیر کرتا ہے۔ واقعہ کی قطعیت کا دعویٰ نہیں کرتا۔اس لئے اس قدرجرح واقعد کی نامعتری کے لئے بالکل کانی ہے۔ ) سیرت النبی ج اول ،ص ۸ ۷۸ ۹۰،۴۷ مر۸۰۰ - ۳۸ م

فَلَمَّا نَزَعَه عَاءَه و رَجُلٌ فَقَالَ: إبن خَطَلٍ مُعَلَّق بِاَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ: الْقُتُلُوهُ.

(حضرت انس علم سے روایت ہے کہ نبی عظیمہ فتح کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر آہنی خود تھا۔ جب آپ نے اس کوا تارا تواسی وقت ایک شخص آیا اور عرض کی کہ ابن خطل کعبہ کے پردوں سے چمٹاہؤ اہے۔فر مایا،اس کوتل کردو۔)

امام بخاری نے اس روایت کو چارمقامات پر ذکر کیا ہے۔ یعنی کتاب الجج ، کتاب الجہاد، كتاب المغازى اور كتاب اللباس ميں تھوڑ ، بہت لفظى فرق كے ساتھ ديگر محدثين نے بھی اس کوروایت کیا ہے۔ گر ہمارے نز دیک بیشفق علیہ روایت بعض وجوہ کی بنا پر قابلِ تشکیم ہیں ہے۔

او لا: - اس لئے كه جان دوعالم علي فتح مكه سے يہلے بغيركى استناء (١) ك، واضح طور پراعلان فرما چکے تھے کہ جو محض مسجد حرام میں داخل ہو جائے ، اس کے لئے امان ہے۔اگر بڑے سے بڑا دشمن مجدحرام میں پاؤں رکھتے ہی امان کامستحق ہوجا تا ہے تو جو مخص معجد حرام کے وسط میں واقع بیت اللہ کے پردوں سے چمٹا ہو، وہ کیسے امان سے محروم رہ سکتا ہے!؟ اس کوتو بطریقِ اولیٰ امان ملنی چاہئے ، کیونکہ وہ اس بڑے گھر کی پناہ میں آ گیا ہے جس کی وجہ سے سارا حرم دارالا مان قرار پایا ہے۔ مانا کہ وہ ایک بڑا مجرم تھا، جانِ دو عالم علی کا پذا دیا کرتا تھا اور اس کی دو کنیزیں جانِ دو عالم عَلَیْ کی ججو گایا کرتی تھیں مگر بقول شبكيّ --" اس جرم كامجرم توسارا مكه تها" --- نه كها كيلا ابن حلل \_

ٹانیاً:-اس کئے کہ ابن خطل کا جرم کیا حضرت ہنڈ کے جرم سے بڑا تھا---؟اگر حضرت ہنڈ آپ کے پیارے چچا کا کلیجہ چبانے اور ان کے کئے ہوئے ناک کان اور ہونٹوں کا ہار گلے میں ڈالنے کے باوجودعفووکرم کی مستحق ہوسکتی ہےاوراس کے قبل کا حکم صادر نہیں ہوتا تو ابن خطل آ خرابیا کون سانا قابلِ معافی جرم کر بیٹھا تھا کہ رحت کے دریائے ناپيدا كناركا كوئى قطره اس پرنەپژسكا!!

ثالثاً:-اس كئے كه طاكف ميس جب جان دوعالم علي كاجسم نازنين زخموال سے

چور چورتھااور یہاں وہاں سےخون اہل اہل کر بہدر ہاتھا،عین اس وقت آپ کے لبوں سے دعاؤں کے پھول جھڑر ہے تھے اور جو ملا تکہ اہل طائف کو ہلاک کرنے کی اجازت جا ہے تھے، آپ ان کوا جازت نہیں دے رہے تھے۔جورسولِ رحمت عین ظلم تو ڑنے کی حالت میں ظالموں کومعاف کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، اس سے بیاتو قع رکھنا کہ اس نے حرم میں پناہ گزیں اوراستارِ کعبہ ہےمعلق ایک دہشت ز دہ انسان کے قل کا حکم دیا ہوگا، میرے خیال میں بہت بعیدازعقل وقهم بات ہے۔

غالبًا خودمؤ رخین کوبھی اس الجھن کا احساس تھا،اس لئے انہوں نے ابن خطل کے ہارے میں ایک مزید کہانی بیان کر دی کہ وہ اسلام لا یا تھا اور جانِ دو عالم علیہ نے اس کو ایک یا دو صحابہ کے ہمراہ کہیں صدقہ وصول کرنے کیلئے بھیجا تھا۔ مگراس نے ایک صحابی کوفل کر دیا تھااور مرتد ہوکر بھاگ گیا تھا،اس لئے اس کواس صحابی کے قصاص میں قتل کردیا گیا لیکن يدروايت انتهائي مبهم ہے۔ ابن خطل كس دور ميں اسلام لايا تھا---؟ اس كوصدقه وصول كرنے كے لئے جان دوعالم عليہ نے كب اوركہاں جيجا تھا ---؟اس كے ساتھ جوآ دمى بھیجے گئے تھے،ان کی تعداد کیاتھی---؟ واقدی ایک بتاتا ہے اور ابن اسحاق دو۔ وہ کس قبلے ہے تعلق رکھتے تھے---؟ ابن اسحاق کہتا ہے کہ ایک انصاری تھا ؛ جبکہ واقدی کہتا ہے کہ بی خزاعہ سے تھا۔ان کے نام کیا تھے۔۔۔؟ کسی بھی مؤررخ کومعلوم نہیں۔۔۔ آپ خود ہی سوچئے کہ ایسی مبہم اور مختلف فیہ روایت کے سہارے قصاص کی عمارت کھڑی کرنا کہاں تک درست ہے!

رابعاً:-اس لئے كراكرابن طل كومقول سليم كيا جائے تو ظاہر ہے كرم ميں اس كولل ہوتے بے شارآ دمیوں نے ویکھا ہوگا۔اس صورت میں نہاس کے قاتل میں کوئی اختلاف ہونا چاہئے ، نہ مقتول میں گرآ پ حیران ہوں گے کہ قاتل اور مقتول دونوں مختلف فیہ ہیں۔(1) قاتل میں مندرجہ ذیل اختلا فات ہیں۔

ا --- بزار، بیہی اور حاکم حضرت سعد ابن ابی وقاص سے راوی ہیں کہ اس کے تل کے لئے سعیدا بن حریث اور عمار ابن یا سر دوٹوں دوڑ نے تھے گرسعید سبقت لے گئے اور اس کو مار نے میں کامیاب ہوگئے۔

۲ --- امام احمداورا بن ابی شیبه راوی ہیں کہ اس کے قاتل ابو برز ہ اسلمیؓ تھے۔

٣---ابن مشام كاخيال ہے كەسعيداً بن حريث اورا بو برزة نے مل كراس كوتل كيا تھا۔

٣ --- حاكم كي ايك اورروايت كےمطابق قاتل سعيدٌ ابن زيد تھے۔

۵--- بزار کی ایک روایت میں ہے کہ آل کرنے والے سعد ٌابن الی و قاص تھے۔

۲ --- واقدى بتاتا ہے كه اس كوشريك ابن عهده نے قتل كيا تھا۔

ے---ایک روایت پیجھی ہے کہ اس کوعمار بن یا سر نے قتل کیا تھا ( رضی الله عنهم اجمعین )

یہاختلا ف تو ہوا قاتل میں ۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ مقتول بھی متعین نہیں ہے۔ یہ تو پتہ ہے کہ خطل کا بیٹا تھا الیکن خطل کا کون سا بیٹا ---؟ اکثر کے نز دیک عبداللہ بن خطل تھا۔ لیکن حاکم اور دارقطنی کی روایت کے مطابق ہلال ابن خطل تھا --- ابن خطل کاقتل نہ ہؤا، ا جما خاصا گور که دهندا موگیا!

ان وجوہ کی بناء پرمیرا خیال ہے کہ ابن خطل کے تل والی روایت درست نہیں ہے اور فتح مکہ کے دن سوائے ان لوگوں کے جومسلح ہو کر حضرت خالد "بن ولید کے مزاحم ہو گئے ہے، کوئی بھی شخص قتل نہیں کیا گیا۔ وہ قتل وخونریزی کا دن تھا ہی نہیں --- وہ مَنُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ امِنٌ كَا وَن تَهَا -- وه لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اور إِذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَآءُ. كا دن تھا --- يهي اس دن كي لا زوال شان ہے اور يهي اس كي بے مثال عظمت ہے۔ بہتریہی ہے کہاں شان وعظمت کو برقر اررہنے دیا جائے اور بے سرویا واقعات سے اس کوداغدارنه کیا جائے۔

ُهٰذَا مَاعِنُدِى وَاللهُ ٱعُلَمُ بِالصَّوَابِ م

## استدراك نمبر [۲]

قرآن کریم نے صحابہ کرام کے دوطبقات بیان کئے ہیں۔

ا--- جوفع كمه يهلج ايمان لائے اور راو خداميں جان و مال كى قربانياں

۲--- جو فتح مکہ کے بعدایمان لائے اور راہِ خدامیں جان و مال کی قربانیاں پیش کیں۔

اور واشگاف الفاظ میں اعلان فر مایا که درج اور مرتبے کے اعتبارے بیدونوں فریق کیسان نہیں ہو سکتے۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں اور جہادوانفاق کرنے والوں کا درجدان لوگوں سے بہت بڑا ہے جو فتح کے بعدایمان لائے اور جہادوا نفاق میں حصہ لیا۔

﴿ لا يَسْتَوِى مِنْكُمُ مَّنُ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتُح وَقَاتَلَ الْوَلْيِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةُ مِّنَ الَّذِينَ انْفَقُوا مِنَّ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ١ ﴾

اور یہ بات ہے بھی قرین قیاس ، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لا نا اپنے آپ کو گونا گوں مصائب ومشکلات سے دو چار کرنے کے مترادف تھا؛ جبکہ فتح مکہ کے بعد معاملہ الث كميا تھا۔ اب ہرطرف الله تعالى كى وحدانيت اورمحمد علي كى رسالت كى دُينے نج رہے تھے اور لوگ جوق در جوق اسلام کے وسیع وکشادہ دامن میں پناہ لے رہے تھے ---﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ اللهِ الْفُواجًا. ﴾

الیی فضا میں مشر کانه رسوم وعقائد پر ثابت قدم رہنا مشکل ہی نہیں ، تقریباً ناممکن تھا۔ طاہر ہے کہ اس دور میں ایمان لانے والوں کا درجہ کی طرح بھی ان جال شاروں کے برابرتہیں ہوسکتا،جنہوں نےمشکل وقت میں جانِ دوعالم علیہ کا ساتھ دیا اور جان و مال کی قربانیوں کے ایسے محیر العقول مظاہرے کئے کہ آج بھی ان کے بارے میں پڑھ کر آ دی دریائے حیرت میں ڈوب ڈوب جاتا ہے۔

اس بنابرا گرکوئی مخص ان دونو ل طبقوں کومساوی قرار دے--- مثلاً کیے کہ حضرت ابوسفیان اورحضرت معاوی کامقام ومرتبه حضرت علی کے برابر ہے--- تووہ آیت کریمہ کے درج بالا حصے کی تکذیب ومخالفت کا مرتکب قراریائے گا۔لیکن پیجمی کمحوظ رہے کہ فتح کمہ کے موقع يرياس كے بعد ايمان لانے والے درج ميں سابقون الاولون سے كمترسهى ؛ تاہم

صحابیت کے شرف واعز از ہے وہ بھی مشرف ومعزز ہیں اور اللہ تعالی نے ہر دوطبقات کے ساتھ حسین انجام اور پہشت بریں کا وعدہ کررکھا ہے--- ﴿ وَ كُلَّا وَّعَدَ اللهُ الْحُسُنَى مَا ﴾ اس بناء پراگر کوئی مخص فتح مکہ کے دن ایمان لانے والوں کومؤمن شلیم نہ کرے اورحضرت ابوسفيانٌ وحضرت معاويةٌ كوممراه اوربے دين كے تو وہ كُلَّا وَّعَدَ اللهُ الْحُسُنَى کی تکذیب وا نکار کا مجرم موگا۔

الله تعالى جميں ہر دوطبقات كى محبت والفت نصيب فر مائے --- رَبَّنَا لَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ امَنُوا.

#### بنی جذیمہ کا قصہ

مكه كے قریب ایک قبیلہ ''بی جذیمہ' آبادتھا۔ بیلوگ اسلام لا چکے تھے، مگر اس کی اطلاع کسی کونہیں دی تھی۔ چنانچہ جانِ دو عالم علیہ نے حضرت خالدٌّا بن ولید کو بھیجا کہ بنی جذیمہ کو اسلام کی دعوت دیں۔حضرت خالدؓ بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہنچے تو بی جذیمہ سلح ہوکر با ہرنکل آئے۔

دراصل بنی جذیمہ کی ایک قبیلے کے ساتھ دشمنی تھی ،اس لئے وہ یہ سمجھے کہ دشمن ہم پر حمله آور ہوگیا ہے۔حضرت خالد ان سے بوچھا کہتم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ بی جذيمه كوكهنا تويه جائع تهاكة "أسُلَمْنَا" "مم اسلام لا حِك بين، مر انهول في "صَبَانَا، صَبَانَا" كَهِناشروع كرديا\_

اس غلطی کی وجہ بیہ ہوئی کہ اہل مکہ ہراُس آ دمی کو جو آبائی ند ہب چھوڑ کر دینِ اسلام اختیار کرتا تھا'' صَابِیُ'' کہا کرتے تھے، لینی مذہب ہے منحرف اور بے دین۔ بنی جذیمہ نے اہل مکہ کی اس اصطلاح کے مطابق ' صَبَانًا '' کہا تھا، لیعنی ہم صابی ہو چکے ہیں۔ مرادیتھی کہ سلمان ہو چکے ہیں ۔گرحضرت خالدؓ نے صَبَانَا کا پیمفہوم سمجھا کہ ہم مذہب سے منحرف اور بے دین ہو چکے ہیں \_ یعنی ہماراکسی بھی دین اور ندہب ہے کو کی تعلق نہیں ہے \_ پھر بیلوگ مسلح بھی تھے،اس لئے حضرت خالدؓ نے ان کو بے دینوں کا ایسا گروہ سمجھا جواسلجہ لے کراہل ایمان کے مقابلے میں آ کھڑاہؤ اتھا، چنانچدانہوں نے حملے کا حکم دے دیا اور آنا

فانان کے کتنے ہی آ دمی تہہ تین کردیئے۔ بعد میں جب صورتِ حال واضح ہوئی اور پتہ چلا کہ یاوگ مسلمان ہیں تو سب کو بہت دکھ ہؤا۔بعض صحابہ کرامؓ نے حضرت خالد گواس جلد بازی پر برا بھلابھی کہا،مگر جوہونا تھا ہو چکا تھا اورغلط نہی کی وجہ سے عظیم سانحہ پیش آ چکا تھا۔

جانِ دوعالم ﷺ کو جب اس کی اطلاع کینجی تو آپ کواز حدر نج ہؤ ااور ہاتھ اٹھا کرتین دفعہ حضرت خالد کی اس حرکت سے برأت کا اعلان کیا

' ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱبُواً اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ ''--- (اللَّي ! فالدني جو كِهِ کیا ہے، میں تیری بارگاہ میں اس سے برأت اور لانعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔)

اس کے بعد آپ نے حضرت علی ﷺ کو ڈھیر سارا مال دے کر بھیجا کہ جاکر بنی جذیمہ کے مقتولوں کی دیت ادا کرواوران کے مالی نقصانات کا از الہ کرو۔

حضرت علیؓ نے ایک ایک مقتول کا خون بہاا دا کیا اور چھوٹے سے چھوٹے نقصان کا معاوضہ دیا ،حتی کہ بقول مؤ رخین جن برتنوں میں کتے پانی پیتے تھے،ان کے ٹو منے پر بھی مناسب رقم اداکی۔اس کے باوجودحضرت علی کے پاس بہت سامال کے گیا۔تو آپ نے بآ وازبلند يو چھا---'' كياكسى كاكوئى حق باقى ہے؟''

سب نے کہا---''نہیں ، ہمارے تمام نقصا نات کی تلا فی کردی گئی ہے۔'' حضرت علی نے کہا --- ' الحمدللہ کہ تہاراحق ادا ہو گیا اور ہمارے ذے کچھ باقی نہیں رہا ؛ تا ہم ہوسکتا ہے کہ کوئی ایسا نقصان ہؤ ا ہو جو ابھی تک نہ ہمارے علم میں ہو، نہ تمہارے علم میں۔اس لئے میرے پاس جو مال پچ گیا ہے وہ بھی احتیاطاً میں شہی کو دے رہا مول \_اسكوآ پس مين بانث لينا!"

اس اعلان سے بنی جذیمہ مزیدخوش ہو گئے اوران کے د کھ در د کا بہت حد تک مداوا ہو گیا۔واپس جا کر حضرت علیؓ نے جانِ دو عالم علیہ کے روبروا پنی کارگزاری کی تفصیل بیان کی تو جان دو عالم ﷺ بہت ہی خوش ہوئے اور فر مایا ---''اَصَبُتَ وَاَحْسَنُتَ '' تو نے درست کیا اور بہت اچھا کیا۔

#### غزوة حنين

﴿.......وَيَوُمَ خُنَيْنِ إِذُ اَعْجَبَتُكُمُ كَثُرَتُكُمُ فَلَمُ تُغْنِ عَنْكُمُ شَيْأً وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ الْلَارُضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُمُ مُّدُبِرِيْنَ ٥﴾

(......اورحنین کے َدن ، جب تمہاری کثرت نے مُنّہ بیں غرور میں مبتلا کر دیا ، گریہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آ سکی اور زمین باوجو د فراخی کے تم پر تنگ ہوگئی۔ پھرتم پیٹے دے کر بھاگ اٹھے۔)

یہ ہیں چند جھلکیاں اس جنگ کی جو حنین کے مقام پرلڑی گئی تھی۔ اس غزوے میں بارہ ہزار کے لگ بھگ مسلمان شامل تھے؛ جبکہ دشمن کی تعداد صرف جار ہزارتھی۔اس بناء پربعض مسلما ٹوں نے جوش میں آ کریہ کہنا شروع کر دیا کہ آج

تو ہم بہرصورت فاتح وغالب رہیں گے کیونکہ اس سے پہلے جب ہم تھوڑے ہو اگرتے تھے،

تب بھی دشمن ہمارے سامنے نہیں تھہر سکتا تھااور آج تو ہم ہیں ہی بھاری تعداد میں ۔

گویاانہوں نے کامیا بی کا سبب اپنی تعداد کو سمجھا اور وقتی طور پر اس حقیقت کوفراموش کر بیٹھے کہ --- ماالنَّصُرُ إِلَّا مِنُ عِنْدِ اللهِ --- کامیا بی کا دار و مدار صرف الله تعالیٰ کی مدد پر ہے۔ وہ چھوٹے سے چھوٹے لشکر کی امداد فر مادے تو فتح اس کے قدم چوے اور بڑے سے برکے لشکر کی اعانت سے ہاتھ اٹھالے تو اس کوشکست اور ناکامی سے ، دچار ہونا پڑجائے۔ برکے لشکر کی اعانت سے ہاتھ اٹھالے تو اس کوشکست اور ناکامی سے ، دچار ہونا پڑجائے۔

اہل ایمان کو آج تک جو کا میابیاں ہوئی تھیں، وہ محض اللہ تعالی کی نفرت وامداد سے ہوئی تھیں، نہ کہ تعداد کی کثرت یا اسلحہ کی فراوانی ہے۔اس لئے اللہ تعالیٰ کومسلمانوں کا اپنی کثرت پر گھمنڈ کرنا پہند نہ آیا اور اس عمد و بے نیاز رب نے وقتی طور پران کی امداد سے ہاتھ تھینچ لیا۔ نتیجہ بید نکلا کہ اہل اسلام کاعظیم الثان لشکر تنز ہتر ہوگیا اور جس کا جدهر منہ الله بھاگ کھڑ اہؤا۔۔۔ ثُمَّ وَ لَّیُنْتُمُ مُّدُہو یُنَ ٥

تاہم چونکہ اللہ تعالیٰ اس لشکر کومکمل پیکست اور تباہی سے دو چار نہیں کرنا چاہتا تھا؛ بلکہ گھمنڈ اورغرور پرسزادینا جاہتا تھا،اس لئے تھوڑی دیر بعد نصرتِ الہی شاملِ حال ہوگئ اوراس کے ساتھ ہی پانسہ بلیٹ گیا --- غالب،مغلوب ہو گئے اور مفتوح، فاتح بن گئے۔ ' ثُمَّ اَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَه عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤُمِنِيُنَ.. آ ئے!اس غزوے کی تفصیلات پرنظرڈ الیں!

جب مکہ فتح ہوگیا تو مکہ سے چندمیل کے فاصلے پر آباد ہوازن اور ثقیف نامی قبیلوں نے کہا کہ محمد اب تک ایسے لوگوں سے لڑتا رہا ہے، جوحرب وضرب کے ٹن سے نا آشنا تھے۔اس لئے اب تک اس کو فتح ہوتی چلی آ رہی ہے،مگر ہم اس کو دکھا دیں گے کہ لزناكس كوكہتے ہيں۔

ان لوگوں کا غرور بلا دجہ نہیں تھا۔ یہ قبائل واقعۃٔ عرب کے مانے ہوئے تیرا ندا ز تھے اور ان کا نشانہ بہت کم خطا ہوتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جانِ دو عالم علیہ کے مقابلے کے لئے بھر پور تیاری شروع کر دی۔ مالک ابن عوف اس مہم کا قائد تھا۔ اس کی عمر صرف تیس سال تھی اور بہت ہی جوشیلا جوان تھا۔اس نے طے کیا ٹم عورتوں ، بچوں اور مویشیوں کو بھی میدان جنگ میں لے جائیں، تا کہ لانے والوں کے ذہن میں رہے کہ شکست کی صورت میں ہماری خواتین اور مولیثی بھی وشمن کے ہاتھ لگ جائیں گے، اس طرح ہر آ دی مرتے مرجائے گامگر بیچھے مٹنے کا سوچ بھی نہیں سکے گا۔

جب تیاریاں مکمل ہو گئیں تو ہوازن اپنے قبیلے کے ایک ضعیف العمریرانے جنگ آ ز ما درید کے پاس گئے اور اس کو کہا کہتم اس مہم میں ہماری قیا دے کرو!

"میں بھلایہ کام کیے کرسکتا ہوں!؟" دریدنے کہا" جبکہ میں تقریاً اندھا ہو چکا ہوں اور گھوڑے کی پیٹھ پر سیجے طرح سے بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ ہاں؛ البتہ مشورہ دینے کے لئے تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا، مگر شرط میہ ہے کہ میرے مشورے کور دنہ کیا جائے۔''

'' ہمئیں پیشر طمنظور ہے'' ما لک نے کہا'' ہم تمہار نے ہرتھم کی تعمیل کریں گے۔'' دریدنے ان کونفیحت کرتے ہوئے کہا

" بیلا ائی عام لڑا ئیوں جیسی نہیں ہوگی ، کیونکہ مقابلہ ایک ایے عظیم فاتح ہے ہے جس نے تقریباً پورے عرب کوا ہے یا وَل تلے روند ڈ الا ہے اور اس کی ہیہ جم تک جانبیجی ہے۔شام کے لوگ بھی اس سے خوفر دہ ہیں اور اس کی قوت واقتد ارکا پیمالم ہے کہ اس نے صدیوں سے عرب میں آباد، یہودیوں کے انتہائی طافت ورقبیلوں کا زورتوڑ دیا ہے اور ان میں سے بعض کو تہہ تینج کر دیا ہے، بعض کو ذلیل ورسوا کرکے جلا وطن کر دیا ہے۔ اس لئے لڑنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لوکہتم اس کا مقابلہ کربھی سکو گے یاٹہیں؟''

''ہم نے سب کچھ سوچ لیا ہے'' مالک نے کہا''اور تم دیکھنا، ہم الیمالڑائی لڑیں گے کہ تمہارا دل خوش کر دیں گے۔''

''ٹھیک ہے، جاتی دفعہ مجھے ساتھ لے چلنا۔'' دریدنے کہا۔

### ایک اور مشوره

میدانِ جنگ میں پہنچ کر درید نے پوچھا ---'' پیمورتوں ، بچوں اور جانوروں کی ملی جلی آ وازیں کہاں ہے آ رہی ہیں؟''

'' یہ تو بہت غلط کا م کیا ہے تم لوگوں نے!'' درید نے کہا'' کیونکہ جب شکست ہوتی ہے تو بھا گئے والوں کو کوئی شئے نہیں روک سکتی۔ اس لئے میری سنو، تو عورتوں اور بچوں کو محفوظ مقامات پر بھیج دو۔ اگر تمہیں فتح ہوگئ تو خواتین خود ہی تم سے آملیں گی اور اگر شکست ہوگئی تو کم از کم تمہارے اہل وعیال تو رشمن کی دستبردے محفوظ رہیں گے۔''

اگر چہ مالک نے درید کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم تمہارا ہرمشورہ مانیں گے،گر اس کا پیمشورہ مالک کو پسند نیر آیا۔ جوشیلا تو وہ تھا ہی ، کہنے لگا

'' والله! میں جو فیصلہ کر چکا ہوں ،اس پر بہرصورت عمل کروں گا۔تم تو سٹھیا گئے ہو اور تمہاراد ماغ سوچنے سجھنے کے قابل نہیں رہا۔''

در يدكواس توبين يرسخت غصه آيا اور بولا

''اے ہوازن کے لوگو! میخص غلط کام کرر ہا ہے اور تمہاری عورتوں کو بے آبر و کرنا چاہتا ہے،اس لئے اس کی بات مت مانو!''

یہ ن کر کچھلوگ واپسی کے لئے پرتو لئے لگےتو ما لک نے اپنی تلوار تکال لی اور کہا

''اگرتم لوگوں نے میری بات نہ مانی تو میں ابھی خودکشی کرلوں گا۔'' چند افراد نے درید کی ہمنوائی کی ،گر اکثریت نے مالک کا ساتھ دیا اور درید کا معقول مشورہ مستر دکردیا۔

مکه میں

اُدھر جانِ دوعالم علیہ ہیں ان قبائل کی تیار یوں سے بے خبر نہیں تھے اور اپے لشکر کے لئے مزید اسلحہ مہیا کرنے کی تدبیر فر مار ہے تھے۔ آپ کو بتایا گیا کہ صفوان کے پاس اسلحہ کا کافی ذخیرہ ہے، چنانچہ آپ نے صفوان سے کہا

''ہمیں زر ہیں اور اسلحہ چاہئے ،تم سے جس قدر ہو سکے مہیا کردو!'' صفوان نے پوچھا---''اَغَصُبًا یَامُحَمَّدُ!؟'' (اے محمر! کیا مجھ سے یہ چیزیں غصب کرنا چاہے ہو؟)

صفوان کو یہ گتا خانہ سوال کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، کیونکہ وہ ابھی تک مشرک تھا اور مفتوحہ شہرکا باشندہ تھا۔اصولی طور پر مفتوحہ علاقہ اور اس کی ہر چیز فاتحین کی ملکیت ہوتی ہے اور وہ اس میں ہر طرح کا تصرف کرنے کے مجاز ہوتے ہیں، مگر قربان جاہے اس فاتح اعظم علیہ کی وسعتِ ظرف پر کہ اس نے جواب دیا

''لا، بَلُ عَادِيَةٌ مَضْمُونَةٌ''(نہیں؛ بلکہ ما تگ کرلیں گےاورضائع ہوجانے کیصورت میں تاوان دیں گے۔)

صفوان نے کہا---''اگریہ بات ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔'' چنانچہ اس نے ایک سوزر ہیں اور بہت سااسلحہ فراہم کردیا۔ علاوہ ازیں جانِ دو عالم علیہ نے نوفل ابن حارث سے تین ہزار نیزے بھی عاریة کئے اور مجاہدین اسلام کواچھی طرح مسلح کردیا۔

روانگ.

تیاری کمل ہوگئ تو چھ شوال ۸ ھاکو جانِ دو عالم علی ہے بارہ ہزار کے عظیم لشکر کی قیادت کرتے ہوئے حنین کی طرف روانہ ہوئے ۔مسلمانوں نے اب تک اتنی بوی تعداد کے ساتھ کی جنگ میں شرکت نہیں کی تھی۔ان میں سے دس ہزارتو وہی خوش نصیب تھے جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے اور فتح مکہ میں شامل ہوئے تھے۔دو ہزار کے قریب مکہ کے نومسلم تھے۔ علاوہ ازیں جولوگ ابھی تک مشرک تھے، ان میں سے بھی اسی [۸۰] کے لگ بھگ افراد''تماشا'' دیکھنے کے لئے ساتھ ہوگئے تھے۔

حنین کے قریب پہنچ کر جانِ دو عالم علیہ کے دشمن کے سازوسامان اور پلان وغیرہ سے آگا ہی حاصل کرنے کے لئے حضرت عبداللہ اللہ اسلمی کو بھیجا۔ حضرت عبداللہ کو کسی فیرہ سے آگا ہی حاصل کرنے کے لئے حضرت عبداللہ اسلمی کو بھیجا۔ حضرت عبداللہ کو کسی نے نہ پہچانا اور وہ ان میں گھل مل گئے۔ اس طرح انہوں نے تمام ضروری معلومات حاصل کرلیں اور جب واپس آ کر بتایا کہ وہ لوگ تو عورتوں کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں مولیثی مولیثی ساتھ لائے ہیں تو جانِ دوعالم علیہ اسلم اسلام اور فرمایا

''تِلُکَ غَنِیْمَةُ الْمُسُلِمِیْنَ غَدًا إِنْ شَآءَ اللهُ تَعَالَیٰ.''(کل انثاءاللّٰہ یہ عَلَم چیزیں مالِ غنیمت کے طور پرمسلمانوں کے قبضے میں ہوں گی۔)

دوسری طرف مالک ابن عوف نے بھی تین آ دمیوں کومعلو مات حاصل کرنے کے لئے بھیجا، مگروہ تینوں جلد ہی ہانپتے کا نپتے واپس چلے آئے۔ان کا جوڑ جوڑلرز رہا تھا اور دہشت کے مارےان کا برا حال تھا۔

> ما لک نے ان سے پوچھا۔۔۔'' کیوں بھئ! تمہیں کیا ہو گیا ہے؟!'' انہوں نے کہا

''ہم نے گورے چٹے آ دمیوں کو دیکھا، جوسفید گھوڑ وں پرسوار تھے۔انہیں دیکھ کر خوف سے ہم پرلرزہ طاری ہو گیا۔ ہماری مانو تو اس جنگ سے باز آ جاؤ کیونکہ ہم زمین والوں سے تو لڑ سکتے ہیں ہمین آ سانی مخلوق سے لڑنا ہمارے بس سے باہر ہے۔''

ما لک کوغصه آگیا اوران کوڈ انٹتے ہوئے بولا -- ''مت بکواس کرو! یہ کیا کہانیاں

شروع کردی ہیں تم لوگوں نے--!! بیسب تمہاری بز دلی اور کم ہمتی کا شاخسانہ ہے۔'' مالک کو بی بھی خطرہ تھا کہ اگر بی خبر مشہور ہوگئی تو لشکر میں سراسیمگی پھیل جائے گی۔

اس لئے اس نے ان تینوں کوقید کرنے کا حکم دے دیا۔

معركه آرائي

جس دن لڑائی ہونی تھی اس سے پہلی رات مالک ابن عوف نے ہوازن وثقیف کے ماہر تیراندازوں کومناسب مقامات پر بٹھا دیا اور کہا کہ جب جنگ شروع ہو جائے تو تم سب یکبارگی حملہ کر دینااور تیروں کا مینہ برسا دینا!

صبح دم الزائی کا آغاز ہؤا۔ میدان کارزار کی طرف روائگی سے پہلے جانِ دو عالم ﷺ نے بھی اپنے اصحاب کو ضروری ہدایات دیں۔ خود بھی بھر پور انداز میں تیار ہوئے۔ دوزر ہیں پہنیں،سر پرخود رکھا، ہاتھوں میں اسلحہ لیا اور اپنے خچر دلدل پرسوار ہوکر عازم جنگاہ ہوئے۔ دنین کی وادی میں فریقین کا تصادم ہؤا۔

ابتداء میں مسلمانوں کو خاصی کامیابی ہوئی اور دسمن پیپا ہونے لگا۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کے حوصلے مزید ہو ھے ہے۔ وہ تو پہلے ہی اس اشکر کوکوئی اہمیت دینے کے لئے تیار نہ سے ،اب دشمن کو مائل بفرار دیکھ کران کو یقین ہوگیا کہ ہمارے حریفوں میں مقابلے کی سکت ہی ہیں ہے۔ اس خوش فہمی کی بنا پران سے وہی غلطی سرز دہوئی جوغز وہ احد میں ہوئی تھی ،یعنی مال غنیمت کی طرف توجہ اور اس میں دلچیں ۔۔۔ اور عین اس وقت جب مسلمان مال غنیمت سمیلنے میں مصروف تھے ، مالک ابن عوف کے مقرر کر دہ تیرا نداز وں نے تیروں کی ہو چھاڑ کر دی۔ یہ حملہ اتنا شدید اور غیر متوقع تھا کہ اہل اسلام میں بھگدڑ چھگئی ،مفیں در ہم برہم ہو گئیں اور بارہ ہزارافراد پر مشمل عظیم الشان الشکر تتر بتر ہوکررہ گیا۔ تیر سلسل برس رہے تھے اور تیر انداز کمین گاہوں میں چھے ہوئے اور محفوظ تھے۔ جب دشمن نظر بی نہ آر ہا ہوتو مقا بلہ کس سے انداز کمین گاہوں میں چھے ہوئے اور محفوظ تھے۔ جب دشمن نظر بی نہ آر ہا ہوتو مقا بلہ کس سے کیا جائے اور کیسے کیا جائے !؟

گراس افراتفری اور ہنگامہ محشر میں بھی ایک ذات گرامی ایک تھی جس کے پائے ثبات میں ایک لمحے کے لئے بھی لغزش نہیں آئی --- اس ذات گرامی کا نام نامی اور اسم گرامی محمد تھا۔ وہ اپنے خچر پر سوار مسلسل آ تھے بوجے جارہے تھے اور پورے جوش وخروش سے اعلان فرمارہے تھے کہ

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبُدِالْمُطَّلِبُ

(میں نبی ہوں۔اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔)

حفرت عباس ان نے آپ کو یوں بے محابا آ گے بوسے دیکھا تو آپ کے خچر کی

لگام پکڑلی،حضرت ابوسفیان ابن حرث نے رکاب تھام لی اور دونوں مل کر ٹچرکورو کئے کی

کوشش کرنے لگے، کیونکہ تیروں کی برسات میں آ گے بڑھنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ جانِ دو عالم عَلِيْنَةً نِے آس پاس نظر دوڑ اکی تو سوائے چند جاں نثاروں کے کوئی

بھی پاس نہ تھا۔اس وفت لیوں پرانتہائی دلآ ویز دعا ئیں مچل آٹھیں

"اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ وَاِلَيُكَ الْمُشْتَكَىٰ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ. كُنْتَ وَتَكُونُ، وَأَنْتَ حَيٌّ لَّاتَمُونُ، تَنَامُ الْعُيُونُ، وَتَنْكَدِرُ النُّجُومُ، وَآنْتَ حَيٌّ قَيُّومٌ ، لَا تَأْخُذُه ' سِنَةٌ وَّلَانَوُمْ ، يَاحَيُّ يَاقَيُّومُ . اَللَّهُمَّ اِنِّي أُنْشِدُكَ مَاوَعَدُتَّنِي ، ٱللَّهُمَّ لَا يَنْبَغِي لَهُمُ أَنُ يَّظُهَرُوا عَلَيْنَا."

(اللی! تو ہی سزاوارحمہ ہے۔ تیرے ہی حضور شکایتیں پیش کی جاتی ہیں اور تحجی ہے مددطلب کی جاتی ہے۔ توازل سے ہے اور ابدتک رہے گا۔ توابیاحی ہے کہ تیرے لئے بھی فنا نہیں۔آئکھیں سوجاتی ہیں اور تارے بے نور ہوجاتے ہیں ، تو ایباحی اور قیوم ہے کہ مجھے نہ اونگھآتی ہے، نہ نیند۔اے می!اے قیوم!الہی!میرے ساتھ فتح ونصرت کے جو وعدے تونے کرر کھے ہیں، میںان کے پورا کئے جانے کا طلب گار ہوں۔الہی! دشمنوں کوکسی صورت میں بھی ہم پرغالب نہیں آنا چاہے!)

#### اجابتِ دعا

وعاکے بعد حضرت عباس ﷺ سے فر مایا

'' كدهر چلے گئے ہيں سب---؟ ذراانہيں يكاريۓ توسهى!''

حضرت عباس کی آوازنہایت بلند تھی۔انہوں نے پوری قوت سے پکارا

يَامَعُشَرَ الْآنُصَارِ السَّكُرُوهِ الْعارِ! يَا أَصْحَابَ السَّمُوَةُ! السَّكَير (١)

(۱) کیکرے مراد، کیکر کا وہی درخت ہے، جس کے نیچے بیٹھ کر جانِ دوعالم علیہ نے نے حدیبیہ میں موت پر بیعت لی تھی ۔ تفصیل جلد دوم ص۱۹۲ پر گزر چک ہے۔

تلے بیعت کرنے والو!

اس صدانے جاد و کا کام کیا اور یکلخت سب کوجیسے ہوش آ گیا۔کہاں تو وہ بنظمی اور فراراور کہاں اب بیا عالم کہ ہر مخص لبیک لبیک کہتے ہوئے اس آ واز کی طرف دوڑ اچلا جار ہا ہے۔ بے قراری اور بے تابی کا بیرحال ہے کہ اگر از دحام کی وجہ سے اونٹ یا گھوڑ ا آ گے بڑھنے میں دفت محسوس کرتا ہے تو اس کا سوار چھلا مگ لگا کراتر پڑتا ہے اور پیدل ہی جانِ دو عالم علی علی کہنچنے کے لئے دوڑ لگا دیتا ہے۔

اس طرح منتشر لشكر چندلمحول میں پھر ہے منظم ہو گیا اور جانِ دوعالم علیہ کے حکم یرد و باره دشمنول پرٹوٹ پڑا۔

يه منظرد مكه كرجانِ دوعالم عِلْقَطْحُ نے فرمایا

"ألأنَ حَمِى الْوَطِيْسُ" (اب بَعِيُ رَم مولَى ب-)

اس وقت جانِ دوعالم علی کے ریت کی ایک مٹھی جرکر دشمنوں کی طرف چھینکی اور فر مایا

" نَشَاهَتِ الْوُجُوهُ" (چِرے تاریک ہوجا کیں۔)

اور پھرواقعی چہرے تاریک ہو گئے۔اہل ایمان کے زہرہ گداز حملوں نے دشمنوں کے

چھے چھڑا دیئے اور ہوازن وثقیف کے بیسور مامقابلے کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔

اس حلے میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک عورت بھی ماری گئی۔ جانِ دو عالم علیہ ا

نے اس مقتولہ کود مکھ کر ہو چھا ---"اس کو کس نے تل کیا ہے؟"

''خالدابن وليدنے، يارسول الله!''كى نے بتايا۔

آ پ علیہ کواز حدر نج ہؤ ااور فر مایا ---''اعلان کر دو کہ بچوں اورعورتوں پر ہرگز ہاتھ نہ اٹھایا جائے!''

سجان الله! کیا شانِ رحمت ہے کہ عین میدانِ جنگ میں دشمن کی عورتوں اور بچوں پرترس کھارہے ہیں اور انہیں امان وے کرایک طرح سے حیات ِنوعطا فر مارہے ہیں ، پچ کہا جناب ابوطالب نے آپ کی تعریف میں

ثِمَالُ الْيَتَامِي عَصْمَةً لِّلْارَامِلِ وَالْمِلْ الْمُعَالُ الْيَتَامِي عَصْمَةً لِلْلاَرَامِلِ

( تیبیوں کے سر پرست ، بیواؤں کے نگہبان۔ )

مسلمانوں کے اس حملے سے یا نسہ پلٹ گیا اور شکست نتح میں بدل گئی اور فتح بھی الیی کہاس سے پہلے الیی منفعت بخش فتح مسلمانوں کو بھی نہیں ہوئی تھی۔ چھ ہزار آ دمی گرفتار ہوئے۔چوہیں ہزارے زائد بکریاں ہاتھ آئیں۔علاوہ ازیں جاندی اور دیگرساز وسامان مجھی بھاری مقدار میں مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔

تعجب ہے کہاس جنگ میں مسلمانوں پر تیروں کی برسات ہوتی رہی اور وقتی طور پر شکست سے بھی دو چار ہونا پڑا ، مگرشہید صرف چار اہل ایمان ہوئے ؛ جبکہ دشمنوں کے تین سو سے زیادہ آ دمی مارے گئے۔

اس غزوے میں چندلحات تو ایسے بھی آئے کہ سیج بخاری کی روایت کے مطابق جانِ دو عالم عَلِين إلكل يكه وتنها ره كئ ---وَبَقِي وَحُدَه ؛ تاجم دس جال ثاراي تھے، جو بیشتر مشکل کمات میں آپ کے ہم قدم اور ہم عناں رہے۔ان میں حضرت عباس ، حضرت ابوسفیان ابن حرث (۱) حضرت ابو بكر، حضرت عمر، حضرت على اور حضرت اسامه مرفهرست بين -رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ وَعَنِ الصَّحَابَةِ ٱجُمَعِيْنَ.

(۱) یہ وہی ابوسفیان میں جو جانِ دو عالم علی علیہ سے اس وقت ملے تھے جب آپ فتح مکہ کے لئے مدینہ سے روانہ ہوئے تھے۔اس ملاقات کی تفصیل ص ۷۷ پرگزر چی ہے۔ چونکہ مکہ میں تیام کے دوران انہوں نے جانِ دوعالم علیہ کی شان میں نا زیبا با تیں کہی تھیں اس لئے جانِ دوعالم علیہ کے دل میں ان کی طرف سے قدرے ملال تھا۔ گراس جنگ میں انہوں نے ٹابت قدمی اور استقامت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ آپ کا جی خوش کر دیا۔حضرت عباسؓ نے آپ کومسر وروشاد ماں دیکھ کر حضرت ابوسفیانؓ کی سفارش کردی --- " پارسول الله! ابوسفیان کی غلطیاں معاف فرماد یجئے اوراس سے راضی ہوجا ہے! " آپ نے دعا فرمائی ---'' یااللہ! ابوسفیان نے میر سے ساتھ جنتی بھی عداوتیں کی ہیں، وہ سب معاف فرماد سے اور اس سے راضی ہوجا!" 🖜

# ال غنیمت کی تقسیم(۱)

جانِ دوعالم علیلنے نے مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا تو مکہ کے سر داروں کو، جونو مسلم تھے، بہت زیا وہ دیا ۔کسی کو چالیس اونٹ ،کسی کو بچاس ،کسی کوسواورکسی کو دوسواونٹ \_ اس داد و دہش اور جو دوعطا ہے نومسلم سردار بہت متاثر ہوئے اور ان کے دل جانِ دو عالم حلیقہ کی محبت اور عقیدت سے بھر گئے ، گر انصار کے بعض ناسمجھ نو جوانوں کو جانِ دو عالم ﷺ کا سردارانِ قریش کو یوں نواز نا پندنه آیا اورانہوں نے کہددیا کہ اللہ تعالیٰ رسول الله کومعاف فرمائے ،لڑا کی تو ہم نے لڑی ہے ،گھر مال غنیمت قریشی سر داروں میں بانٹا جار ہا ہے، حالانکہ ہماری تلواروں سے ابھی تک خون فیک رہا ہے۔

يه شكوه اگر چه سربسر غلط تھا، كيونكه جانِ دوعالم عليك نے جس كوجو ديا تھا،اپ جھے حمس سے دیا تھا، نہ کہ مجاہدین کے حصے سے؛ تاہم مومنین کے ساتھ رؤف ورجیم ہستی نے ناراض ہونے اور غصہ کرنے کے بجائے انصار کومطمئن کرنا زیادہ مناسب سمجھا اوران کوایک جگہ جمع کر کے کہا

'' مجھے پتہ چلا ہے کہتم اس بات پر ناراض ہو کہ سر دارانِ قریش کوا تنا زیادہ مال كيول ديا كياب!؟"

پھر حضرت ابوسفیان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا

"يَاأَخِيُ!" (اكميرك بِمالَى!)

یہ پیار بھرا خطاب من کر حضرت ابوسفیانؓ ہے تابانہ کیکے اور آپ کار کاب میں رکھا ہؤ اپاؤں چوم لياردَ ضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ.

(۱) غز وۂ حنین سے فراغت کے بعد جانِ دوعالم علیہ غزوۂ طا کف کے لئے تشریف لے گئے یتے اور حنین کا مالی غنیمت جعر اندمیں چھوڑ گئے تتے ۔غز وۂ طا کف کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے تو آس مال کولوگوں میں تقتیم کیا۔اس لئے مؤ رخین اس واقعہ کوغز وہ طائف کے بعد ذکر کرتے ہیں ،مگر ہم نے تللل برقر ارر کھنے کے لئے اس کومقدم کردیا ہے۔

'' یارسول الله!'' سردارِ انصار حضرت سعلاً گویا ہوئے'' کسی مجھدار آ دی نے وہ بات نہیں کی جوآپ تک پہنچائی گئی ہے؟ البتہ بعض ناسمجھ جوانوں سے بیلطی ضرور سرز دہوئی

اس موقع پر ان کو خطاب کرتے ہوئے جان دو عالم علی نے جونفیاتی اور جذباتی انداز اختیار کیا، وہ اپی مثال آپ ہے۔

د منو! کیا بیری نہیں ہے کہتم بھٹکے ہوئے اور گمراہ تھے، میرے ذریعے اللہ تعالی

سب نے کہا---'' بلاشبہ ایسا ہی ہؤ اٹھا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا نہم پر بڑا احمان ہے۔"

'' کیا بید درست نہیں ہے کہ تمہارے آگیں میں شدید اختلا فات تھے جومیری وجہ ے اللہ تعالی نے دور فرمادیتے اور تم بھائی بھائی بن گئے؟''

" بیر سے ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر پڑاا حسان ہے۔"

"كيابه حقيقت نبيل ب كتم تنكدست تهي،مير ع فيل الله تعالى في تم كوني كرديا؟" ''اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے،اللہ اوراس کے رسول کا ہم پر بڑاا حیان ہے۔'' '' تم تو ہر چیز کواللہ تعالیٰ کا اور میرا احسان قر ار دیئے جارہے ہو، حالانکہ تم جا ہوتو یہ جواب بھی دے سکتے ہوکہ ہم نے بھی آپ پر بہت احسانات کئے ہیں--تم کہ سکتے ہو کہ کیا بیامروا قعیمہیں ہے کہ جب ساری دنیا آپ کی تکذیب کررہی تھی ،ہم نے اس وقت تصدیق کی--- جب اپنوں نے آپ کو نکال دیا، ہم نے پناہ دی --- جب انہی قریش سرداروں نے آپ کورسوا کرنا چاہا، ہم نے عزت واکرام سے اپنے پاس رکھا --- جب آپ بے سروسا مان تھے، ہم نے ہرطرح کا تعاون کیا --- پیسب باتیں سے ہیں اور اگرتم پی جواب دیتے تو میں تمہاری تقید لیق کرتا اور کہتا کہ واقعی تمہارے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔''

بياليك انو كھاا ندازتھا،انصار چيخ اھے--' دنہيں يارسول الله!نہيں، ہمارا آپ پر کوئی احسان نہیں ہے،احسانات تو ہم پر ہیں،اللہ کے اوراس کے رسول کے۔'' جانِ دوعالم علیہ نے مزید فر مایا --- ''تم یہ بھے رہے ہوکہ میں نے تہ ہیں نظر انداز کر کے سردارانِ قریش کونواز دیا ہے، حالا نکہ میں نے انہیں اتنا پھھاس کئے دیا ہے کہ ان کے دل اسلام کی طرف راغب ہوجا کیں اور وہ جہنم میں گرنے سے نئے جا کیں -اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں انہیں تم پرتر جیج دیتا ہوں یا تمہاری بنسبت ان کوزیا دہ پند کرتا ہوں ۔' مطلب تو نہیں کہ میں انداز تفہیم سے اگر چہ انصار کے تمام گلے شکوے دور ہوگئے تھے اور

اس حین وجمیل انداز تعہیم سے اگر چدانصار کے تمام گلے شکوے دور ہو گئے تھے اور وہ وہ کی تھے اور وہ وہ کی تھے اور وہ وہ کی طور پر مطمئن اور مسرور ہوگئے تھے؛ تاہم جانِ دو عالم علی ان کو مزید خوش کرنے کے لئے انصار اور سردار ان قریش کا ایسا خوبصورت تقابل بیان کیا کدانصار کی روحیں وجد میں آگئی ہونگی اور دل جموم اٹھے ہوں گے۔فر مایا -- '' کیا تم اس پر راضی نہیں ہوکہ قریش کے سردار جب لوٹیس تو کسی کے پاس اونٹ ہوں ،کسی کے پاس بکریاں اور کسی کے پاس سونا چاندی ،کین جب تم یہاں سے واپس جاؤتو تمہارے پاس اللہ کارسول محمد ہو؟''

الله اكبرا كهال دنيا كاحقير مال ومتاع اوركهال كائنات كى سب سے گرال بها نعمت، مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله اعلیہ --

سب نے یک زبان ہوکرکہا --- ' رُضِیُنَا یَارَسُولَ اللهِ! رَضِیُنَا یَارَسُولَ اللهِ! رَضِیُنَا یَارَسُولَ اللهِ! '' (ہم راضی ہیں یا رسول الله! )

قیدیوں کا مسئلہ

باقی مال غنیمت تو جان دو عالم علی نے نقیم کر دیا؛ البتہ قیدیوں کے سلسلے میں انتظار کرتے رہے کہ شایدان کے متعلقین رہائی کے لئے رابطہ کریں، گرجب کافی دن گزرگئے اور ہوازن نے کوئی کوشش نہ کی تو آپ نے قیدیوں کو بھی غلاموں کی حیثیت سے مجاہدین میں بانٹ دیا۔ اس کے چنددن بعد ہوازن کے بیشتر افراد حاضر ہوئے اوران کے سردار نے ایک رفت انگیزنظم پڑھی، جس میں قیدیوں کی رہائی کی التجا کی گئ تھی۔ جانِ دو عالم علی نے فرمایا کہ میں نے تیدیوں کو جاہدین میں تقسیم کردیا ہے ، اب بیان کی مرضی پر مخصر ہے کہ وہ اپنے غلاموں کو آزاد کرتے ہیں یا نہیں۔ میں اس سلسلے میں ان سے بات کرتا ہوں، البتہ اگر تم لوگ مسلمان ہوجاؤ تو مجھے آسانی رہے گی۔

وہ سب کے سب بخوشی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد جانِ دو عالم علیہ نے مجاہدین سے کہا کہ ہوازن ابتمہارے دینی بھائی بن گئے ہیں اور حیا ہتے ہیں کہان کے قیدیوں کورہا کردیا جائے ،اسلئے میں اپنے جھے کے تمام قیدی آزاد کررہا ہوں۔سب نے کہا كەاس صورت میں ہم بھی اپنے قیدی رہا كرنے كے لئے تیار ہیں۔اس طرح چھ ہزار قیدی جوغلام بن چکے تھے، دفعةُ آ زادی کی نعمت سے ہمکنار ہو گئے۔ چنانچہ جانِ دوعالم علیہ نے ہر قیدی کوایک ایک کپڑ اعنایت کیا اورعزت سے رخصت کر دیا۔

اس جنگ میں ہوازن اور ثقیف کے ساتھ بنی سعد بھی شامل ہوئے تھے۔ان کے جو مردعورتیں گرفتار ہوئیں، ان میں سے ایک خاتون نے دعوی کیا کہ میں تمہارے ہی کی بہن ہوں، مگر کسی نے ان کی بات پر کان نہ دھرا۔ جب ان کو جانِ دوعا کم علیہ کے روبر وپیش کیا گیا تو انہوں نے پھراپنا دعوٰ ی دہرایا اور کہا---'' یارسول اللہ! میں آپ کی بہن ہوں، شیماء'' ''اس کا کوئی ثبوت؟'' جانِ دوعالم عَلَيْتُ نے پوچھا۔

انہوں نے کیڑا ہٹا کراپنا کندھا دکھایا ، جہاں دانتوں سے کا مٹنے کا نشان تھا اور کہا '' یارسول اللہ! بچین میں جب میں آپ کو اٹھائے پھرتی تھی تو آپ نے ایک د فعه يهال مجھے كاٹ لياتھا۔"

جانِ دو عالم عَلِيلَةً كَى نَكَامُون مِين رضاعت كا وه زمانه پھر گيا، جب آپ حليمةٌ سعدیہ کے ہاں رہا کرتے تھے اور شیماء آپ کو دن بھر کھلا یا کرتی تھیں۔ دانتوں سے کا شخ کی معصو مانہ شوخی بھی یا د آ گئی۔فوراً اپنی جا درا تار کر زمین پر بچھائی اور بصد مسرت رضاعی بهن کومرحبا کها\_ بهن بھائی کی اس انداز میں ملاقات ایک رفت انگیز نظارا تھا۔خود جانِ دو عالم علیہ کی آئیسیں ڈبڈ ہا گئیں اور آنسو ٹیکنے لگے۔ پھر شیماء سے کہا کہ اگرتم میرے یا س ر ہنا چاہوتو بخوشی رہ عکتی ہو۔ میں تم کو بہت احترام سے رکھوں گا اور اگر اپنی قوم اور رشتہ داروں میں جانا چا ہوتو اس کا انتظام بھی ہوسکتا ہے۔

شیماء نے کہا ---''یارسول اللہ! رہوں گی تو میں اپنے رشتہ داروں ہی کے پاس،البته میں اسلام لا ناچا ہتی ہوں۔ مجھے اس کا طریقہ بتا ہے!'' بابه، فتح مك

جانِ دو عالم علی کے ان کوتو حید و رسالت کی تعلیم دی اور بہت ہے اونٹ بکریاں اور غلام دے کررخصت کیا۔اس کے علاوہ ان کی سفارش پر بنی سعد کے دیگرا فراد کو بھی رہا کر دیا اورسب مسروروشا دیان اپنے گھروں کولوٹ گئے۔

## غزوة طائف

وہی طاکف جس کا ذکر آتے ہی ذہن میں وہ اندوہناک منظر تازہ ہو جا تا ہے، جب دورویہ کھڑے شمگر پھر برسار ہے تھے اور جانِ دوعالم علیقی کے شفاف اور حریری جسم سے خون کی دھاریں بہدرہی تھیں!(۱)

غزوہ حنین سے فراغت کے بعد جان دوعالم علی کے طاکف کی طرف کوچ کیا۔
وجہ پیتھی کہ ثقیف، جوغز وہ حنین میں شامل تھے یہیں کے رہنے والے تھے اور حنین کے میدان
میں شکست کھانے کے بعد طاکف کے متحکم اور مضبوط قلع میں پناہ گزیں ہو گئے تھے۔انہوں
نے غلہ اور دیگر ضروریا تے زندگی اتنی مقد ارمیں جمع کرلی تھیں کہ طویل عرصے تک کافی ہو سکتی
تھیں،اس لئے وہ قلعہ بند ہوکر بیٹھ گئے اور مسلمانوں کا انتظار کرنے گئے۔

تمام قلعے سرنگوں ہوگئے۔اب تو مکہ بھی فتح ہو چکا ہے اور حنین میں ہوازن وثقیف کی مشتر کہ قوت کا شیراز ہ بھی بھر چکا ہے،اس لئے بلاوجہ ضدنہ کرواور ہتھیارڈ ال دو۔ قوت کا شیراز ہ بھی بھر چکا ہے،اس لئے بلاوجہ ضدنہ کرواور ہتھیارڈ ال دو۔ طاکف والوں نے حضرت خالد کی اس نصیحت پرعمل نہ کیا اور کہا کہ نتیجہ خواہ کچھ بھی

ہو،ہم بہرصورت مقابلہ کریں گے۔

## نئے متھیاروں کا استعمال

اس جنگ میں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ منجنیق اور دبا بہ کا استعال کیا۔ (۱) گرقلعہ اس قدرمضبوط تھا، کمنجنیق کی شکباری اس کا کچھ نہ بگا ڑسکی ۔اس کے بعد بہت بڑا دبابہ آ گے بڑھایا گیا، مگراہل طائف نے اس پرآگ میں سرخ کئے گئے تیر برسائے، جن ہے دبابہ کو آ گ لگ گئ اور دھڑا دھڑ جلنے لگا، اس میں بیٹھے ہوئے مسلمان تھبرا کر باہر نکلے تو ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی گئی۔اس حملے میں بار ہ مسلمان شہیدا ورمتعد دزخمی ہو گئے ۔ (۲) یہ صورت حال دیکھ جانِ دو عالم علیہ نے تھم دیا کہ قلع کے گردیھیلے ہوئے تمام

(۱) ''منجنیق'' ایک قتم کی بہت بری غلیل ہوتی تھی جس کے ذریعے قلعوں پر بھاری پھر برسائے جاتے تھے اور'' دبابہ'' کٹڑی کا بناہؤ اایک کمرہ سا ہوتا تھا جس کے ساتھ پہیے لگے ہوتے تھے اور اس کی حجیت کچھوے کی پیٹے جیسی ہوتی تھی جس پر گائے کا چھڑا مڑھا ہوتا تھا۔اس میں نقب زنی کے ماہرین کو بٹھا کر قلعے کے پاس پہنچا دیا جاتا تھا اوروہ دیواروں میں شگاف ڈال دیتے تھے۔ چمڑا مڑھا ہؤ ا ہونے کی وجہ سے تیراندازی کااس پر پچھا ٹرنہیں ہوتا تھااورنقب زن اطمینان سے اپنا کام کرتے رہتے تھے۔

(۲) ان زخمیوں میں حضرت معاویہ ﷺ کے والد حضرت ابوسفیان ﷺ بھی شامل تھے۔ تیر لگنے ہے ان کی ایک آئے کھ باہرنکل آئی تھی۔انہوں نے اس کو تھیلی پر رکھا اور جانِ دو عالم علیہ کے خدمت میں حاضر موكرعرض ك' إرسول الله! ميرى بيآ كهضا تع موكى ب-'

جانِ وو عالم ﷺ نے فرمایا ---'' کیا چاہتے ہو، آ نکھ یا جنت میں ایک چشمہ؟ اگر آ نکھ حاجتے ہوتو میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ اس کوٹھیک کردے۔''

یان کرحضرت ابوسفیان نے آ کھ زمین پر چھینک دی اور کہا --- " میں جنت میں چشمہ لینا زياده پيند کروں گا۔"

پھرصدیق اکبڑ کے دورِخلافت میں جنگ رموک کے دوران رومیوں سے لڑتے ہوئے ان کی دوسری آنکه بھی شہید ہوگئی۔اس طرح ان کو بیمنفر داعز از حاصل ہؤ اکدان کی دونوں آنکھیں راہِ خدامیں نْ ار روكني - رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ. باغ كان ديئے جائيں۔اس محم كا مقصد بيتھا كہ جب اہل طائف اپنے قيمتی اور خوبصورت باغوں كوكتاريكيس گے۔اس طرح ان كى قلعہ بندى ثوث جائے گی اور اہلِ اسلام كوان سے دودو ہاتھ كرنے كاموقع مل جائے گا۔ كى قلعہ بندى ثوث جائے گی اور اہلِ اسلام كوان سے دودو ہاتھ كرنے كاموقع مل جائے گا۔ اہل طائف ظالم شے، سفاك شے، برحم شے مگر رحمة للعالمين كے مزاج آشنا تھے، انہوں نے اپنے باغوں كو كلتے اور تباہ ہوتے ديكھا تو قلعے كے اندر سے ہى چلانے كے اندر سے ہى چلانے كے۔۔ ''يا محمد! ہم تم كو اللہ كا اور اس ''رشتہ دارى'' كا واسطہ دیتے ہیں جو ہمارے اور تاہم تمہارے درمیان یائی جاتی ہے كہ ہمارے باغوں كو تباہ و بریا دنہ كرو!''

رشتہ داری کیاتھی ---؟ جانِ دوعالم علیہ کی والدہ ماجدہ سیدہ آ منہ،ان کی مال برہ بنت عبدالعزی، ان کی مال ام حبیب،ان کی مال برہ بنت عبدالعزی، ان کی مال ام حبیب،ان کی مال برہ بنت عوف،ان کی مال قلاب،ان کی مال ہند---اور ہند کا تعلق طائف کے قبیلے ثقیف سے تھا۔اتنے دور دراز کے رشتے کا بھلا کیا اعتبار ہوتا ہے ---! اور جب بیلوگ طائف کے بازار میں جانِ دو عالم علیہ بر پھر برسار ہے تھے،کیااس وقت انہیں بیرشتہ یا دنہیں رہا تھا---!

کٹائی ترک کردی ہے۔)

كيابات بحريم السجايا ورجميل الشيم آقاكى --! صَلُّوا عَلَيْهِ وَالِهِ.

محاصره ختم

جانِ دو عالم علیہ نے اٹھارہ دن تک طا کُفِ کا محاصرہ جاری رکھا،مگر پھرخودہی محاصرہ اٹھانے اورواپس چلنے کا تھم دے دیا۔اس کے متعدداسباب تھے

پہلاتو یہ کہ قلعہ خاصا مضبوط تھا اور اہل طائف نے وسیع پیانے پرضروریات زندگی کا ذخیرہ کر رکھا تھا،اس لئے ان کے جلدی ہتھیارڈ النے کا کوئی امکان نہ تھا؛ جبکہ جانِ دوعالم علیقے اپنی بے ثار مصروفیات کی وجہ سے زیادہ دنوں تک مدینہ منورہ سے باہز ہیں رہ سکتے تھے۔

دوسرا یہ کہ اہل طا کف محاصرے کے بغیر بھی محاصرے ہی کی حالت میں رہتے۔ کیونکہ گردونواح کے تمام لوگ مسلمان ہو چکے تھے،اس لئے اہل طائف جب بھی قلعے ہے نکلتے ان کا سابقہ مسلمانوں ہی ہے پڑتا۔

تیسرا په کهابل طا کف کی جانِ دو عالم علی پر شکباری ، پهرحیْن میں تیراندازی ، پھر طائف میں قلعہ بندی اور آتثیں تیر پھینک کرمسلمانوں کوشہید دمجروح کرنے کی وجہ سے مسلمان سخت غيظ دغضب ميں تھے۔اگر طا ئف کو ہز ورشمشیر فنتح کیا جاتا تو اس وفت غضبناک شیر کی طرح بچرے ہوئے مجاہدین کوقتل عام ہے روکنا از حدمشکل ہوتا اور بہت زیادہ خوزیزی ہوتی ؛ جبکہ جانِ دوعالم علیہ پہنیں چاہتے تھے۔

غرضیکہ متعدد وجوہ کی بناء پر جانِ دو عالم علیہ کے محاصرہ اٹھا لیا اور کہا کہ ہم واپس جارہے ہیں۔بعض پُر جوش مجاہدین نے کہا۔۔۔'' یہ کسے ہوسکتا ہے کہ ہم فتح کے بغیر واپس چلے جائیں!''

جانِ دوعالم علی نے فرمایا ---''ٹھیک ہے، پھراپنی سی کوشش کردیکھو!'' اور جب صحدم پیمجامدین قلعے کی طرف بڑھے تو تیروں کی باڑھنے استقبال کیا، جس سے متعدد افراد زخی ہوگئے۔اب ان کوبھی احساس ہوگیا کہ جانِ دو عالم علیہ نے نے والسي كا فيصله درست كيا تقاا ورجميل بينقصان محض اس لئے اٹھا ناپڑا كہ ہم نے آپ كے حكم كى لتمیل میں پس و پیش کی تھی ، چنانچہ آپ نے جب دوبارہ کہا کہ ہم واپس جارہے ہیں تو یہی مجاہدین واپسی میں پیش پیش تھے۔آپان کی بیرحالت دیکھ کر ہنے کہ کہاں تو وہ جوش وخروش کہ واپسی کا نام سننے کے لئے تیار نہ تھے اور کہاں بیام کے واپسی کے لئے بیتاب وبیقرار ہورہے ہیں!

دعا

مراجعت سے پہلے جانِ دوعالم علیہ نے دعا فر مائی ''اَللَّهُمَّ اهْدِ ثَقِيُفًا وَأْتِ بِهِمُ مُسُلِمِيُنَ. '' (الْهى! تُقيف كو بدايت و \_ ا درانہیں اس حال میں میرے پاس لا کہ وہ اسلام لانے والے ہوں۔) جانِ دوعالم عَلِيْتُ کی بیدعا قبول ہوئی اورتھوڑ ہے ہی عرصے بعد اہل طا کف حاضر خدمت ہوکرمسلمان ہو گئے۔

## سرايا

غزوہ طاکف سے واپسی کے بعد جانِ دوعالم علی نے مختلف قبائل کی تسخیر کے لئے متعددمہمات روانہ فرما کمیں جوسب کی سب کا میاب لوٹیس اور پورے عرب میں دین حق کا بول بالا ہوگیا۔

# غزوه تبوك

رجب و هکوجان دوعالم علیہ غزوہ تبوک کے لئے روانہ ہوئے۔ تبوک اس راست پر واقع تھا جواس زمانے میں مدینہ منورہ سے شام کی طرف جاتا تھا۔ اس غزوے کا سبب یہ بنا کہ شام ہے آنے والے تاجروں نے جان دو عالم علیہ کواطلاع دی کہ رومیوں کا ایک بڑا لئکر شام میں جمع ہورہا ہے اور وہ لوگ سلطنتِ اسلامیہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ نے یہاں بیٹھ کران کا انتظار کرنے کے بجائے مناسب سمجھا کہ انہیں اسلامی سلطنت کی حدود میں داخل ہی نہونے دیا جائے اور ان سے وہیں نمٹ لیا جائے۔

یه بهت طویل سفرتها، موسم بھی شدیدگرمی کا تھا، اس پرمستزادیه که ان دنوں پورا عرب قحط کی لپیٹ میں تھا، اس لئے اہل مدینہ تقریباً تہی دست تھے، اسی بناء پراس کو''غَذُ وَ ةُ الْعُسُورَة'' بھی کہا جاتا ہے، یعنی تنگدتی والاغزوہ۔

ظاہر ہے کہ ایسی بے سرو کا مانی کے عالم میں آگ کی طرح نیخے ہوئے صحراؤں کو عبور کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ منافقین سخت گھبرائے ہوئے تھے اور اہل ایمان کو اپناہم نوابنا نے کے لئے کہتے پھرتے تھے کہ لَا تَنْفِرُوا فِنی الْحَرِّ (اس گرمی میں جنگ کے لئے مت نکلو!) اللہ تعالی نے فرمایا کہ جولوگ اس غزوے میں شامل نہیں ہوں گے،ان کوآئندہ کسی بھی

غزدے میں شرکت کی اجازت نہ ہوگی اوروہ اس سعادت سے ہمیشہ کے لئے محروم رہیں گے۔ ﴿ فَإِنُ رَّجَعَكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ظَآئِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأَ ذَنُو كَ لِلْخُرُو جِ فَقُلُ لَّنُ تَخُرُجُوا مَعِيَ اللهُ عُودً اوَّلَ مَرَّةٍ تَخُرُجُوا مَعِيَ اللهُ عُودِ اَوَّلَ مَرَّةٍ

فَاقُعُدُوا مَعَ النَّحَالِفِينَ ٥ ﴾ ٩١٨٣

(اے نبی!) اگر اللہ تعالیٰ اس غزوے کے بعد تہمیں اس گروہ کے پاس واپس لائے اور بیلوگ اس کے بعد کسی غزوے میں جانے کی تم سے اجازت طلب کریں تو ان سے کہہ دو کہ اب تم بھی بھی میرے ساتھ نہ نکل سکو گے، نہ میرے ہمراہ دشمن سے لڑائی کر سکو گے۔ تم پہلی مرتبہ پیچھے بیٹھ گئے تھے، اس لئے اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔)

### حضرت عثمان را عطیه

جانِ دو عالم علیہ کا عام طور پرمعمول تھا کہ غزوات کی تیاری کرتے وقت یہ بات آخرتک مخفی رکھتے تھے کہ کہاں جانا ہے اور کس سے مقابلہ کرنا ہے۔ مگریہ سفر چونکہ طویل تھا اور مشکل حالات میں پیش آر ہاتھا ،اس لئے جانِ دو عالم علیہ نے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ تبوک جانا ہے ، تا کہ برخض اس فاصلے کو مدنظر رکھ کرتیاری کرے۔

مالی مشکلات کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس غزوے کے لئے جانِ دو عالم علیہ ہے گئی خان دو عالم علیہ کیا اور راہِ خدا میں خرچ کرنے کی عالم علیہ کیا اور راہِ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ آپ کی باتیں من کر حضرت عثمانؓ ہولے

''یارسول الله! میں ایک سواونٹ دوں گا،تمام سازوسا مان کے ساتھ۔'' تھوڑی دیر بعد آپ نے دوبارہ انفاق فی سبیل الله کی طرف توجہ دلائی تو حضرت عثانؓ نے دوبارہ عرض کی ---''یارسول الله! میں دوسواونٹ دوں گا،سازوسا مان سمیت۔'' پھر جب آپ نے تیسری بار الله کی راہ میں خرچ کرنے کو کہا تو تیسری مرتبہ بھی عثانؓ ہی گویا ہوئے ---''یارسول الله! میں تین سواونٹ دوں گا،مع سازوسا مان کے۔''

كرتا پھرے، قيامت ميں اس ہے كوئى باز پرسنبيں ہوگا۔)

سجان الله! كياشان معفان ك بيغ عثان ك --- إرضى الله تعالى عَنه.

زابد معجد احدى ير درود دولت حيش عسرت (١) يدلا كهول سلام

حضرت صديق 🕸 كا ايثار

جولوگ چندہ دے رہے تھے انہوں نے جانِ دوعالم علی کے ہمراہ جہا دے لئے بھی جانا تھا،اس لئے سب نے اس بات کا خیال رکھا کہ چندہ دینے کے بعد گھر میں کم از کم ا تنا چ رہے کہ ہماری غیرموجودگی میں گھر والوں کو فاقے نہ کرنے پڑیں ،گر ایک جیالا ایسا بھی تھا جوان سوچوں ہے ماورا تھااوراس کا اندازِ فکرسب سے نرالا اور جدا تھا۔وہ اللہ کا بندہ جو کھھ میں تھا سب کا سب اٹھا لایا اور جب جانِ دو عالم علیہ نے یوچھا ---" مملُ اَبْقَيْتَ لِلاَ هُلِكَ شَيْنًا؟ " ( كمروالوں كے لئے بھى كھے چھوڑا ہے كہ بیں؟ )

تُواس نے بصد اعماد جواب دیا --- " اُبْقَیْتُ لَهُمُ اللهُ وَرَسُولُه " (ان

كے لئے ميں الله اوراس كےرسول كوچھوڑ كرآيا ہوں۔)

بے تک -- جس کے گھر میں اللہ اور اس کارسول ہردم موجود ہوں ، اس کو گھر والوں کی کیا فکر ہوسکتی ہے!

میں نے بیوا قعمخقرا ذکر کیا ہے تفصیل علامدا قبال کی شیریں زبال سے سنے! دي مال راوحق ميس، جو مون تم ميس مالدار إك دن رسول ياك في اصحاب سے كما ار شادس کر فرط طرب سے عُمر اٹھے اس روز ان کے پاس تھے درہم کئ ہزار ول میں یہ کہدرے تھے کہ صدیق سے ضرور بوھ کے رکھے گا آج قدم میرا راہوار لائے غرض کہ مال ، رسول امیں کے پاس ایثار کی ہے دست گر ابتدائے کار يوچها حضور سرور عالم نے "اے عرا اے وہ کہ جوش حق سے ترے دل کو ہے قرار

تجویز کیا ہے--''دولتِ جیش عمرت'

<sup>(</sup>۱) درج بالا واقعہ کے پس منظر میں اعلیٰ حضرت فی نے حضرت عثمانؓ کے لئے کیا خوبصورت لقب

سیدالوری، جلد دوم که ۳۳۰ کی باب، فتح مگه

رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تونے کیا؟ مسلم ہے اپنے خویش وا قارب کاحق گزار''
کی عرض''نصف مال ہے فرزندون کاحق باقی جو ہے ، وہ ملت بیضاء پہ ہے نثار'
استے میں وہ رفیق نبوت بھی آگیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار
لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت ہر چیز ، جس سے چشم جہاں میں ہواعتبار
بولے حضور ''چاہئے فکر عیال بھی'' کہنے لگا وہ عشق و محبت کا راز دار
''اے تھے سے دیدہ مہ وانجم فروغ گیر اے تیری ذات باعث تکوین روزگار
مروانے کو چراغ ہے ، بلبل کو پھول بس
صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس'

بكائين

حضرت عثمان الله اور حضرت صدیق کے علاوہ بھی تمام اہل خیر نے اس مہم میں بڑھ پر ھر کر حصہ لیا اور حب استطاعت مجاہدین کے لئے امداد فراہم کی کسی نے اشرفیاں ویں اور کسی نے روپے کسی نے غلہ مہیا کیا اور کسی نے ہتھیا رکسی نے سواری کے لئے اونٹ فراہم کئے اور کسی نے گھوڑے ۔ اس طرح دیگر ضروریات کی کفالت کا تو کسی حد تک انتظام ہوگیا، کسی سواریوں کی اب بھی قلت تھی ۔ چنا نچہ چند نا دار مشاقان جہاد نے جب جانِ دو عالم علی سواریوں کی اب بھی قلت تھی۔ چنا نجہ میں بھی سواریاں عطافر مائے! تو آپ نے فر مایا عالم علی سے عرض کی کہ یارسول اللہ! ہمیں بھی سواریاں عطافر مائے! تو آپ نے فر مایا دو آپ آپ کہ ما اُنحمِلُگُم عَلَیْهِ. "رخمہیں دینے کے لئے میرے پاس سواریاں نہیں ہیں۔) یہ سے کر انہیں ہے حدصد مہ ہو اگر ہم تمام تر اشتیاق کے باوجود دمیں اپنی نا داری کی وجہ سے اس غز وے میں شرکت سے محروم رہ جا گیں گے ۔ دل کاغم آ تکھوں کے راسے اہل وجہ سے دانے والی چل بڑے ۔

الله تعالیٰ نے ان کی اس حالت کوان الفاظ میں ذکر فرمایا

﴿ 'تُوَلُّوا وَاَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَنُ لَا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ٥ ' ﴾ (وه اس حال مين واللي موسئ كهان كي آئكهول سي آنسو بهدر بي تها، اس غم

میں کہان کے پاس خرچ کرنے کے لئے پھنیں ہے۔)

جانِ دوعالم علی ان کی حسرت ویاس اور شکسته دلی برداشت نه ہو تکی۔ آ ہے، نے حضرت سعدﷺ سے قیمتاً اونٹ خریدے، پھر حضرت بلالﷺ کو بھیجا کہ جاؤ، ان رو نے والوں کو بلالا ؤ۔

حضرت بلال اسی وقت ان کو بلا لائے اور جانِ دو عالم علیہ فی اونٹ ان کے حوالے کر دیئے۔ قارئین کرام! آپ خود ہی سوچئے کہ اس وقت ان کی فرحت ومسرت کا عالم کیا ہوگا!!

چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رونے کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، اس لئے تاریخ و سیرت میں ان لوگوں کا نام ہی ہَگائِین پڑ گیا۔یعنی رونے والے۔

#### عجيب صدقه

ان بکا ئین میں ایک صحابی حضرت علبہ این زید تھے۔ وہ جب سواری نہ ملنے کی وجہ سے روتے ہوئے واپس آئے تو رات کو انہا گی حزن و ملال کے عالم میں وست بدعا ہوئے:

'' الہی! تو نے جہاد کا حکم دیا ہے، مگر نہ تو مجھے اسنے وسائل دیئے ہیں کہ میں تیر بے رسول کے ساتھ جاسکوں، نہ رسول اللہ کے پاس اتنی سواریاں ہیں کہ سب کے لئے کافی ہوسکیں۔ میر بے پاس تو اتنی ذراسی رقم بھی نہیں ہے کہ میں اس مہم میں خرج کر کے شریک ہو سکوں۔ اس نا داری کی حالت میں میں اور تو بچھ نہیں کرسکتا؛ البتہ یہ التجا کرتا ہوں کہ اگر مجھ سکوں۔ اس نا داری کی حالت میں میں اور تو بچھ نہیں کرسکتا؛ البتہ یہ التجا کرتا ہوں کہ اگر مجھ کر سے مسلم نے ظلم کیا ہو، میری دل آزاری کی ہو، مجھے جانی یا مالی نقصان پہنچایا ہو، یا میری کرت و آبروکو بٹالگایا ہو، تو ایسے تمام لوگوں کو میں دل سے معاف کرتا ہوں، قیا مت کے دن کرنے میں نہ پکڑنا ۔۔۔ یہی میرا صدقہ ہے اور یہی میرا عطیہ ۔۔۔ الہی! اس کو قبول فرما ہے!''

صبح ہوئی تو نماز کے بعد جانِ دوعالم علیہ کے تھم پرایک شخص نے ہا واز بلند پکارا ''گزشتہ رات کواللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟'' کوئی جواب نہ آیا۔ دوبارہ یہی ندا کی گئے۔ پھر بھی کوئی نہ بولا۔ کیونکہ اس رات کس نے صدقہ یا عطیہ دیا ہی نہیں تھا۔ جب تیسری دفعہ یہی سوال کیا گیا تو حضرت علبہ اسٹھے اور کچھ عرض کرنا ہی چاہتے تھے کہ جانِ دوعالم علیہ نے خود ہی فرمادیا ''علبہ! تمہیں مر وہ ہوکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول فر مالیا ہے اور تمہیں بھی راہِ خدامیں خرچ کرنے والوں میں شامل کرلیا ہے۔''

اس طرح حضرت علبہ ایک پائی خرچ کئے بغیر محض اینے سوزِ دروں کے طفیل، ہزاروں رویےلٹانے والوں کے زمرے میں داخل ہو گئے--- زہے نصیب-

روانگی اور استخلاف

شب وروز کی مسلسل جدوجہداور تیاریوں کے بعد آخر کارستر ہزارافراد برمشتل عظیم الشكر تیار ہو گیا۔ ثدیة الوداع كے پاس جان دو عالم علیہ نے اس جیش كا آخرى معائنہ کیا اور مختلف قبائل کوعکم عطا فرمائے۔علقمہ خزاعی اور ان کے والد کوراستہ بتانے کے لئے ساتھ لیااورر جب ۹ ھ کو ہروز جعرات تبوک کی جانب روانہ ہوئے۔

روائلی سے پہلے جان دو عالم علیہ نے اپنے اہل وعیال کی د کھر بھال اور اہل مدینه کی گرانی و پاسبانی کے لئے حضرت علیٰ کومنتخب کیا اورانہیں قائم مقام امیر نا مز دفر ما دیا۔ یہ پہلاموقع تھا کہ حضرت علی کو کسی غزوے میں شامل نہیں کیا جارہا تھا، ورنہ وہ تو ہمیشہ صفِ اول میں ہوتے تھے۔حضرت علیؓ کو جان دو عالم علیہ کے اس فیصلے پر حیرت ہوئی اور شکوہ آ میزانداز میں عرض کی

'' یارسول الله! مجھےعورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جارہے ہیں!؟'' جانِ دوعالم علي في ان كُوتسلى ديتے ہوئے ارشا دفر مايا " كياتم اس يرراضي نبيس موكه جس طرح بارون ،موى ك قائم مقام ب ته،

اس طرح اس موقع پرتم میرے قائم مقام بن جاؤ---؟! ہاں بیفرق ضرور ہے کہ مجھے نبوت ملنے کے بعداب کسی کونبوت نہیں مل سکتی۔''

( یعنی تم ہارون کی طرح نبی تو نہیں بن سکتے ، لیکن ان کی طرح نبی کے قائم مقام تو بن سكتے ہو\_)

یرایک بہت بڑااعزاز تھا، نبی نہ ہونے کے باوجود حضرت علیؓ کووہ مرتبہ دیا جارہا تھا جواس سے پہلے ایک نبی کوعطامؤ اتھا۔ چنانچہ حضرت علی خوش ہو گئے اور عرض کی '' میں راضی ہوں ، میں راضی ہوں ، میں راضی ہوں ، یا رسول اللہ!

متخلفين

بہت سے لوگ روا تکی کے وقت جانِ دو عالم علیہ کے ہمر کاب نہ ہو سکے اور پیچھے رہ گئے۔ان میں زیادہ تعدادتو منافقین کی تھی،جنہوں نے مختلف قتم کے حیلے بہانے کر کے ساتھ جانے سے معذوری فلا ہر کر دی تھی ،لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جوبعض مجبوریوں کی بنا یرساتھ تو نہ نکل سکے تھے گر بعد میں لشکر کے ساتھ جا ملے تھے۔

حضرت ابوخیثمه کا ورحضرت ابوذ رغفاری کا یے اوگوں میں شامل تھے۔ حضرت ابوخیشہ بہت آ رام وآ سائش کی زندگی بسر کرنے کے عادی تھے۔ کسی وجہ ہے جانِ دوعالم علی کے ساتھ نہ جاسکے اور مدینہ میں ہی رہ گئے۔ایک دن شدیدگری میں دو پہر کے وقت گھر آئے توان کی دوحسین وجمیل بیو یوں نے گرمی سے بچاؤ کے لئے بہت عمدہ ا نظام کررکھا تھا۔انہوں نے مکان سے کمحق باغ میں گھاس پھوٹس کے دوچھپرڈال کریانی سے تر کردیئے تھے اوران سے چھن چھن کر شنڈی ہوانیچے آرہی تھی۔ شنڈے پانی کی صراحیاں بھی بھری ہوئی تھیں اور دونوں ہیو یوں نے عمدہ عمرہ تتم کے کھانے بھی تیار کرر کھے تھے۔

آ رام وآ سائش کے اس قدر بھر پورانظامات ولوازمات دیکھ کر حفزت ابوخیشمہ ا کے دل پرایک چوٹ سی لگی اور خیال آیا کہ رسول اللہ تو اس شدید گری میں لق و وق صحراؤں میں محوسفر ہوں اور میں خوشگوار سائے میں خوبصورت بیویوں کے ساتھ بیٹھ کرلذیذ کھانے کھاؤں اور شنڈایانی ہوں--- پیکہاں کا انصاف ہے---!

یہ خیال آتے ہی دل بے قرار ہو گیا اور سامانِ لطف ولذت سے بیزار ہو گیا۔ چنانچے اپنی بیویوں سے کہا کہ میں نہ تو ان ٹھنڈے سائبانوں کے نیچے بیٹھوں گا، نہ تمہارے تیار كرده كهاني كهاؤل كاراب توجب تك مين رسول الله عليه كى خدمت مين حاضر نبيس مو جاؤں گا، مجھے قرار نہیں آئے گا۔اس لئے تم فوری طور پرمیرااسلحہ تیار کرواور زادِراہ کا انتظام کرو، میں اپنا اونٹ کھول کر لاتا ہوں۔

ان نیک بیبیوں کواپنے شو ہر کے اس مقدس ارا دے پر کیا اعتر اض ہوسکتا تھا۔ چنا نچہ

جب ابوخيثمة اونث كھول كرلائے تو اسلحه اور زادِراه تيارتھا۔ ابوخيثمة "نے سب پچھساتھ ليا اور اس وقت تپتی ہوئی دوپہر میں روانہ ہو گئے ۔منزلوں پرمنزلیں مارتے آخرلشکر تک جا پہنچے۔ اس وقت جانِ دوعالم علیہ ایک جگہ پڑا ؤ کئے ہوئے تھے۔ابوخیثمہ 'کو دور ہے

آتاد كي كر كچهاو كول نے عرض كى

'' يا رسول الله! كوئي سوارآ رہا ہے، گريٻجا نائبيں جارہا۔'' جانِ دوعا لم حَلِينَة نے فر مایا ---'' اس کوا بوخیثمہ ہونا جا ہے'' تھوڑی دیر بعدسوار کے نقوش واضح ہوئے تو سب نے کہا ''الله کی قتم ، ما رسول الله! و ه ا بوخییم یه بی ہے!''

جب ابوضیمہ "بارگاہ نبوت میں پہنچ تو جانِ دوعا کم علیہ نے پیار بھرے انداز میں ڈانٹے ہوئے کہا---"ابوضیمہ! یہ کیا طریق کارا ختیار کیا ہے تم نے!؟"

لعنی اگرآنا قاتو پہلے ہی شاتھ آئے ہوتے اور نہیں آنا تھا تواب آنے کی کیا دجہ ہے؟ انہوں نے اپنی سرگزشت بیان کی تو جانِ دو عالم علیہ ان کے جذبے ہے بہت خوش ہوئے اوران کے لئے دعائے خیر فرمائی۔

حضرت ابو ذرؓ کا اونٹ بیارتھا۔اس لئے وہ بھی ساتھ نہ جا سکے اور اونٹ کے علاج معالجے میں مصروف رہے۔خیال تھا کہ اونٹ صحت یاب ہو گیا تو بعد میں جانِ دوعالم علیہ کے ساتھ جاملوں گا۔ چنددن بعداونٹ کسی قدر تندرست ہوگیا تو حضرت ابوذرؓ نے اس پر سامان لا دا اورسوار ہوکرچل پڑے، مگرراہتے میں اونٹ پھر بے کار ہوگیا اور چلنے کے قابل نہ رہا۔اب مزید تا خیرنا قابلِ برداشت تھی ،اس لئے انہوں نے سامان اتار کراپنے کندھوں پر رکھا اور اونٹ کو وہیں چھوڑ کرآ کے برص گئے۔

اس شدیدگری میں اتنا بھاری بوجھ اٹھا کرصحرا میں تنہا سفر کرنا کوئی آ سان کام نہ تھا۔ گرعشق کا جذبہ موجزن ہوتو کوئی مشکل ،مشکل نہیں معلوم ہوتی ۔طویل صحرا نور دی کے بعد آخر کاروہ بھی لشکر کے قریب جا پہنچے۔صحابہ کرام نے جیرت سے کہا

'' يارسول الله! ايك آ دمى تن تنها اورپياده چلا آ ر ہا ہے!!''

جانِ دوعالم عَلِينَةُ نے فر مایا ---''اس کوابوذ رہونا جا ہے'' چند کھوں بعدسب نے تصدیق کردی کہواقعی ابوذ رہی ہے۔ جانِ دوعالم عَلِيْكَ نے فر مایا --- ''الله اس پررحم كرے، يه تنہا جيے گا، تنہا مرے گا اور تنہاا ٹھایا جائے گا۔(۱)

(۱) جانِ وو عالم علي علي كاس ارشاد كے دو جزوتو پورے ہو گئے \_ يعنى تنها جينا اور تنها مرنا ؟ البنة تيسرا جزو بروزمحشر ظهور پذير بهوگا \_ يعنى تنها اللها يا جانا \_

زندگی بحرتنها اورالگ تھلگ رہنے کی اصل وجہ ریتھی کہ حضرت ابوذ رﷺ بہت ہے باک انسان تھے اور گلی لیٹی رکھے بغیر کی بات کہدویتے تھے۔ان کی سچائی اور صداقت کا بید عالم تھا کہ جانِ دو۔ عالم علي في نفر مايا

مَا أَظَلَّتِ الْخَصْرَآءُ وَلَا أَقَلَّتِ الْغَبُرَاءُ أَصْدَقَ لَهُجَةٌ مِّنُ أَبِي ذَرٍّ.

(آسان نے آج تک جن لوگوں پرسایہ کیا ہے اور زمین نے ان کا بوجھ اٹھایا ہے، ان میں ے کوئی بھی ابوذ رے زیادہ سچے لیجے والانہیں ہؤا۔)

اسلام لانے کے ساتھ ہی ان کی اس صفت کا ظہور شروع ہو گیا تھا۔ چٹانچہ جب وہ اسلام لانے کے لئے مك كرمدآئے اور حضرت على عليہ كو توسط سے جان وو عالم عليہ كى باركا و ميں حاضر موكر مشرف باسلام ہوئے تو جانِ دو عالم علیہ نے ان کونھیجت فر مائی کہ فی الحال یہاں مکہ میں اپنے ایمان کا اظہار نہ کرنا اور خاموثی ہے جاکراپی قوم کواسلام کی دعوت دینا۔اس نصیحت کا مقصد بیتھا کہ مشرکین مکدان كوكو تى كرندنه پنجائيس، كيونكه وه اسلام كا بالكل ابتدائى دورتها اوراس وقت تك صرف حارآ دى مسلمان ہوئے تتے۔حضرت ابوذریا نچویں مخف تھے۔اس زمانے میں مشرکین مکہ کے ظلم وستم سے بیخے کے لئے ہر انسان کو اپنا ایمان مخفی رکھنا پڑتا تھا، مگر حضرت ابو ذرا پی طبعی بے باکی اور صاف کوئی کی وجہ سے ضبط نہ كرسكے اور حرم میں جا كراعلان كرديا كه

' ٱشْهَدُانُ لَّا اِللَّهِ اللهُ وَاشْهَدُانً مُحَمَّدًا عَبُدُه ۚ وَرَسُولُه ۗ . ''

بیسنتے ہی جاروں طرف سے مشرکین ان پرٹوٹ پڑے اور اس قدر مارا کہوہ عدّ هال ہوكرگر پڑے۔ یدد مکھ کر حضرت عباس ﷺ ان کو بچانے کے لئے ان پر اوندھے لیٹ گئے اور مشرکین سے کہنے لگے 🐨 جب ابوذر فدمت اقدس میں پنچاتو پیاس سے بے حال ہورہے تھے۔ یانی بی کر حواس بحال ہوئے تو اپنی داستان بیان کی۔جانِ دوعالم علیہ نے فرمایا --- "ابوذر!الله تعالی

" يكياكرر ب بوتم لوك--- ؟! كياتم نهيل جانة كدي خف تبيلة غفار كافرد إاور يقبيله شام كراسة من تجارتي كزرگاه يرآ باد ب\_اكراس كو يجههوكيا توتمهاراكوئي تجارتي قافله شام تكنبيس يني سكاكا-" یس کرمشرکین نے ان کوچھوڑ دیا، مگر دوسرے دن چر انہول نے حرم میں کھڑے ہو کر کلمہ شہادت پڑھنا شروع کردیا۔اس دن بھی مشرکین نے ان کو بہت مارا اور حب سابق حضرت عباس کی مدا خلت سے ان کی جان چھوٹی۔

اس کے بعدوہ اپنے گھر چلے گئے اور طویل عرصے تک دعوت وتبلیغ کا کام کرتے رہے۔ جب جان دو عالم علی غزوہ احزاب سے فارغ ہوئے تو وہ دوسری مرتبہ حاضر خدمت ہوئے اور پھر مدینہ ہی میں قیام پذیر ہو گئے۔

ان کے مزاج میں زہداور دنیا سے نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ صحابہ کرام سے اکثر کہا كرتے متے كرتيا مت كے دن تمهارى نسبت ميں رسول الله عليہ كنديا ده قريب موں كا كيونكدرسول الله نے فر مایا ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے قریب ترین مخض وہ ہوگا، جو مجھے اس حالت میں ملے گا،جس میں میں نے اسے چھوڑا ہوگا اور ایسا محف صرف میں ہول، کیونکہ تم سب پہلے سے آسودہ حال ہو گئے ہو؛ جبکہ میں آج بھی ویباہی فقیر ہوں جبیا کہرسول اللہ کے دور میں ہؤ اکرتا تھا۔

ان کا نظریہ بیتھا کہ مال ودولت جمع کر ناقطعی طور پر نا جائز اور حرام ہے؛ جبکہ جمہور صحابہ کی رائے بیتھی کہ جو مال جائز ذرائع سے حاصل کیا جائے اوراس میں سے زکو ۃ وصد قات وغیرہ تمام حقوق ادا کردیئے جا ئیں، وہ حلال وطیب ہے۔حضرت ابوذر "کواس سے اتفاق نہیں تھا۔ اس لئے جانِ دو عالم علیہ کے وصال کے بعد مالدار صحابہ سے اکثر ان کی تلخ کلامی ہو جاتی تھی۔ آخر وہ شام چلے گئے ، مگر وہاں حضرت معاویہ اللہ پر برسرِ عام تفقید کرتے رہتے تھے اور انہیں مال جمع کرنے کی بنا پر بخت ست کہتے رہتے تھے۔

حفرت معاویہ پہلے تو برداشت کرتے رہے، مگرآخر مجبور ہو کرحفرت عثمان ﷺ سے شکایت کی اور حضرت عثمان في روز روز كاختلافات سے بيخ كے لئے ان كور بذہ فاى ايك الگ تھلگ جگه ميں 🖜

## نے تمہارے ہرقدم کے عوض تمہاراا یک گناہ معان فر مایا ہے اور ایک درجہ بلند کیا ہے۔'' بيمژوه جانفزاس كرابوذرٌ مشاش بشاش مو گئے۔

ز مین دے دی اورانہوں نے وہیں رہائش اختیار کرلی۔ وہیں ۳۲ ھے میں ان کا وصال ہؤا۔

وصال، کے وقت صرف ان کی اہلیہ اُم ِ ذر یاس تھیں اور فقر کا بیہ عالم تھا کہ ام ذررو پڑیں۔ حضرت ابوذر رُّنے بوچھا ---'' کیوں رور ہی ہو؟''

" كيے ندرؤول "ام ذريب بى سے بوليں" جب كرآ ب، ايك ويران جگه ميں وفات پار ہے ہیں۔ جہاں نہ کوئی جنازہ پڑھنے والا ہے، نہ دفن کرنے والا، اور میرے پاس اتنا کپڑ ابھی نہیں ہے کہ آپ كاكفن بناسكوں \_''

'' چھوڑ ان باتوں کو۔''حضرت ابوذر ٹبیزاری ہے بولے''اور بیخشنجری س کہ ہم دونوں جنت میں جائیں گے، کیونکہ میں نے رسول اللہ علیہ سے سنا ہے کہ اگر کسی کے دویا تین بیچ فوت ہو جائیں اور ماں باپ صبر کریں تو اللہ تعالیٰ ان پر دوزخ کی آ گے حرام کردیتا ہے اور تو جانتی ہی ہے کہ ہمارے تین بچے فوت ہو چکے ہیں۔

ر ہامیرے کفن وفن کا مسکلہ، تو اس سلسلے میں تجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، الله تعالی خود ہی اس کا انتظام فرما دےگا ، کیونکہ ایک وفعہ رسول اللہ علیہ نے ہم چند آ دمیوں کو نا طب کر کے فرمایا تھا کہتم میں سے ایک مخص ویرانے میں وفات پائے گا اور اس کا جناز ہ پڑھنے کے لئے اہل ایمان کی ایک جماعت موجود ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مخف میں ہی ہوں، کیونکہ باتی سب، آبادیوں میں اور رشتہ داروں کے درمیان فوت ہو چکے ہیں۔ تُو با ہرنگل کر إدهراُ دهرد کيم امکن ہے کوئی جماعت آ رہی ہو۔''

ام ذر ؓ نے کہا۔۔۔'' حج کا موسم گزر چکا ہے اور قافلوں کی آیدور فت ختم ہو چکی ہے۔اب بھلا ال رائے پرکون آئے گا۔!!"

''ٹو دیکھ توسہی ۔''ابوذرؓنے اصرار کیا'' کوئی نہ کوئی جماعت ضرور آئے گی کیونکہ نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں ، نەرسول الله كى بات غلط موسكتى ہے۔''

ام ذره کهتی بین که میں باہرگئی ،گر مجھے کوئی آ دمی نظر نہ آیا۔ إدھرا بوذ رکی حالت نازک تھی ، 🍲

بیلوگ تو آخر کارلشکر میں شامل ہو گئے تھے اور اس طرح اپنی کوتا ہی کی تلا فی کر دی تھی مگر چندا فرا دایے بھی تھے جو بعد میں بھی نہ جاسکے، حالا نکہ نہ ان کے دل میں کوئی کھوٹ تھی، نہ ایمان میں کوئی کمی بسستی اور لیت ولعل کی عادت نے ان کو اس غزوے میں

اس لئے ان کوبھی اکیلائبیں چھوڑ علی تھی۔ چنا ٹچے بھی باہر جا کرآس پاس نظردوڑ اتی تھی ، بھی واپس آ کرابوذ ر کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ آخرا کی مرتبہ جب میں باہرنگلی تو ایک جماعت آتی نظر آئی۔ میں نے ان کو آواز دى تووە كلىم گئے اور مجھے افسر دہ وہراساں دىكھ كر پوچھنے لگے---''اے الله كى بندى! مجھے كيا پريشانى ہے؟'' میں نے کہا---'' تمہاراایک مسلمان بھائی فوت ہور ہاہے، ذرا آ کراس کے کفنانے دفنانے میں تعاون کردو۔''

''کون ہے؟''انہوں نے یو چھا۔

''ابوذر'' میں نے بتایا۔

''رسول الله کاصحافی ابوذر؟''انہوں نے حیرت سے یو چھا۔

''ہاں، وہی ابوذر'' میں نے تقیدیق کی۔

یہ سنتے ہی وہ تیزی سے لیکے اور ابوذر کے پاس چلے آئے۔ ابوذر نے انہیں مرحبا کہا۔ پھر انہیں رسول اللہ علیہ کا وہی ارشاد سایا کہتم میں سے ایک مخص ویرانے میں وفات پائے گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لئے اہل ایمان کی ایک جماعت موجود ہوگی۔ پھر کہنے گئے۔۔۔''اگر میرے پاس یا میری بیوی کے پاس کیڑاموجود ہوتا تو میں ای کا گفن بنانا پیند کرتا ، مگر ہمارے پاس ان پہنے ہوئے بوسیدہ کپڑوں کے سواکوئی کپڑانہیں ہے۔اس لئے کفن کا انتظام آپ لوگوں کو ہی کرنا پڑے گا۔لیکن خیال رہے كه مجيخ كفن دينے والا نه تو كوئي مالدارآ دمي ہو، نه سركاري عهد يدار ـ''

ان میں سے ایک نوجوان نے کہا

'' پچیا جان! میں آپ کی شرا لط پر پورا اثر تا ہوں اور میرے سامان میں دو کپڑے بھی موجود ہیں جومیری ای نے اپنے ہاتھ سے کاتے ہیں۔"

ابوذرنے کہا---''ٹھیک ہے،بستم ہی مجھے کفن پہنا تا!'' 🕣

سیدالوری، جلد د وم

شرکت کی سعادت سے محروم رکھا۔ان میں سے حضرت ابولبابیا کا تذکرہ جلدا ہیں ۲۸ پرگزرچکا ہے۔ باقی تین افراد کے نام یہ ہیں

ا ـ کعب ابن ما لک ۲ ـ مراره ابن ربیع ۳ ـ ہلال ابن امیہ

ان متنوں کو اس کو تا ہی کی پا داش میں بہت سخت سز اجھیلنا پڑی ، مگر اس کی تفصیل غز دے کے آخر میں آئے گی۔ (انشاءاللہ)

#### مغضوب عليه خطه

تبوک کی طرف سفر جاری تھا کہ راستے میں قوم شمود (۱) کی بتاہ شدہ بستی کے کھنڈر

اس کے بعد انہوں نے اپنی جان، جان آفریں کے سپر دکر دی۔ اس وقت حضرت عبد الله ابن مسعود الله جواس آنے والی جماعت میں شامل تھے بے طرح رو پڑے اور کہنے لگے

''آہ!میرادوست اور بھائی ابوذر---رسول اللہ نے کچ فرمایا کہ تنہا جے گا، تنہا مرے گا اور تنہاا ٹھایا جائے گا۔''

پهر حضرت عبداللداین مسعود فی نماز جنازه پرهائی اورسب نے ال کرانہیں ریذه میں وفن کردیا۔ دضی اللہ تعالیٰ عنه وعن زوجته وعن جمیع من حضر جنازته'.

(۱) یہ قوم بہت ترقی یا فتہ تھی۔خصوصاً تغیر اور سنگ تراثی میں ان کوغیر معمولی مہارت حاصل تھی۔ پہاڑوں کو کاٹ کران کے اندر رہائش گاہیں تیار کرنا، پرشکوہ یادگاریں بنانا اور پھروں کی خوبصورت عمار تعمیر کرنا، ان لوگوں کا پہند یدہ مشغلہ تھا۔ ان کی سلطنت کے پایئے تخت کا نام جبخو تھا۔ اس زمانے کی وگیر اقوام کی طرح بیقوم بھی کفروشرک میں مبتلا تھی۔ چنا نچہ ان کی ہدایت کے لئے اللہ تعالی نے حضرت صالح الطبی کو نبوت عطافر مائی۔ حضرت صالح نے ان کو تو حید کی دعوت دی اور شرک و بت پرتی ہے منع کرنے کی کوشش کی مگر انہوں نے حضرت صالح نے کا باتوں پرکان نہ دھرا۔ الٹاان کا تمسخواڑ ایا اور کہا کہ اگر تو واقعی اللہ کا پیغیر ہے تو کوئی نشانی دکھا۔ حضرت صالح نے ایک اونٹنی کے بارے میں کہا کہ بیاللہ کی اونٹنی

ہے۔ یہی تمہارے لئے نشانی ہے۔اسے کھلے عام پھرنے دواور جہاں سےاس کا جی جا ہے چرنے دو۔علاوہ ازیں جس کنویں سے تم پانی حاصل کرتے ہو، اس کو ایک دن تم استعال کیا کرو اور ایک ون 🖘 آئے، تھوڑا آگے برھے تو ایک کنوال آیا۔ جانِ دو عالم علی نے فرمایا --- " یہی وہ

صرف بداونٹنی اس سے پانی بیا کرے گی اور یا در کھو کہ اس اونٹنی کو کسی قتم کا گزندنہ پہنچے۔اگرتم نے اس کو نقسان پہنچانے کی کوشش کی توہلاک ہوجاؤ کے مگر شمود نے حضرت صالع کی اس بات کو بھی ہجیدگ سے نہ لیا اور جوش عداوت میں اونٹنی کوہی مارڈ الا۔اس وقت عذاب البی نے ان کوآ د بوچا۔ یہ ایک خوفناک زلزلہ تھا جس سے آن کی آن میں زمین دوز رہائش گاہیں بیٹھ گئیں، پھروں کی عظیم الثان عمارتیں زمین بوس ہو گئیں اور پوری قوم تباہ و ہر با دہوگئی۔ان کا بیانجام دیکھ کرحفزت صالح نے تاسف سے کہا

﴿ يَفَوْمِ لَقَدُ ابْلَغُتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنُ لَّاتُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ٥ ﴾ (اے میری قوم! میں نے تو تم لوگوں کواپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا اور تمہاری خیرخواہی کی تھی، مگرتم خیر خواہی کرنے والوں کو پہند ہی نہیں کرتے۔)

(ماخوذ ازقر آن كريم سوره ٤٠٦ يات ٩٠٤٣ مروره ٢٠٦ يات ١٥٩١١٥١)

اس تباہ شدہ بستی کے نشانات اب تک موجود ہیں اور زبانِ حال سے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں كداِنَّ بَطُشَ رَبِّكَ لَشَدِينة ٥ تير عدب كى پُرُبرى تخت ب

حذر ابے چیرہ دستاں! سخت ہیں فطرت کی تعزیریں

غزوهٔ تبوک کی طرف جاتے ہوئے جانِ دو عالم علیہ اور صحابہ کرام ای مغضوب ومقہور بستی كے ياس سے گزرے تھے، كيكن بيدواضح نہيں موسكا كدو ہاں كھددر مظہر ع بھى تھے يانہيں؟ صحيح بخارى كى بعض روایات سےمعلوم ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں قیام فر مایا تھا۔مثلًا بیدوروایتیں جن کے الفاظ میں قدرے اختلاف ہے، گرمفہوم ایک ہی ہے۔

ا--- " حضرت عبدالله ابن عمر الله يان كرتے بين كه لوگ جب رسول الله عليہ كم مراه ممود کے علاقے حجر میں پنچے تو وہاں کے کنووں سے یانی نکالا اوراس سے آٹا گوندھا۔رسول الله عليہ ف تھم دیا کہ دہاں سے جتنا بھی پانی نکالا گیا ہے اسے ڈھوہل دیا جائے اوراس سے جوآٹا گوندھا گیا ہے وہ اونٹوں کو کھلا دیا جائے۔"

۲--- " حضرت عبدالله بن عمر روايت كرتے بين كه رسول الله عليہ غزوه تبوك 🖜

كے لئے جاتے ہوئے جرمیں اترے تو لوگوں كو تھم دیا كہ يہاں كے كنویں سے پانی نہ پيكيں ، نہ پينے ك لئے نکال کر رکھیں ۔لوگوں نے عرض کی کہ ہم تو یانی نکال چکے ہیں اور اس سے آٹا بھی گوندھ چکے ہیں۔ رسول الله علي في ان كو علم وياكه آثا كيينك وي اور يائي وهوال وين ''بخارى ج ا ، كتاب الانبياء، بأب قول الله عزوجل ﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ٥ ﴾ ص ٢٨٨.

(واضح رہے کہ برتن سے سیال چیز گرانے کو پنجابی میں '' وْهو الزال'' کہتے ہیں۔ چونکہ اردو میں اس کاصحیح متبادل موجود نہیں ہے،مجور أالينياح مفہوم کے لئے پنجا بی کاسہار اليناپڙا۔)

ان ہر دوروایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جانِ دوعالم عطی اللہ نے وہاں کم از کم اتنا قیام ضرور فرمایا تھا کہ لوگوں نے کنوؤں سے پانی نکال کر برتنوں میں بھرا تھا اوراس سے آٹا بھی گوندھ لیا تھا۔ مگر سیح بخاری بی کی دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تھہر تا تو در کنار، آپ نے وہاں ایک لمح کے لئے رکنا بھی گوارانہیں کیا تھا؛ بلکہ اتنہائی تیزی سے اس مغضوب علیہ خطے کوعبور کیا تھا۔ مثلاً بیر وایت

'' حضرت عبدالله ابن عمرٌ راوی ہیں کہ جب نبی ﷺ حجرے گزرے تو فرمایا ---''ان لوگوں کے گھروں میں مت داخل ہوتا جنہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا تھا، مگرروتے ہوئے کہیں تنہیں بھی وہ عذاب نہ آ پنچ جوانبیں پہنچاتھا۔" پھرآ پ نے اپناسرڈ ھانپ لیااور دفتار تیز کردی یہاں تک کداس دادی ہے گزرگئے۔" (بخارى ج٢، كتاب المغازى، باب نزول النبي مَلْكِ الحجر، ص ٢٣٧)

اس باب میں اس مفہوم کی مزید روایات بھی موجود ہیں اور بدروایت، پہلے بیان کی گئی دو روایتوں سے واضح طور پرمتعارض ہیں۔ تعجب کی بات سے سے کہان متعارض روایات کے راوی ایک ہی بين \_ يعنى حضرت عبدالله ابن عمرٌ!!

. صحیح مسلم کی روایات میں بھی اسی طرح کا تعارض پایا جاتا ہے۔شارعینِ حدیث اس اختلاف کو رفع کرنے کے لئے کوئی اطمینان بخش حل نہیں پیش کر سکے،اس لئے میراذ ہن ابھی تک الجھا ہؤا ہے۔ لَعَلَّ اللهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَحْرًا. الركوئي صاحبٍ علم ربنمائي فرما تكيس توممنون بول كار

تقی۔(۱)اس رائے ہے آیا کرتی تھی اوراس رائے سے واپس جایا کرتی تھی۔تم بھی جا ہو تواس کویں سے یانی پی سکتے ہو۔''

#### طلب باران

سفر کے دوران ایک دفعہ پانی ختم ہو گیا اورلوگ پیاس کی شدت اورگرمی کی جِد ت ہے مرنے کے قریب ہو گئے۔ یہاں تک کہ چندا فراد نے اپنے اونٹ ذیج کر دیئے اور ان کے پیٹ سے پانی نکال کر پینے لگے۔ یہ دیکھ کرصدیق اکبرے نے عرض کی --- "یارسول الله! الله تعالیٰ نے ہمیشہ آپ کی دعا ہے ہم پر برکتیں نازل فر مائی ہیں، آج بھی دعا فر ما د یجئے ۔ کیونکہ لوگ ہلاک ہونے کو ہیں۔''

'' کیاتم سب کی بھی یہی خواہش ہے؟'' جانِ دوعالم علیہ نے لوگوں سے پوچھا۔ '' جی ہاں، یارسول اللہ!''سب نے جواب دیا۔

جانِ دوعالم علي في اي وقت ہاتھ اٹھاديئے اور ابھی ہاتھ اٹھے ہوئے تھے کہ با دل گھر آئے اورموسلا دھار بارش شروع ہوگئ ۔ چند ہی کمحوں میں جل تھل ہوگیا اور خشک ندی نالوں میں پانی رواں ہو گیا۔صحابہ کرامؓ نے جی بھر کر پیاس بجھائی اور برتن بھی بھر لئے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بارش تھنے کے بعد ہم گھو منے کے لئے اِ دھراُ دھر نکلے توبید مکھ کر ہمیں سخت حیرت ہوئی کہ بارش صرف اس حصے میں ہوئی تھی جہاں لشکر مقیم تھا۔ باقی ساراصحرا بدستورخثك يزانقابه

(۱) حفرت صالع کی اونمنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہا یک چٹان سے بطور معجز ہ برآ مہ ہوئی تھی۔اگر چہ قرآن کریم میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں لیکن مؤرخین کے ہاں تقریباً مسلم ہے اور مولا تا عبدالماجدوريا بادي في لكها ب كدايك المريز سرجم قرآن، يل في فرنگ سياحوں كے مشاہدات كے حوالے سے لکھاہے کہ جس پہاڑ ہے وہ اونٹنی بطورِخرقِ عادت برآ مد ہو کی تھی ،اس میں اب تک ایک شگان سائد في كاموجود باورجزيره نمائ سينامين "ناقة النبي" كانقش قدم آج بهي زيارت كاو خلائق -- تفسیر و ترجمه عبدالماجد دریا بادی، ج ۱، ص ۱ ۳۳.

ا یک دن جانِ دوعالم علیہ کی اوٹٹی گم ہوگئ تو ایک منافق زیدا بن لصیت نے کہا '' حیرت ہے کہ محمد پینمبری کا دعویٰ کرتا ہے اور آ سانوں کی خبریں سنا تا ہے گر اپنی ا ونٹنی ہے لاعلم ہے!''

یہ بات اگر چہاس بد بخت نے اپنی جگہ کہی تھی ،مگر جانِ دو عالم علیہ اپنے اپنے خدا دا د علم سے اس پرمطلع ہو گئے اور فر مایا

"اکی منافق کہتا ہے کہ محمر آسانوں کی خبریں تو سنا تا ہے ، مگراپی اونٹنی سے لاعلم ہے۔ میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اتنا ہی جانتا ہوں ، جتنا میرے رب نے مجھے علم دیا ہے اور اس نے مجھے اونٹنی کے بارے میں مطلع کر دیا ہے۔اس کی مہارایک درخت کے ساتھ اٹک گئی ہےاوروہ فلاں وادی کی گھاٹی میں موجود ہے۔''

اسی وقت چندا فرا د جانِ دوعالم علیہ کی بتائی ہوئی جگہ پر گئے تو واقعی اونٹنی وہاں کھڑی ہوئی تھی اوراس کی مہارا یک درخت میں پھنسی ہوئی تھی۔

بعد میں چند صحابہ نے تحقیق کر کے معلوم کرلیا کہ مذکورہ بالا بکواس کس نے کی تھی، چنانچہ انہوں نے زیدا بن لصیت کو پہلے تو انچھی طرح مارا پیٹا ، پھرلشکر سے بھگا دیا۔

بئرتبوك

اس قدرگرم موسم میں اتنا طویل سفر بذات خودایک مسئله تھا، پھر سامان خور دونوش کی کی نے مزیدمسائل پیدا کرر کھے تھے۔ بھی غلہ ختم ہو جاتا تھا، بھی پانی ، مگر قربان جائیں ان نفوی قدسیہ پر کہان حوصلہ شکن حالات میں بھی ان کی جبینوں پر کوئی بل نہ آیا اوران کے صبر وثبات میں کوئی فرق نه آیا۔ بالآخریہ کاروانِ عزم وہمت مصائب ومشکلات کی گھاٹیاں عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا اور منزلِ مقصود کے قریب جا پہنچا۔

جانِ دوعالم عَيْنَ نَعْ مايا -- في و كل حياشت كے وفت انشاء اللہ ہم تبوك بيني جائیں گے، وہاں ایک کنواں ہوگا ،اس سے پانی نہ نکالنا ، جب تک میں نہ پہنچ جاؤں '' حسب فرمانِ نبوی حیاشت کولشکر تبوک بنج کیا تھوڑی دیر بعد جانِ دوعالم علیہ کویں

يرتشريف لے گئے تواس ميں بہت تھوڑا پانی تھا--- اتنا كم كرف ايك باريك ى ككيرتهميں چُکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ جانِ دوعالم عَلِی کے حکم سے صحابہ کرام نے تھوڑ اتھوڑ اپانی نکال کر ا یک مشکیزہ بھرلیا جس ہے آپ نے کلی کی اور ہاتھ منہ دھوئے۔ پھر آپ کامستعمل یانی کنویں میں ڈال دیا گیا۔اس کی برکت سے پائی کی اتن فراوانی ہوئی کہ جب تک وہاں قیام رہالشکر کی تمام ضروریات بخو بی پوری ہوتی رہیں اور بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔

دعائے برکت

اس سفر میں پانی تو بار ہاختم ہؤااور بار ہا جانِ دو عالم علیہ کی توجہ اور نگاہ عنایت سے اللہ تعالیٰ نے کرم فر مایا۔ (۱) مگر ابھی تک خوراک کا مسئلہ پریشان کن نہیں بنا تھا ، کیونکہ صحابہ کرام نہایت احتیاط سے کام لیتے تھے اور بہت کم مقدار میں کھاتے تھے لیکن تبوک پہنچ کر پیدسئلہ بھی پیدا ہو گیا اور کھانے کی اشیاءتقریباً ختم ہو گئیں۔نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ا یک مجور کو کئی گئی آ دمی باری باری چوستے تھے اور فرض کر لیتے تھے کہ ہم کچھ کھا رہے ہیں۔ آ خرایک شخص نے عرض کی

'' يارسول الله!اگرا جازت ہوتو ہم اپنے اونٹوں کوذیج کرنا شروع کر دیں۔'' اس وقت حضرت عمرﷺ بھی جانِ دوعالم علیہ کے پاس بیٹھے تھے۔انہوں نے کہا '' يارسول الله! اس طرح تو سوارياں ختم ہو جائيں گي يا تم ہو جائيں گي اور مشکلات مزید بردھ جائیں گی۔ یارسول اللہ! آپ انہیں تھم دیں کہان کے پاس کھانے کا جو کچھ ہے،اے ایک جگہ ڈھیر کردیں اور آپ اس پر برکت کے لئے دعا فرمادیں۔' جانِ دو عالم علیہ نے فر مایا ---''ہاں، یہٹھیک ہے کھانے کی بچی کچی چیزیں ایک جگہ جمع کردو!"

چڑے کا ایک دسترخوان بچھایا گیا اور جس کے پاس جو پچھ تھا، لا کر وہاں ڈالنے لگا۔ کوئی مٹھی بھرآٹالا یا ، کوئی ستو۔ کسی نے تھجوروں کے چندوانے لا ڈالے اور کسی نے خشک روٹی کا ایک آدھ کلڑا۔ اس طرح غذائی اجناس کی ایک ڈھیری سی بن گئی۔ CHARLES SE



www.madaabadcarg

جانِ دوعالم علیہ نے اس پر دعائے برکت فر مائی۔ پھر تھم دیا کہ اب اس سے برتن بھرلو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے شکر میں موجود ہر برتن لبالب بھر لیا اور خود بھی خوب شکم سیر ہوکر کھالیا ، مگر ڈھیری جوں کی توں رہی ۔واضح رہے کہ لٹکر کی تعدا دتقریباً ستر ہزارتھی۔ یہ انعام عظیم دیکھ کرجانِ دوعالم علیہ نے فرمایا

'' میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ' لاشریک ہے اور میں اس کاسچارسول ہوں۔جو تھخص بھی صدقِ دل ہے بیہ گواہی دے گا ، اس کواللہ تعالیٰ جہنم کی آ گ ہے محفوظ ر<u>کھے</u> گا اور جنت میں داخل فرمائے گا۔"

تبوك ميں قيام اور واپسي

تبوك جانے كامقصدروميوں سے جہا دكرنا تھا ، كيونكہ جان دوعالم علي كواطلاع ملی تھی کہ انہوں نے اسلامی سلطنت پر حملہ آور ہونے کے لئے ایک بروالشکر تیار کیا ہے۔ مگر جب جانِ دوعالم علیہ پیش قدمی کرتے ہوئے خود ہی سرحد پر جا پہنچے تو رومیوں پر ہیبت چھا گئی اوران کوسا منے آنے کی جرأت بی نہ ہوئی۔

جانِ دو عالم عليہ تبوک ميں پندرہ ہيں دن قيام پذير رہے۔اس دوران آپ نے اردگرد آبادمختلف قبیلوں کے سرداروں سے ملاقا تیں کیں اور سلح کے معاہدے گئے۔وہ لوگ آپ کے حسنِ اخلاق اور عالی ظرفی ہے بہت متاثر ہوئے اور آپ کی خدمت میں بہت ہے تخفے پیش کئے۔

اس غزوے میں اگر چہاڑائی تو نہ ہوئی مگر جانِ دوعالم علیہ اور آپ کے رفقاء کی شجاعت و بہادری کی ہرطرف دھاک بیٹھ گئی اور پھرزندگی بھرکسی کوآپ کا سامنا کرنے کی مت نه يرُى ـ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱرْسَلَ رَسُولُه ' بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَه ' عَلَى الدِّيُنِ كُلِّهِ د وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

# واپسی اور مسجد ضرار

واپسی میں بھی سامان خورد ونوش کی قلت کے مسائل پیش آتے رہے اور جانِ دو عالم ملاہ کا توجہ سے حل ہوتے رہے۔ آخر آپ مدینہ منورہ کے قریب آپنچے اور ایک جگہ مخضرسا قیام فرمایا۔ (۱) وہاں چند منافقین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ ہم نے ایک مجد بنائی ہے جوعبادت گاہ بھی ہوگی اور مسافروں کی جائے پناہ بھی۔آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں اور وہاں نماز پڑھ کراس کا افتتاح فر مادیں۔

یمی وہ معجد ہے جو تاریخ میں معجد ضرار کے نام سے مشہور ہے۔ بید درحقیقت معجد نہ تھی؛ بلکہ منافقین نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کرنے کے لئے ایک مرکز بنایا تھا اور مسلمانوں کی آئھوں میں دھول جھو تکنے کے لئے اس کا نام مجدر کھ دیا تھا اور اس میں ایک امام بهى مقرر كرديا تقامه منافقين چاہتے تھے كہ جانِ دوعالم عليہ اس ميں ايك دفعه نماز پڑھ ليس تا کہ مسلمانوں کی نظر میں وہ جگہ مقدس ومحترم ہوجائے اور اس طرح اس کو دائمی تحفظ کی ضانت مل جائے \_ گراللہ تعالیٰ نے ان کی اس سازش کونا کام بنا دیا اور مندرجہ ذیل آیات نازل ہوئیں ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفُرًا وَّتَفُرِيُقًا ۚ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِمَنُ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبُلُ مَ وَلَيَحُلِفُنَّ اِنُ اَرَدُنَاۤ اِلَّا

الْحُسنى د وَاللهُ يَشُهَدُ إِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ ٥ لَا تَقُمُ فِيْهِ آبَدَا د ..... الاين (٢) (اور پچھلوگوں نےمبجدینائی ہے تا کہ (مسلمانوں کو) ضرر پہنچا ئیں اور کفر کریں اورمومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور آج تک اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کو کمین گاہ مہیا کریں اور (اگران ہے پوچھوتو) حلف اٹھا کرکہیں گے کہ ہم تو صرف بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ شہادت دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ (اے نبی!) تم مجھی بھی اس معجد میں کھڑ ہے نہ ہونا .....)

جانِ دو عالم عليه في اى وقت چند صحابه كرام كو جميجا كه جاكراس نام نها دمجد كو جلا دیں اور گرا دیں۔ انہوں نے جا کر حب تھم پہلے تو اس کی جھت کو آگ لگائی اور بعد

<sup>(</sup>۱) میآپ کامتقل معمول تھا کہ طویل سفر سے واپسی پر مدینہ منورہ سے تھوڑی دور تھہر جایا کرتے تھے تا کہ اہل مدینہ مطلع ہوجا کیں اورخوا تین گھروں کی صفائی وغیرہ کرلیں۔

<sup>(</sup>٢) سوره ٩، آيات ١٠٤ تا ١١٠.

میں دیواریں گرا کراس کو یکسر ملیامیٹ کر دیا۔

## مدینه میں ورود

جب جانِ دو عالم علی مدینہ کی حدود میں داخل ہوئے تو آپ کے استقبال کے لئے ساراشہرا ٹرآیا اورایک بار پھروہی ساں بندھ گیا جو جانِ دوعالم علیہ کی اولین تشریف آ دری پر بندها تھا۔خوا تین چھوں پر چڑھ کرآپ کی آمد کا نظارا کرنے لگیں اور چھوٹی بچیاں دف بجا کروہی ملکوتی نغمہ سنانے لگیں۔

طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ مدينة بينج كرجان دوعالم علي كاول خوش موكيا اورطبيعت مشأش بشاش موكئ فرمايا "هلده طابّة. "(ياكخوشكوارشرب-)

جبل احدى جانب اشاره كرك فرمايا --" هلذًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَ نُحِبُّهُ". " (بدیمار ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔)

حضِرت عباسٌ آپ کومسر وروشاد ماں دیکھ کرآ گے بڑھے اور آپ کی خوشیوں کو

دوبالاكردياب

'' يارسول الله! مين آپ كى مدح مين كچھ كہنا جا ہتا ہوں---اجازت ہے؟'' " إلى ، كَهِيِّهِ الله تعالى آپ كا منه سلامت ركھے ـ" جانِ دوعالم عليہ نے شاد ہو کر دعا دی۔

اس موقع پر حفزت عباسؓ نے جانِ دوعالم علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے جوشہکار قصیدہ کہاتھا،اس کے چنداشعار پیش خدمت ہیں عشق ومحبت اور تعظیم وعقیدت میں گند ہے ہوئے اس شیریں کلام کوزبان وادب کے ماہرین نے متفقہ طور پراعلیٰ درجے کا اوبی شہ پارہ قرار دیا ہے۔ پڑھئے اور ہاتھی فصاحت وبلاغت سے لطف اٹھا ہے!

مِنُ قَبُلِهَا طِبْتَ فِي الظِّلَالِ وَفِي مُسْتَوُدَع حَيْثُ يُخْصَفُ الْوَرَق' ثُمَّ هَبَطُتٌ الْبِلادَ لَا بَشَرٌ اَنْتَ وَلَا مُضْغَةٌ وَّلا عَلَق، بَلُ حُجَّةٌ ، تَرُكَبُ السَّفِيْنَ وَقَدُ ٱلْجَمَ نَسُرًا وَّاهُلَهُ الْغَرَق ،

وَرَدُتُ نَارَالُخَلِيُلِ مُكْتَتِمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ ، كَيْفَ يَحْتَرِقَ ، وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدُتَّ اَشُرَقَتِ الْـ....اَرُضُ وَضَآءَ بِنُورِكَ الْأَفْقُ" فَنَحُنُ فِي ذَٰلِكَ الطِّيَاءِ وَفِي النَّد....وُرِ وَسُبُلِ الرَّشَادِ نَخُتَرِقَ ' ( دنیا میں آنے سے پہلے آپ سایوں میں اور اس امانت گاہ میں جہاں پتے لیلے گئے تھے، (۱) مزے سے رہا کرتے تھے۔ پھر آپ زمین پراترے،ای وقت آپ نہ بشر تھے، نہ مضغہ ، نہ علقہ ؛ بلکہاللہ کی حجت اور دلیل تھے۔ آپ کشتی پرسوار ہوئے ، جب نسر اور اس کے پجاریوں کوطوفان نے گھیررکھا تھا۔ آپ خلیل اللہ کی آگ میں پوشیدہ طور پر داخل ہوئے۔ پھریہ کیے ممکن تھا کہ وہ جل جاتے ؛ جبکہ آپ ان کی صلب میں موجود تھے! اور آپ جب پیدا ہوئے تو زمین چک اٹھی اور آپ کے نور سے ساراا فق روش ہو گیا۔اب ہم اسی نورمیں اور روشنی میں اور ہدایت کے رستوں میں بڑھے جارہے ہیں۔)

توبہ کرنے والے متخلفین

پہلے گزر چکا ہے کہ بیچھے رہ جانے والوں میں سے پچھافرادا بسے بھی تھے جواللہ اور

(۱) یعنی جنت میں، جہاں آ دم اور حوانے اپنے جسموں پر پتے کہلیے تھے، پوری نعت کا مجموعی مفہوم سے سے کہ یا رسول اللہ! جب آ دم الطبیع کی تخلیق ہوئی تو آپ ان کی صلب میں موجود تھے۔ پھر جب آ دم الطَّيْلاَز مِن پراتر ہے تو ان کی پشت میں آپ بھی اتر آئے۔اس وقت آپ نہ بشری شکل میں تھے، نہ مضغہ وعلقہ کی صورت میں ۔ (مضغہ اور علقہ مال کے پیٹ میں بچے کے دومراحل کا نام ہے۔) بلکہ الله کی جحت اور دلیل تھے۔ای بناء پر جب آپ نوح الظیمان کی طرف نتقل ہوئے تو ان کی کشتی نجات پا گئی اورنسر ا پنے پجاریوں سمیت طوفان میں غرق ہوگیا۔ (نسران پانچ بتوں میں سے ایک تھا، جن کی قوم نوح پستش كياكرتي تقى \_) اور جب آپ ابراجيم الطيين ميں جلوه گر ہوئے تو ان كو آگ نه جلاسكي ، كيونكه آپ ان كے ا ندر مُخفی طور پرموجود تھے اور آپ کی موجود گی میں یہ کیسے ممکن تھا کہ آگ ان کوجلا ڈالتی! اور جب آپ انسانی شکل میں جلوہ آ را ہوئے تو آپ کے نور سے زمین وآ سان جگمگا اٹھے۔ چنانچہ اب ہم سراسر روشنی میں، نور میں اور ہدایت کے راستوں میں آ گے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے رسول کے سیچے عاشق ہونے کے باوجود مجض اپنی کا ہلی اور آج کا کام کل پرٹا لنے کی عادت کی وجہ سے اس غزوے میں شرکت نہ کر سکے۔ یہ مجموعی طور پر تیرہ آ دمی تھے۔ان میں ایک تو حضرت ابولبا برختھ، جنہوں نے اپنے آپ کومجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا۔نو[9]ان کے ساتھی تھے۔انہوں نے بھی اپنے لئے یہی سزالپند کی تھی اوراپنے آپ کو معجد میں یا بندسلاسل کرلیا تھا۔ایےنفس کوخود ہی سزاد ینے کی بیادااللہ تعالیٰ کو پسند آئی اور ان کی توبه قبول فرمالی - (۱)

ان کے علاوہ تین افرادایسے تھے،جنہوں نے نہ تواینے لئے کوئی سزاتجویز کی ، نہ کسی قتم کا عذر پیش کیا۔ بلکہ صاف لفظوں میں اپنی غلطی اور کوتا ہی کا اقر ارکر لیا۔ یعنی حضرت كعب حضرت بلال اورحضرت مراره - رَضِي اللهُ تُعَالَىٰ عَنْهُمُ.

ایے جرم کا عتراف کرنے ، پھرسزایانے اور آخرمیں معافی مل جانے کی جوایمان ا فروز داستان حضرت کعبؓ نے پوری تفصیل سے بیان کی ،اس کی تلخیص پچھ یوں ہے۔ ''جب رسول الله علي في تبوك جانے كا را دہ كيا اورلوگوں كو تيار ہونے كائتكم ديا تو ان دنوں میں بہت آ سودہ حال تھا۔اس سے پہلے بھی میرے پاس سواری کے دو جانور ا کھے نہیں ہوئے تھے، مگر اس موقع پر دوسواریاں موجودتھیں۔ چنانچہ جب لوگوں نے زورشور سے تیاریاں شروع کیں تو میں بھی ہرضج بیارادہ کرکے گھر سے نکلتا کہ آج تمام سامانِ حرب اور زادِراہ وغیرہ مہیا کرکے لوٹوں گا ،مگر پورا دن گزر جاتا اور میں کچھ نہ کریا تا۔ پھریہ سوچتے ہوئے گھرلوٹ آتا کہ کل بیکام ضرور کروں گا۔ای طرح آج کل کرتے کرتے وقت گزرگیا اوررسول الله عليلية تبوك كے لئے روانہ ہو گئے۔اس وقت بھی میں یہی سوچتار ہا كہ ایك دو دن میں تیاری ممل کر کے رسول اللہ سے جاملوں گا --- کاش کہ میں نے ایسا کیا ہوتا! ان دنوں مدینہ میں یا تو منافقین نظر آتے تھے یا وہ لوگ جومعذوری کی بنا پر جانے

<sup>(</sup>۱) حضرت ابولبابة کی قبولیت توبه کا واقعه جلد اول ، ص ۰ ۳۸ پر گزر چکا ہے۔ باتی نو افراد کی

سے قاصر تھے۔انہیں دیکھ دیکھ کرمیرا دل بہت کڑھتا تھا، کیونکہ میں نہ تو منافق تھا، نہ معذور، اس کے باوجودان میں رور ہاتھا۔

أدهررسول الله عليه عليه جب تبوك يهنچ تو يو چها---' كعب كيون نهيس آيا؟'' '' یارسول الله! اس کی خوش لباسی اورخود پسندی نے اسے روک لیا ہے۔'' ایک انصاری نے کہا۔

'' پیر بہت غلط بات کی ہےتم نے'' معاذ ابن جبل ﷺ نے اس انصاری کو جواب دیا، پھررسول الله علیہ سے خاطب ہو کرعرض کی --- "الله کی تم یارسول الله! ہم نے کعب میں سوائے بھلائی کے پچھنیں دیکھا۔"

رسول الله عليه کھنہ بولے اور خاموش رہے۔

کچھ دنوں بعد جب اطلاع آئی کہآپ واپس تشریف لا رہے ہیں تو میں سوچ میں یر گیا کہ آپ کے عمّاب سے بیجنے کے لئے کیا عذر پیش کروں گا۔اس سلسلے میں خاندان کے ا فرا د ہے بھی مشورہ کرتا رہا، گر چونکہ میر اکوئی عذرتھا ہی نہیں ،اس لئے طے کرلیا کہ کوئی بہانہ نہیں گھڑوں گااور پوری سچائی سے اپنی غلطی کااعتراف کرلوں گا۔

جب آپ واپس تشریف لائے اور حسب معمول مسجد میں دو رکعتیں ادا کرنے کے بعدلوگوں سے ملنے بیٹھے تو چیھے رہ جانے والے منافقین حاضر ہوکر حیلے بہانے کرنے لگے اور اپنی صداقت کی قتمیں کھانے لگے۔ آپ نے ان کے باشن کا معاملہ اللہ کے سپر دکر دیا اور ظاہر کود کیھتے ہوئے ان کے عذر قبول کر لئے اور دعا فر مائی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس گناہ کو بخش دے۔

میری باری آئی تو میں نے آ گے بڑھ کرسلام پیش کیا، مگر آپ نے سلام کا جواب نەدىا۔اوركہان تعكال "(آ) كھرميرى طرف دىكھ كرمسكرائے---الىيمسكراہث جس سے غصہ اورغضب عیاں تھا۔ میں مزید آ گے بڑھا اور آپ کے روبرو بیٹھ گیا گر آپ نے منہ دوسرى طرف پھيرليا۔ ميں نے عرض كى --- "يارسول الله! مجھ سے كيوں رخ پھيرليا ہے، حالا نکہ میں نہ منافق ہوں ، نہ میرے دل میں کوئی شک ہے ، نہ میں نے اپنا دین بدلا ہے۔''

باب، فتح مكه

'' پھر پیچھے کیوں رہ گئے تھے۔۔۔؟ کیا تمہارے پاس سواری نہیں تھی۔۔۔؟''

آپ نے تخت سے پوچھا۔

"سواری تو تقی یا رسول الله! اوراگر مین کسی دنیا دار کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں سیحتا کہ کوئی عذر بیان کر کے اس کے عمّاب سے نی سکتا ہوں، کیونکہ میں خاصا زبان آور واقع ہو اہوں لیکن واللہ میں جا نتا ہوں کہ اگر جھوٹ بول کر وقتی طور پر آپ کوراضی کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو میر ہے جھوٹ سے آگاہ فرما دے گا اور آپ پھر نا راض ہو جا کیں گے، اس کے برعکس اگر میں نے سی بولا تو ہوسکتا ہے کہ میری کوتا ہی پر آپ کے دل میں ذرا سامل اس کے برعکس اگر میں نے سی بولا تو ہوسکتا ہے کہ میری کوتا ہی پر آپ کے دل میں ذرا سامل اس کے برعکس اگر میں اس صورت میں امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا۔ اس ملال آجائے ،لیکن اس صورت میں امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا۔ اس لئے جھوٹ نہیں بولوں گا اور بی جیہ یا رسول اللہ کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ بلکہ ان دنوں میں جسمانی طور پر جمتنا تو انا تھا اور مالی لیا ظ سے جس قدر مشخکم تھا، اتنا بھی نہیں تھا۔ " ہولوں میں جسمانی طور پر جمتنا تو انا تھا اور مالی لیا ظ سے جس قدر مشخکم تھا، اتنا بھی نہیں تھا۔ " ہولوں میں جسمانی طور پر جمتنا تو انا تھا اور مالی لیا ظ سے جس قدر مشخکم تھا، اتنا بھی نہیں تھا۔ " ہولوں میں جسمانی طور پر جمتنا تو انا تھا اور مالی لیا ظ سے جس قدر مشخکم تھا، اتنا بھی نہیں تھا۔ " ہول اللہ نے فرمایا ۔۔۔" امّا ہندا فقد صَدَق " (اس شخص نے یقینا تی بولا ہے۔)

پر مجھے کہا کہ اب اٹھ جااور اللہ کے فیصلے کا نظار کر!

میں اٹھ کر چلا آیا، تو میرے قبیلے کے متعدد افراد بھی میرے پیچھے چلے آئے اور مجھے ملامت کرنے گئے کہ تم نے خواہ تخواہ تا تا بل معافی گناہ نہیں کیا ہے۔ تہمیں چاہئے تھا کہ باقی متخلفین کی طرح تم بھی کوئی عذر پیش کردیتے اور جس طرح رسول اللہ نے ان کے لئے بخشش کی دعا کی ہے تمہارے لئے مجھی کردیتے۔ آپ کی دعا تیری بخشش کے لئے کافی تھی۔

قبیلے والوں نے اس قدر ملامت کی کہ میرا دل چاہنے لگا کہ ابھی جا کراپنے پہلے بیان سے منحرف ہوجاؤں۔

میں نے ان سے پوچھا کہ میرے جیسا معاملہ کسی اور کے ساتھ بھی پیش آیا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، دو آ دمی اور بھی ہیں، جنہوں نے تمہاری طرح اپنی غلطی کا اقرار کرلیا ہے۔ایک مرارہ ابن رہجے اور دوسرا ہلال ابن امیہ۔ان کوبھی رسول اللہ نے یہی

تحکم دیا ہے کو حکم الہی کا انتظار کریں۔

سیدالوری، جلد د وم که ۲۵۲ خاب، فتح مگه

یہن کرمیری ڈھارس بندھ گئی، کیونکہ وہ دونوں اہل بدر میں سے تھے اور ان کاعمل میرے لئے نمونہ تھا۔ چنانچہ میں نے اپنابیان واپس لینے کااراد ہ ترک کر دیا۔

اسی دن رسول الله علی نے ہم نتنوں ہے میل جول اور بات چیت پر پابندی لگا دی۔اس تھم کے ساتھ ہی لوگوں نے ہم سے نظریں پھیرلیں اور دور دور رہنے لگے۔ بے گانگی اور بے رخی کا پیرمظاہرہ اتنا شدیدتھا کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا، جیسے ہم کسی اجنبی سر زمین میں آنگلے ہیں۔ ہلال اور مرارہ تو اس لا تعلقی ہے اس قدر شکستہ دل ہوئے کہ انہوں نے باہرنگلنا ہی چھوڑ دیا۔بس ہروفت گھروں میں بیٹھےرہتے اورروتے رہتے ؛البتہ میں نسبتاً جوان اورتوا نا تھا،اس لئے نما ز کے لئے معجد کو چلا جا تا تھا۔ با زاروں میں بھی گھومتا پھر تار ہتا تھا، مگر مجھ سے بولتا کوئی نہیں تھا۔مبحد کو اکثر میں اس وقت جاتا تھا جب جماعت ہو چکی ہوتی تھی اور رسول اللہ علیہ لوگوں کی طرف رخ کئے بیٹھے ہوتے تھے۔ میں آپ کوسلام کہتا مگر جواب سنائی نہ دیتا؛ تا ہم میں بیسوچ کر دل کوتسلی دے لیتا کہ ہوسکتا ہے، آپ نے دھیرے سے جواب دیا ہواور میں نے نہ سنا ہو۔ پھر آپ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگتا۔ شرمندگی کی وجہ سے نظر تو نہیں ملاسکتا تھا؛ البتہ و قفے و قفے سے چورنظروں سے آپ کا دیدار کرلیتا تھا۔ اس دوران میں نے محسوں کیا کہ جب میں آپ کی طرف دیکھتا تھا، آپ دوسری طرف متوجہ ہوجاتے تھے۔لیکن جونہی میں نماز میں منہمک ہوتا تھا،میری جانب دیکھنے لگتے تھے۔(۱) اس طرح کافی دن گزر گئے اورلوگوں کی ہے التفاتی اور لاتعلقی میں کوئی فرق نہ آیا۔ آ خرمیں گھبرا گیا اورا یک دن ابوقیا دہ کے باغ کی دیوار پھاند کراندر داخل ہؤا، تا کہاہے گفتگو پرآ مادہ کرسکوں۔ابوقادہ میرے چپا کا بیٹا تھااور مجھےتمام لوگوں سے زیادہ پیاراتھا۔

میں نے اسے سلام دیا، مگراس نے کوئی جواب نہ دیا۔

میں نے کہا ---''ابوقا وہ! میں اللہ کی قشم دے کر تجھ سے یو چھتا ہوں ، کیا تو نہیں

<sup>(</sup>۱) الله اكبر---محبت كے بھى كيے كيے انداز ہيں---! اس سے پية چلنا ہے كہ جان دو عالم علي حصرت كعب سي حقيقاً ما راض نبيل تع ،صرف ظامرى طور يرخفاته\_

جانتا کہ میں اللہ اوراس کے رسول ہے محبت رکھتا ہوں؟'' وہ خاموش رہا، میں نے پھر اللہ کا واسطہ دے کراپنا سوال دہرایا۔ وہ پھر بھی نہ بولا۔ جب میں نے تیسری باریہی سوال کیا تو اس نے صرف اتنا کہا کہ --- اللهُ وَ رَسُولُه ' أَعُلَمُ. (به بات الله اور اس کا رسول ہی بہتر جائے ہیں۔)

یین کرمیں روپڑااور آنسو بہاتا ہؤ اباغ سے باہرنکل آیا۔(۱)

ایک دن میں مدینہ کے بازار میں گیا تو شام کا ایک آ دمی میرے بارے میں پو چھتا پھر رہا تھا۔لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا۔ وہ میرے پاس آیا اور عنسان کے عیسائی با دشاہ کا ایک خط میرے حوالے کیا۔خط کامضمون پیھا۔

''اما بعد: - ہمیں پتہ چلا ہے کہتمہارا ساتھی (لیعنی رسول اللہ علیہ کے) تم سے بہت نارواسلوک کررہا ہے، حالا تکہ تہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لئے پیدانہیں کیا کہتم وہاں رسوا اور ضائع ہوتے رہو۔ ہمارے پاس چلے آؤ۔ہم تمہاری ہرمکن دلجوئی کریں گے۔''

میں نے خط پڑھ کرانہائی تأ سف ہے کہا ---'' بیآ ز مائش بھی آنی تھی مجھ پر!!' ---اورخط کو جلتے تنور میں ڈال دیا۔

اس طرح چالیس را تیں گزرگئیں۔ چالیسویں روز رسول اللہ عظیم کا ایک فرستادہ میرے پاس آیا اور کہا کہ آپ نے تھم دیا ہے کہتم اپنی بیوی ہے بھی علیحد گی اختیار کرلو۔ ''طلاق دے دوں؟''میں نے پوچھا۔

' ' نہیں ،صرف کنار ہشی کا حکم دیا ہے۔''اس نے کہا۔

مرارہ اور ہلال کوبھی یہی حکم ملاتھا، چنانچے میں نے تواسی وقت اپنی بیوی سے کہہ دیا

كوشش كرتے ہيں كہ كوئى ان سے بولے۔

<sup>(</sup>۱) حفرت كعب شايدية مجمعة تقے كەرسول الله عليقة نے هارے ساتھ بات چيت كرنے پرجو یا بندی عائد کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ گفتگونہ کی جائے اور میل ملاپ نہ رکھا جائے، نہ بیرکہ سرے سے بات ہی نہ کی جائے۔ای لئے وہ لوگوں کی بے رخی سے شکوہ کنال نظر آتے ہیں اور ہرممکن

كةتم اسيخ خاندان ميں چلی جا وَاور جب تك ميرا فيصلهٔ بيں ہوجاتا، و ہيں رہو؛ البيتہ ہلال كی بیوی رسول الله علیشه کی خدمت میں حاضر ہوئی اورعرض کی

'' یا رسول الله! ہلال بوڑ ھا اور کمز ورآ دمی ہے۔کوئی خادم بھی ٹہیں جواس کی دیکھ بھال کر سکے۔اگر میں اس کی خدمت کرتی رہوں تو کیا آپ نا راض ہوں گے؟'' ''نہیں''آپ نے جواب دیا''لیکن وہ تیرے قریب نہآئے۔''

'' قربت کی تو وہ خواہش بھی نہیں رکھتا ، کیونکہ جب سے اس کا مقاطعہ ہؤ ا ہے ہر وفت روتار ہتا ہے۔''

ہلال کی بیوی کوا جازت مل گئی تو خاندان والوں نے مجھے بھی مشورہ دیا کہ اگرتم رسول الله عليه المازة علب كروتوجس طرح بلال كى بيوى كوساتهد بن كا جازت مل گئی ہے، تنہیں بھی مل جائے گی۔ میں نے جواب دیا کہ ہلال کا معاملہ مختلف ہے، وہ بوڑ ھا ہے اور خدمت کامختاج ہے؛ جبکہ میں جوان ہوں ، اس لئے میں اجازت نہیں مانگوں گا۔ نہ جانے آپ کیا کہیں!

اسی عالم میں مزید دس دن گز رگئے ۔ پچاسویں روزصبح کی نماز کے وقت میں متفکر اور مغموم بیٹھاتھا کہ اچا تک سلع کی پہاڑی پر کھڑے ہوکر ایک شخص نے پکار ا "يَاكَعُبُ! أَبُشِرُ" (اكى كعب! خُوش موجار)

میں سمجھ گیا کہ میری تو بہ قبول ہوگئ ہے اور شکر کے طور پر فی الفور سجدے میں گر گیا۔ نماز کے بعدلوگ ہمیں قبولیتِ تو بہ کی مبارک دینے دوڑ پڑے۔سب سے پہلے جس محض نے آ کر مجھےخوشخری سنائی اورمبارک دی ،میرا دل چاہتا تھا کہاس خوشی کےموقع پراس کو پچھے انعام دول، مگراس وقت میرے پاس سوائے تن کے دو کپڑوں کے پچھ نہ تھا۔ چنانچہ وہی ا تارکراس کودیدیئے اورخود کسی سے مانگ کرپہن لئے۔پھر بارگا و رسالت میں حاضری کے لئے چل پڑا۔ راستے میں لوگ جوق در جوق آ کر مجھ سے ملتے رہے اور انتہائی مسرت سے تو بہ قبول ہوجانے پرمبار کباد دیتے رہے۔

جب میں رسول اللہ علیہ کے سامنے ہؤ ااور سلام کہا تو آپ کا روئے زیبا چیک

رَهِا تُمَا لِهِ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَالَمِا لِلهِ إِذَا سَوَّ اِسْتَنَارَ وَجُهُهُ ۚ كَانَّهُ ۚ قِطْعَةً قَمَرٍ. اور رسول الله عَلِينَةِ جب مسرور ہوتے تھے تو آپ کا رخ انور یوں جپکنے لگتا تھا جیسے چاند کا مکڑا ہو۔ مجھے دیکھتے ہی آپ نے بشارت دی۔

" کعب! آج کا دن تمهیں مبارک ہو، جب سے تم پیدا ہوئے ہو، تمہاری زندگی میں ایبا مبارک دن نہیں آیا۔''

'' پینوازش آپ کی جانب ہے ہے یارسول اللہ! یا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے؟'' --- میں نے پوچھا۔

''الله تعالیٰ کی طرف ہے۔''آپ نے جواب دیا۔

میں نے اس خوثی میں اپنا سب کچھ راہِ خدا میں صدقہ کرنا چاہا مگر آپ نے منع کر د یااور فر مایا ---''بہتر ہیہے کہ پچھاپنے لئے بھی رکھلو!''

'' تو پھرخیبر میں میری جو جائیداد ہے، وہ رکھ لیتا ہوں، باقی سب اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں۔''میں نے عرض کی اور آپ نے سے پیشکش منظور فر مالی۔ میں نے کہا

" أيارسول الله! محض سيح بولنے كى وجه سے الله تعالى نے جمارى توبه قرآن ميں نازل فر ما کی ہےاور میں عہد کرتا ہوں کہ زندگی بھر کسی حالت میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔''

وہ آیت جس میں ہاری توبہ قبول ہوجانے کی نوید سنائی گئ ہے، یہ ہے

وَعَلَى الثَّلْثَةِ الَّذِيُنَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْآرُضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيُهِمُ ٱنْفُسُهُمُ وَظَنُّوا اَنُ لَّا مَلْجَأً مِنَ اللهِ إِلَّا اِلَّهِ ء ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ لِيَتُوبُوا د إِنَّ اللهَ هُوَا لِتَوَّابُ الرَّحِيْمُ ٥ سوره ٩، آيت ١١٨.

(ان تینوں کی تو ہمجھی اللہ تعالیٰ نے قبول فر مائی ہے، جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہوگئی اور وہ اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے۔ تا ہم جانتے تھے کہ اللہ ہے کہیں پناہ نہیں مل سکتی ، بجز اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فر مالی تا کہ وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بلاشبہاللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والامہر بان ہے۔ ) انتہیٰ ملخصا

## اهل طائف کا اسلام

میلے گزر چکاہے کہ جانِ دو عالم علیہ نے طاکف کو فتح کئے بغیر ہی محاصرہ اٹھا لیا اور مدینه کی جانب واپس ہو گئے تھے۔عروہ ابن مسعود ثقفی طا نف کا ایک معزز اور انتہا کی دانشمندسردار تھا۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت ڈال دی اور وہ جانِ دو عالم علیہ کے پیچھے چکے چکھے چل پڑا۔ ابھی آپ مدینہ کے راستے ہی میں تھے کہ عروہ آپہنچااور تو حید ورسالت کی شہادت دے کرمشرف بداسلام ہوگیا۔ پھرخواہش ظاہر کی کہ مجھے واپس جانے کی اجازت عطا فر مائی جائے تا کہ طا کف والوں کو بھی اسلام کی دعوت دوں۔

جانِ دوعالم ﷺ جانتے تھے کہ اہل طا کف اس وقت عنیض وغضب میں ہیں اور ا پسے عالم میں وہ اپنے سردار کی بھی پرواہ ٹہیں کریں گے؛ بلکہ ہوسکتا ہے کہ اس کو مار ہی دُ اليس - چنانچيآپ نے حضرت عروہ ﷺ ہے کہا ---'' إِنَّهُمْ قَاتِلُوُ کَ''لعنی اگرتم نے ان کواسلام لانے کا کہاتو وہ تہمیں قتل کرنے ہے بھی دریغے نہیں کریں گے۔

حضرت عروہ کو اپنے قبیلے میں جومحبوبیت اور عزت و وجاہت حاصل پھی اس کے پیش نظران کویه بات عجیب نظرآئی اورعرض کی

'' یارسول الله! و ه لوگ تو مجھے اپنی آئکھوں کی پتلیوں ہے بھی زیادہ چاہتے ہیں۔'' جانِ دو عالم عليه انساني نفسيات كوحفرت عروةٌ كي بنسبت بدرجها زياده جانية تھے،اس لئے وہی ہؤ اجوآ پ نے فر مایا تھا۔

حضرت عروہؓ نے واپس جا کر ابھی اصلاحی اور تبلیغی گفتگو کا آغاز ہی کیا تھا کہ حاروں طرف سے تیربر سے لگے اور حضرت عروہ شدید مجروح ہوکر گر پڑے۔ دم نزع کسی نے طنز آپوچھا۔

'' کیا خیال ہے تمہارا، اپنی اس موت کے بارے میں؟!'' حفزت عروةً نے جواب دیا

'' یہ بہت بڑااعزاز ہے، بیشہادت کا شرف ہے، جواللہ تعالیٰ نے مجھے نصیب کیا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان شہداء میں شامل فرما دے گا جنہوں نے رسول الله عليات كى معيت ميں لڑتے ہوئے يہاں جام شہادت نوش كيا تھا، اس لئے مجھے بھى وہيں دفن کردیناجهاں ان شهداء کی آخری آرام گاہیں بنی ہیں۔''

اہل طائف نے اپنے سردار کی آخری خواہش پوری کر دی اور ان کوشہدائے طا کف کی قبروں کے پاس دفن کر دیا۔

جانِ دوعالم عَلِينَةً كوان كي شها دت كي اطلاع ملي تو فر ما يا كه عروه كي مثال اس شخص جیسی ہے جس کا ذکر سورہ کیلین میں ہے۔اس نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا کہ یاقورہ اتَّبِعُوا الْمُرُسَلِيُنَ ٥ (اے ميري قوم! رسولوں كى پيروى كرو-) اورقوم نے اس' جرم' میں اس کو آل کر دیا تھا۔

واضح رہے کہ بیہ وہی عروہ ابن مسعود ہیں جوصلح حدیبیہ میں اہل مکہ کے نمائندے بن كرجانِ دوعالم علي كالم علي كال آئے تھاورواليسى بيمشركين كمدے سامنے صحابہ كرام كى ا طاعت وفر ما نبر داری اورا دب وعقیدت کی ایسی حسین منظرکشی کی تھی کہانسان دنگ رہ جاتا - (1) رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ.

غرضیکہ اس وقت تو اہل طا کف نے حضرت عروہؓ کی بات نہ مانی اور ان کوشہید کر دیا ، مگر بعد میں خودانہیں بھی احساس ہوگیا کہ اب ہمیں بہرصورت اسلام لا نا پڑے گا ، کیونکہ ساراعرب مشرف باسلام ہو چکا ہے اور پوری ونیا سے کٹ کرعمر بھر کے لئے طا نف کے قلعے میں محصور رہنامکن نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی نمائندگی کے لئے چھافراد پر مشتل ایک وفد جانِ دو عالم عليه كي خدمت مين بهيجا- بيلوگ اس وقت مدينه پنچ جب آپ كوغزوه تبوک سے واپس آئے ہوئے ابھی چندہی روزگز رہے تھے۔

ان دنوں رمضان کا بابر کت مہینہ تھا ،اس لئے جانِ دو عالم علیہ نے ان لوگوں کو مبجد کے قریب ایک خیمے میں گھبرایا تا کہ اہل ایمان کی عبادت اور شب بیداری کا دل افروز نظاره کرسکیس۔ چندون بعدانہوں نے اسلام لانے کی خواہش طاہر کی ،مگراس شرط کے ساتھ کہ ہاری دیوی لات کوتین سال تک نہ تو ڑا جائے۔

جانِ دو عالم علیہ نے انکار کیا تو انہوں نے اس مدت کو کم کر کے دو سال، پھر ایک سال اور آخر میں ایک مہینہ کردیا ، مگر آپ ایک دن کے لئے بھی شرکت میانۂ حق و باطل قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے اور صاف صاف کہہ دیا کہ اس مسئلے میں کوئی نری نہیں برتی جاسكتى - لات كوبهر صورت تو ژااورگرايا جائے گا۔

انہوں نے کہا کہ اگراس کوتو ڑنا ہی ہےتو کم از کم ہمیں اس پر مجبور نہ کیا جائے ؛ بلکہ اس کام کے لئے یہاں سے کچھافراد بھیج دیئے جائیں۔ بیمطالبہ جانِ دوعالم علیہ فیصلے نے تشکیم كرليا اور لات كے خاتمے كے لئے حضرت مغيرةٌ ابن شعبہ اور حضرت ابوسفيان ؓ (۱) كواك کے ساتھ بھیج دیا۔

و ہاں پہنچ کر پیاب حضرت مغیرہؓ نے لات شکنی کا ارادہ کیا تو اِ دھراُ دھر سے بہت ہی عورتیں روتی پیٹتی اور بین کرتی ہوئی نکل آ ئیں ۔ آ ہ و بکا کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مردوں کو بھی کوس رہی تھیں کہان کی بزدلی اور بے غیرتی کی وجہ ہے آج ہمیں بیدون دیکھنا پڑا۔ آخر

سب نے بیہ کہہ کر دل کوتسلی دے لی کہ لات دیوی اپنے دشمنوں سے خو د ہی نمٹ لے گی۔

ان کی بیہ باتیں من کر حضرت مغیرۃ کو مزاح سوجھا اور اپنے دوستوں سے کہنے لگے کہ میں تنہیں ان لوگوں کی بے وقو فی اورخوش فہمی کا ایک دلچسپ تما شہ دکھا تا ہوں۔

چنانچہوہ کدال لے کرآ گے بڑھے اور لات پرایک بھر پوروار کیا۔اس کے ساتھ ہی ایک زور دار چیخ ماری اور دھڑ ام ہے منہ کے بل گریڑے۔ بیدد مکھ کر لات کے پجاریوں کے چہرے دمک اٹھے اور حضرت مغیرہ سے کہنے لگے

''مغیرہ! دیکھا تونے ہماری دیوی کا قہر وغضب ---! کیا تونہیں جانتا کہ بیایے دشمنوں کو تباہ دیر بادکر دیتی ہے---!!اگر جراُت ہے تو دوبارہ اس پر ہاتھ اٹھا کر دکھا!'' حفرت مغیرہ بنتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے

''ارے بے وقو فو! پھر کی یہ بے جان مورتی بھلا کیا کسی کو نقصان پہنچائے گی۔۔۔! میں تو تمہارے ساتھ استہزاء کرر ہاتھا۔ابتم پھروں کے ان خود ساختہ بتوں کی

رپشش چھوڑ دواور صرف الله وحدہ ٔ لاشریک کے روبرواپنے سرخم کیا کرو!''

اس کے بعد حضرت مغیرہؓ اور حضرت ابوسفیانؓ نے مل کرلات کوتوڑ پھوڑ دیا اور نذرو نیاز کے طور پر چڑھائے گئے زیورات اسٹھے کرکے مدینہ منورہ پہنچا دیئے۔انہی دنوں حضرت عروہؓ کا بیٹا ابولیجؓ اور بھتیجا قاربؓ، جانِ دوعالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

حضرت ابولین کے کہا۔۔۔''یارسول اللہ! میرے والدا یک شخص کے مقروض تھے، اب وہ قرض ادا کرنے کا مطالبہ کررہاہے؛ جبکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔''

جانِ دوعالم عَلِينَة نے حضرت ابوسفیانؓ کو حکم دیا کہ لات کے زیورات سے عروہ کا قرضہ اداکر دیا جائے۔

حضرت قاربؓ نے عرض کی ---''یارسول اللہ! میرا باپ اسودبھی مقروض تھا۔ اس کی ادائیگی کابھی تھم فر مادیجئے کیونکہ وہ اورعروہ دونوں سگے بھائی تھے۔''

جانِ دوعالم علی فی ایس استان استان استان کے بعد شہید ہو اتھا، اس کے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔'' فرمہ دار نہیں ہیں۔''

اس کے جواب میں حضرت قاربؓ نے عجیب دلچیپ نکته اٹھایا۔ ''یارسول اللہ!ادا کیگی تو اب میں نے کرنی ہے ، نہ کہ میرے فوت شدہ باپ نے ، اور میں تویارسول اللہ!مسلمان ہوں۔''

جانِ دوعالم عليه مسكرائے اور فر مايا

''اچھا،اس کے باپ کا قرضہ بھی انہی زیورات سے ادا کر دیا جائے ۔'' اس طرح سیم وزر کا بیانبار ضرور تمندوں کی امداد واعانت میں صرف ہو گیا۔

www.madaabada.ang

سلام اس یر کہ جس کے گھر میں جاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا

صديق اكبر 🕾 كا حج اكبر

مشرکینِ مکہ نے حج اورطواف میں جوعجیب وغریب جدتیں پیدا کر لیتھیں ،ان میں ہے ایک بیبھی تھی کہ عربیاں اور بے لباس ہو کرطواف کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ فطرت کے عین مطابق ہے ، کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو بالکل ننگے تھے۔ بعد میں رسم دنیا کی خاطر کپڑے پہننے لگ گئے اور اس طرح فطرت سے دور ہوتے چلے گئے۔اب کم از کم طواف کے وقت تو فطرتِ اصلیہ کی طرف رجوع کرنا چاہئے اور دنیاوی لباس کی آلائشۇں سے يكسرياك صاف موكر بيت الله كے كرد كھومنا جا ہے!

۸ ھے میں مکہ مکرمہ فتح ہؤ اتو جانِ دوعالم علیہ نے مشرکین کی رائج کردہ ایسی بیہودہ رسومات کوختم کرنے اورلوگوں کو حج کاسیج طریقہ سکھانے کے لئے 9 ھے میں تین سوصحابہ کی معیت میں صدیق اکبر کو امیر عج بنا کر بھیجا۔ ان کی روائگی کے بعد جان وو عالم علی نے حضرت علیٰ کوبھی بھیجے دیا اور فر مایا کہتم سورۂ برأت ( توبہ ) کی ابتدائی آیات پڑھ کرمشر کین یرواضح کر دو کہ اللہ اور اس کا رسول ان سے بیز ار ہیں ،اس لئے آئندہ کسی مشرک کومجدحرام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی ، کیونکہان کے باطن شرک کی نجاست ہے آلودہ ہیں اور وہ اس قابل نہیں ہیں کہ مسجد حرام جیسی مقدس اور پا کیزہ جگہ میں قدم رکھ سکیں ۔ علاوہ ازیں پیجھی اعلان کر دو کہ آج کے بعد ہرگز کوئی شخص عریاں حالت میں طواف نہ کرے۔ حسب ارشادصدیق اکبرنے حج کرایا ،لوگوں کومسائل بتائے ۔طواف ،سعی ، رمی جمار اور قربانی وغیرہ کے احکام و آ داب ہے آگاہ کیا اور جب اپنے خطاب سے فارغ ہوئے تو حضرت علیؓ سے کہا کہ اب آپ رسول اللہ علیہ کے نمائندہ خصوصی کی حیثیت سے اعلانِ برأت كر ديں \_ چنانچەحفزت علیؓ نے سورہُ برأت كی ابتدائی تینتیں [۳۳] آیات پڑھ كر برأت كااعلان كيااور بميشه كے لئے مشركين كامسجد حرام ميں داخله ممنوع قرار دے ديا۔ (1)

<sup>(</sup>۱) الحمدللٰد کہ بیممانعت اب تک برقرار ہے اور جہاں سے حدودِحرم شروع ہوتی ہیں، وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں کہاس ہے آ گے غیرمسلموں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔

باب۸،فتحمکه

اسی سال جان دوعالم علی بنات بے ایلاء کیا۔ یعنی از واج مطہرات کی کسی بات سے ناراض ہو کرفتم کھالی کہ میں ایک مہینے تک اپنی ہیو یوں سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ انہی دنو ں گھوڑے سے پیسلنے کی وجہ سے یا وَں مبارک میں موچ آ گئی تھی ،اس لئے معجد کوآنا جانا بھی ممکن نہر ہااورآ پایک بالا خانے میں قیام پذیر ہو گئے۔

اس عزلت نشینی کی وجہ سے مدینہ میں بیافواہ تھیل گئی کہ آپ نے اپنی ہویوں کو طلاق دے دی ہے۔ بعد میں بیافواہ غلط ثابت ہوئی اور آپ انتیبویں دن بالا خانے سے اتر کرگھر تشریف لے گئے۔اہل خانہ آپ کو یوں غیرمتو قع طور پرسامنے دیکھ کرجیران رہ گئے اور عرض کی ---''یارسول الله! آپ نے تو ایک مہینے تک ترکی تعلق کی قسم کھائی تھی؟'' یعنی ابھی مہینہ تو پوراٹہیں ہؤ اہے؛ بلکہ ایک دن باتی ہے۔

جانِ دوعالم علي في نفر مايا ---''مهينه انتيس دن کابھي تو ہوتا ہے۔'' یہ تو تھی اس واقعہ کی تلخیص ۔ اب پیش خدمت ہے اس کی تفصیل اور اس پر بحث و تتحیص لیکن پہلے آپ سورۂ تحریم کی ابتدائی پانچ آیات اوران کا ترجمہ پڑھ لیں ، کیونکہ آئندہ تحقیق کاان آیات کے ساتھ گہراتعلق ہے۔

اگر چەاصولى طور پريە بحث سيرت سے نہيں؛ بلكة تغيير سے متعلق ہے؛ ليكن ان آیات کی تغییر میں جوروایات ذکر کی جاتی ہیں ، ان سے سیرتِ نبویہ کا شفاف چشمہ آلود ہ ہوئے بغیر نہیں رہتا، اس لئے اس موضوع برقلم اٹھانا پڑگیا۔ وَاللهُ يَهُدِي مَنُ يَّشَآءُ إلى صِرَاطٍ مُّسُتَقِيْمٍ.

یانچ آیات اور ان کا ترجمه

١--- يَايُّهَاالنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ اَحَلَّ اللهُ لَكَ جَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ اَزُوَاجِكَ م وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ٥

٣--- قَدُ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمُ تَحِلَّةَ آيُمَانِكُمُ جِ وَاللهُ مَوْلُكُمُ جِ وَهُوَ

الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ٥

٣--- وَإِذْ أَسَرَّالنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُوَاجِهِ حَدِيْثًا ۦ فَلَمَّا نَبَّأْتُ بِهِ وَ اَظُهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعُضَه وَاعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ، فَلَمَّا نَبَّأَهَابِهِ قَالَتُ مَنُ أَنْكِأً كَ هَذَا مِ قَالَ نَبَّأْنِيَ الْعَلِيْمُ الْحَبِيرُ٥

٣--- إِنْ تَتُوبَآ إِلَى اللهِ فَقَدُ صَغَتُ قُلُوبُكُمَا } وَإِنْ تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَمَوُلْهُ وَجِبُرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ، وَالْمَلْئِكَةُ بَعُدَ ذَٰلِكَ ظَهِيُرٌ٥ ٥--- عَسٰى رَبُّهُ ۚ إِنَّ طَلَّقَكُنَّ اَنُ يُبُدِلَهُ ۚ اَزُوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسُلِمْتِ مُّؤُمِنْتِ قَنِتْتِ تَثِبْتٍ عَبِداتٍ سَنِيحْتِ ثَيّباتٍ وَّابُكَارًا٥

(قرآن کریم، سوره ۲۲)

ا---ا ني التم كيول اپنے لئے ممنوع قرار ديتے ہواس چيز كو جواللہ تعالىٰ نے تمہارے لئے حلال کی ہے---؟ تم تو اپنی بیو یوں کی خوشنو دی جا ہتے ہواور اللہ تعالی بخشنے والامبريان ہے۔

۲--- الله تعالیٰ نے تمہارے لئے قسموں کے کھو لنے کا طریقة مقرر کر دیا ہے اور الله تعالی علم والا اور حکمت والا ہے۔

سو---اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی کوایک راز کی بات کہی ۔ پھر جب اس بیوی نے وہ بات کسی اور کو بتلا دی اور اللہ تعالیٰ نے نبی کواس چیز سے آگاہ کر دیا، تو نبی نے اس بیوی کواس بات کا کچھ حصہ بتلایا اور کچھ سے صرف نظر کرلیا۔ پھر جب نبی نے بیوی کو بات ك افشاء \_ آگاه كيا تووه بولى -- " آپكويه بات كس نے بتائى ہے؟" نی نے کہا---'' مجھے مطلع کیا ہے علم والے اور خبروالے نے۔''

۴ --- اگرتم دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کروتو تمہارے دل اس پر مائل ہو چکے ہیں اور اگرتم دونوں نے نبی کی مرضی کے خلاف اتحاد کئے رکھا تو اللہ تعالی ، جریل اور نیک

مومن اس کے مددگار ہیں۔اس کے علاوہ تمام فرشتے بھی اس کے معاون ہیں۔

۵--- اگر نبی نے تم سب کو طلاق دے دی تو ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو تبہارے بدلے بتم سے بہتر بیویاں عنایت فر مادے ، اسلام والیاں ، ایمان والیاں ، عاجزی کرنے والیاں ، باب، فتح مكه

توبهرنے والیاں،عبادت کرنے والیاں،روزے رکھنے والیاں--- بیوہ اور کنواریاں۔

کہلی آیت کے الفاظ' ٹُنَحرِّمُ''اور' ٹَبُتَغِی مَوُضَاتَ اَذُوَاجِکُ'' ہے اکثر مفسرین ومترجمین نے بیہ مجھاہے کہ رسول اللہ علی ہے اپنی بیویوں کوخوش کرنے کے لئے کسی حلال چیز کواپنے لئے حرام کرلیا تھا، کیکن وہ چیز کیاتھی ---؟ اس میں اختلاف ہے۔ ۔۔۔

مفسرین نے اس کی دوتفسیریں بیان کی ہیں۔ پھلی تخسیر

رسول الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی کریں آئندہ شہر نہیں استعال کروں گا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ رسول الله علی ہے ایک بیوی کے پاس شہد کا شربت پیا تو دہ ۔۔۔ یا تین۔۔۔ یبوی نے پاس شہد کا شربت پیا تو دہ ۔۔۔ یا تین۔۔۔ یبوی نے باس آئے تو ہرایک نے کہا کہ آپ سے ''مغافیر'(۱) کی بو آتی ہے، کیا آپ نے مغافیر کھائے ہیں۔۔۔؟ رسول الله علی ہے کہا کہ ہوسکتا ہے شہد کی اسلامی سے کہا کہ ہوسکتا ہے شہد کی معلوں نے ''عرفط'' کا رس چوسا ہواور اس کی بدبوشہد میں شامل ہوگئ ہو۔ چنا نچے رسول الله علی نے ان کی خوشنو دی کی خاطر شہد حرام کر لیا اور ان میں سے کی ایک کے سامنے شم اشالی کہ آئندہ شہد استعال نہیں کروں گا۔ ساتھ ہی اس بیوی کوتا کیدکر دی کہ یہ بات کی اور اشالی کہ آئید کردی کہ یہ بات کی اور تھائی نے رسول اللہ علی کے سامنے سے کہا کہ وہ بیات کی اور تھائی نے رسول اللہ علی کے سامنے کی اور دوسری کو بتا دی۔ اس افشائے راز سے اللہ تعالی نے رسول اللہ علی گوراز نہ رکھ کی اور دوسری کو بتا دی۔ اس افشائے راز سے اللہ تعالی نے رسول اللہ علی گورائی گاہ کر دیا اور پھر مندرجہ بالا آیات نازل ہوئیں۔

پہلی آیت میں رسول اللہ علیہ کو تنہیں کی گئی کہ آپ نے ایک حلال چیز کوحرام کیوں کیا ہے---؟ بیر کام تو ویسے بھی مناسب نہیں ہے اور محض بیو یوں کوخوش کرنے کے لئے تو اور بھی نا مناسب ہے، بہر حال اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہر بان ہے۔

دوسری آیت میں بتایا گیا ہے کہ شم کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر ہے، یعنی کفارہ۔اس لئے آپ بھی کفارہ دیجئے اور شہداستعال سیجئے! اللہ تعالیٰ ہربات کو جانتا ہے اور

<sup>(</sup>۱) "مغافير" أيك بدبودار كوند كے كلرول كوكہتے ہيں جوايك خاردار صحرائی بيل" عرفط" سے نكلتا ہے۔

اس کے ہرکام میں حکمت ہوتی ہے۔

تیسری آیت میں افشائے راز کا بیان ہے کہ رسول اللہ علی ہے ایک بوی کو راز دارانہ طریقے سے بیہ بات بتائی کہ میں نے شہد حرام کرلیا ہے، مگر اس نے دوسری کو بتا دی۔اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے رسول اللہ علیہ کوآ گاہ کر دیا اور آپ نے اس بات کا کچھ حصہ بیان کر کے بیوی سے شکوہ کیا کہ تونے بیہ بات دوسری کوبھی بتا دی ہے، حالا نکہ میں نے تا کید کی تھی کہ کسی سے نہ کہنا! اس نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہؤا؟ رسول اللہ علیہ نے کہا کہ جھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جو ہر چیز کاعلم رکھنے والا اور باخبر ہے۔

چوتھی آیت میں روئے سخن ان دو ہو یو اول کی طرف ہے، جن کی کوششوں سے رسول اللہ نے شہدحرام کرلیا تھا اور ان ہے کہا گیا ہے کہا گرتم دونوں اپنی غلطی ہے تو بہ کرلوتو تمہارے دل اس طرف مائل ہو چکے ہیں اور اگرتم نے رسول اللہ کی منشاء کے خلاف ایکا کئے رکھا تو اس سے رسول اللہ کو بچھے نقصان نہیں پہنچے گا ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور کار کنانِ قضا وقد ران کے معاون و مددگار ہیں۔اگرتمہارے رویے سے تنگ آ کررسول اللہ نے تم سب کوطلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ ان کوتم ہے بہتر ہویاں عنایت فر مادے گا۔ الخ۔

اس تفسیر کی بنیادان دوروایتوں پر ہے جو بخاری ومسلم کے علاوہ حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی یائی جاتی ہیں ۔ایک روایت مختصر ہے اور دوسری مقصل ۔ دونوں کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔

# یعلی روایت

حضرت عائشة بيان كرتى بين كهرسول الله علي نينب بنت جحش كے ياس مظهرا كرتے تھے اور وہاں شہد بيا كرتے تھے؛ تو ميں نے اور هصه نے اتفاق كيا كه رسول الله علی ہو ہاں سے اٹھ کر جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم میں سے ہرایک ان سے پیہ کے گی کہ آپ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ کیا آپ نے مغافیر کھائے ہیں؟ (۱) چنانچہ جب رسول الله علیہ ان میں ہے ایک کے پاس آئے تو اس نے یہی بات ان ہے کہی۔

رسول الله علي في كما كه مين في مغافيرتونهين كھائے ؛ البته زينب كے ہاں شهد پیا ہے اور آئندہ میں بھی شہر نہیں پول گا۔ تو یہ آیتی نازل ہوئیں۔ یا یُهاالنّبی لِمَ تُحَرِّمُ --- تا --- إِنْ تَتُوْبَا. (اَرَتُمْ دونوں توبہ کرلو۔)'' دونوں''ے مراد عا کشہ

دوسری روایت

حضرت عا ئشہ بیان کرتی ہیں کہرسول اللہ علیہ شہدا ورمیٹھی چیز پبند کرتے تھے اور آپ کامعمول تھا کہ نماز عصر کے بعدا پی ہو یوں کے پاس جایا کرتے تھے اور ان میں سے کسی ایک کے قریب ہؤ اگرتے تھے۔ایک دن آپ هفصہ کے پاس گئے اور عام دنوں کی بنسبت وہاں زیادہ کھبرے۔اس پر مجھے غیرت آئی اور میں اس کا سبب معلوم کرنے کے لئے پوچھ مچھ کرنے لگی۔ مجھے بتایا گیا کہ هضه کے قبیلے کی ایک عورت نے هضه کے لئے شہد کی ایک چرمی تھیلی بھیجی ہے اور اس نے رسول اللہ علیہ کوشہد کا شربت بلایا ہے۔ میں نے کہا "الله کی متم! ہم اُس کے لئے کوئی حیلہ سازی کریں گی۔"

چنانچەمىن نے سودە بنت زمعه سے كہا --- " انجھى رسول الله على تالىم اركى ياس آئیں گے، جب وہ تمہارے نزدیک ہوں تو پوچھنا ---''کیا آپ نے مغافیر کھائے ہیں؟''وہ کہیں گے--''نہیں۔''تم کہنا --''پھرآپ سے یہ بوکسے آ رہی ہے؟''وہ

بخاری کی ایک اور روایت کے مطابق رسول الله علیہ کی بیویوں کی دو پارٹیاں تھیں۔ ایک میں عاکشہ، هسة، سودة اورصفية تحيل اور دوسرى مين ام سلمة اور باقى تمام بيويال\_ (بحارى ج ا ، كتاب الهبه، ص ا ٣٥) چونكدرسول الله عليه فالف يار في مين شامل بيوى كے پاس شهد پينے اور زيادہ وقت مرف كرنے لگے تھے، اس لئے حضرت عاكشة كوغيرت آئى اور انہوں نے اليي حيله سازى كى كه رسول الله عَلِيَّةَ كُوشِد بى سے تنفر كر ديا۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ملاحظه مول فتح البارى، عينى،

قسطلاني وغيره

كہيں گے---" ميں نے هصه كے ياس شهد بيا ہے-" تم كهنا ---" بوسكتا ہے كه شهدكى کھیوں نے عرفط کارس چوسا ہو'' پھر جب رسول اللہ علیہ میرے پاس آئیں گے تو میں بھی یہی کہوں گی اورصفیہ!تم بھی اس طرح کہنا۔

بعد میں سودہ نے مجھے بتایا کہ اس سے تھوڑی ہی در بعدرسول اللہ علیہ مرے دروازے پر آ کھڑے ہوئے اور میں نے تمہارے ڈرسے وہی کچھ کہا جوتم نے مجھے بتایا تھا۔ چنانچہ جب آپ علی سودہ کے قریب ہوئے تو اس نے کہا ---'' کیا آپ نے مغافیر کھائے ہیں---؟ آپ نے کہا--- "نہیں۔"اس نے کہا---" پھرآپ سے یہ بوکسے آربی ہے؟ آپ نے کہا --- 'حفصہ نے مجھے شہد کا شربت پلایا ہے۔ ' سودہ نے کہا ---" ہوسکتا ہے کہ شہد کی تھیوں نے عرفط کارس چوسا ہو!" اس کے بعدرسول اللہ میرے پاس آئے تو میں نے بھی یہی کہا۔ پھرصفیہ کے پاس گئے تو اس نے بھی یہی باتیں کیں۔اس کا بتیجہ بی نکلا کہ جب دوسرے دن رسول اللہ علیہ حفصہ کے پاس گئے اور اس نے بوچھا کہ کیا میں آپ کوشہد کا شربت پلاؤں؟ تو آپ نے جواب دیا ---'' کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اس کی ۔''اس پرسودہ نے مجھ سے کہا ---''ہم نے رسول اللہ علیہ کو (ان کی پہندیدہ چیز ے) محروم کردیا ہے۔ "میں نے کہا---" چپ کر!"(۱)

ٱسْتغَفِرُ اللهَ وَلَاحَوُلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّهِ بِاللهِ ع

ىيگروە بندياں اوريار ئى بازياں--! يە بالهمىنفرتىں اورافتر اپردازياں---! بيسازشيں اور بہتان طرازياں---! په كذب بيانياں اور حيله سازياں---! سر و رمعطر ومطهر ومنور کا پا کیزه گھر انہ نہ ہوًا...... ہوگیا!!

ایک زمانے میں روایت سازی کا کاروباراس قدر پھیل چکا تھا کہ ایک روایت گھڑنے والے کو یہ پیتنہیں ہوتا تھا کہ دوسرے نے اس موضوع پرکس طرح کی روایت تیار

<sup>(</sup>۱) رونوں روائوں کے لئے، صحیح بخاری ج۲ کتاب الطلاق، باب لم تحرم

کی ہے۔مندرجہ بالا دوروایتیں بھی اسی دور کی ساختہ معلوم ہوتی ہیں کیونکہ ایک ہی واقعہ سے متعلق ہونے جاتے ہیں متعلق ہونے کے باوجود،ان میں درج ذیل تضادات یائے جاتے ہیں

(الف) --- پہلی روایت میں شہد پلانے والی حضرت زینب ؓ ہیں اور دوسری میں حضرت حفصہ ؓ۔

(ب)--- پہلی روایت میں حضرت حفصہ ٔ حیلہ سازی میں شریک ہیں ؛ جبکہ دوسری روایت میں ان کےخلاف حیلہ جوئی کی گئی۔

(ج)--- پہلی روایت میں جھوٹا پراپیگنڈ ہ کرنے والیاں دو ہیں۔ یعنی حفزت عائش اور حفزت صفیہ " عائش اور حفزت حفصہ اور دوسری میں تین ۔ یعنی حضزت عائش مصرت سود ہ اور حضزت صفیہ " (معاذ اللہ)

(د) --- پہلی روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ فیانیہ کے پاس تھیرا کرتے ہے۔ کان یکم کئی دن سے ایسا ہور ہا تھے۔ کان یکم کئی دن سے ایسا ہور ہا تھا۔ جب کہ دوسری روایت کے مطابق حضرت عائشہ جھزت سودہؓ اور حضرت صفیہ ٹنے پہلے بہاں دن آپ کوشہدسے متنفر کردیا تھا۔

(ھ)--- پہلی روایت میں ہے کہ ابھی ایک ہی بیوی نے آپ سے کہا تھا کہ آپ سے کہا تھا کہ آپ سے کہا تھا کہ آپ سے مغافیر کی بوآ رہی ہے تو آپ نے شہد حرام کرلیا تھا؛ جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ تین بیو یوں نے کیے بعد دیگرے آپ سے بیات کہی تھی۔

(و) --- کیہلی روایت کے مطابق اِنُ تَتُوْبًا (اگرتم دونوں تو بہ کرلو) کی مخاطّب حضرت عائشہؓ ورحضرت هصه یہ ہیں؛ جبکہ دوسری روایت اس سے ساکت ہے، کیونکہ اس میں تین بیویوں کاذکر ہے اوران کو تَتُوْبُا سے خطاب نہیں کیا جاسکتا کیونکہ تَتُوْبُا سَننی کاصیغہ ہے۔ میں مغرضیکہ اونٹ کی طرح ان ہر دور واپتوں کی کوئی کل سیرھی نہیں ہے غرضیکہ اونٹ کی طرح ان ہر دور واپتوں کی کوئی کل سیرھی نہیں ہے

یہ تو حال ہے اس کتاب کی روایتوں کا جو کتابُ اللہ کے بعد سب سے جھے مانی جاتی ہے، یعنی صحیح بخاری۔ جو کتابیں اس سے کمتر درجے کی صحیح ہیں۔ان کی تو بات ہی نہ پوچھے ۔۔۔ چنانچ طبرانی اور الان ابی حاتم وغیرہ نے بسند صحیح روایت کی ہے کہ شہد پلانے والی

حضرت سودہ تھیں ؛ جبکہ ابنِ جربر طبری اور ابن سعد کی روایت کے مطابق شہد پلانے والی حضرت امسلمة تهيں \_(۱)

یہ تو پوری قطعیت سے نہیں کہا جاسکتا کہ اس افسانہ تراشی میں کن کن راویوں نے حصہ لیا ہے؛ لیکن اتنا واضح ہے کہ اس کا مقصد رسول الله علیہ کی از واج مطہرات کو ایک دوسرے کےخلاف ریشہ دوانیوں میں مصروف دکھانا اور حضرت عائشہ کواس میں مرکزی کر دار دینا ہے۔اسی لئے راوی حضرات کا اس میں تو شدیداختلا ف ہے کہ رسول اللہ علیہ نے شہد پیاکس کے پاس تھا --- بھی حضرت زینب کانام لیتے ہیں ، بھی حضرت حفصہ کا ، بھی حضرت سودةٌ كا اورتبهی حضرت ام سلمةٌ كاليكن اس پرسب متفق ہیں كه اس حیله سازی كی اصل بانی حضرت عائشة بيں۔ چنانچہ جہال حضرت زين اوشهد بلانے والى بتاتے ہيں، وہال حضرت عا كشة كوحضرت هصة على كرحيك جوئى كرتا دكھادية بين اور جہال حضرت هضة كے ياس شہر پینے کا ذکر کرتے ہیں، وہاں نہ صرف حضرت عائشہ کو حضرت سودہ اور حضرت صفیہ کے اشتراک ہےمنصوبہ بناتا دکھاتے ہیں؛ بلکہ حضرت سودہؓ سے بیکھی کہلوا دیتے ہیں کہ---'' میں نے تمہارے ڈرسے وہی کچھ کہا جوتم نے مجھے بتایا تھا۔''

گو یا حضرت سود هٔ حضرت عا نشهٔ کی ہمسر زوجهٔ رسول نتھیں ؛ بلکہان کی کوئی کنیز تھیں یا چھوٹی سی بچی ، جوڈر کے مارے حضرت عاکشہ کی ہمنوائی پرمجبور تھیں! جو بات کی ، خدا کی فتم لا جواب کی

بہر حال راویوں کے بارے میں تو کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اینے مخصوص مقاصد کی بھیل کے لئے ایسی روایتیں گھڑی ہوں گی ،لیکن انتہائی تعجب تو امام بخاریؓ پر ہے کہوہ ایک ہی باب میں کیے بعد دیگرے متصلاً دوروایتیں ذکر کرتے ہیں ،مگران میں موجود تعارضات وتناقضات کی طرف ان کا ذراسا خیال بھی نہیں جا تا ---!! نا طقہ سر بگریبال ہے كداس كيا كبة! شارحین بخاری کی توجه باقی تضاوات کی طرف تونہیں گئی ؛ البته بیموٹی سی بات ان کوبھی کھنگی ہے کہ ایک روایت میں شہد پلانے والی حضرت زینب ؓ ہیں اور دوسری میں حضرت هفعہ "۔اس نمایاں تعارض کور فع کرنے کے لئے انہوں نے دوجواب دیئے ہیں۔

پھلا جواب--- یہ کہ دونوں روایتی ایک واقعہ سے متعلق نہیں ہیں؛ بلکہ دوالگ الگ واقعات ہیں۔ایک واقعہ میں رسول اللہ عظیمہ نے حضرت زینبؓ کے پاس شہد پیا تھااور دوسرے میں حضرت هصه کے ہاں۔

کیکن پیربات بعیداز قیاس ہے۔ کیونکہ دونوں روایتوں میں مغافیر کی بو کا ذکر ہے اور جس چیز کورسول اللہ علیہ ایک بار بد بو کی وجہ سے ترک کر چکے ہوں، اس کو دوبارہ استعال كرنا كيسے گوارا فرماسكتے تھے---؟!

نیز اس صورت میں از واج مطهرات کو دو مرتبه --- اور اگر طبرانی وطبری کی روایات کو سیح تشکیم کرلیا جائے تو چار مرتبہ--- کذب بیانی اور رسول اللہ کی ایذا رسانی کا مرتکب ماننا پڑے گا۔ حالانکہ ان پاک بیبیوں کی طرف ایک مرتبہ بھی الیی حرکات منسوب کرنے کے لئے دل پر بھاری پھر رکھنا پڑتا ہے، پھر بھی خمیر مطمئن نہیں ہوتا اوران کا جواز فراہم کرنے کے لئے دوراز کارتو جیہات وتاً ویلات کا سہارالینا پڑتا ہے۔

مثلًا شارح بخاري علامه بدرالدين عينيٌ لكصة بين

فَانُ قُلُتَ:كَيُفَ جَازَ لِحَفُصَةَ وَ عَائِشَةَ ٱلْكَذِبُ وَالْمُوَاطَاةُ الَّتِي فِيُهَا اِيْلَاءُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ ---؟ قُلُتُ:عَائِشَةُ كَانَتُ صَغِيْرَةً، مَعَ ٱنَّهَا وَقَعَتُ مِنْهَا مِنُ غَيْرٍ قُصْدِ الْإِيُذَاءِ؛ بَلُ عَلَى مَاهُوَ مِنُ حِيْلَةِ النِّسَاءِ فِي الْغَيْرَةِ عَلَى الضَّرَاتِ.

(اگرتم اعتراض کرو کہ عائشہ وحفصہ کے لئے جھوٹ بولنا اور ابیا اتفاق کرنا،جس میں رسول اللہ علیہ کی ایذ اءرسانی ہو، کیونکر جائز تھا---؟! تو میں جواب دوا گا کہ عا کشہ كى عمر چھوٹى تقى ، نيز ان كا مقصد رسول الله عَلِيْكَ كوايذاء پہنچا نانہيں تھا؛ بلكہ بيه ويبا ہى ايك

حیلہ تھا، جبیبا کہ عورتیں اپنی سو کنوں کی رقابت میں کیا کرتی ہیں۔)(۱)

اس جواب میں متعدد جھول ہیں ،گر ہم ان سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف وہ ٹمایاں کمزوری بتادیتے ہیں ،جس کی بناء پرعلامۃ بلگ نے اس جواب کومستر دکیا ہے۔

وه لکھتے ہیں---' دلیکن علامه موصوف ( یعنی علامه مینی ) کا جواب تسلیم کرنامشکل ہے۔اول تو بیروا تعدایلاء کے واقعہ کے سلسلہ میں ہے، جو 9 ھ میں واقع ہؤ اتھا۔اس ونت حضرت عا ئششتر ہ برس کی ہو چکی تھیں ، دوسرے ، عا ئشہ کمسن تھیں لیکن اوراز واج مطہرات جو اس میں شریک ہوئیں، وہ تو پوری عمر کی تھیں ۔خود حضرت حفصہ "کی عمر آنخضرت علیہ کی شادی کے وقت ۳۵ برس تھی۔"

جناب شبلیؓ نے علامہ مینی کے جواب کوتو مستر د کر دیا، لیکن وہ خود بھی چونکہ ان روایتوں کو محجے تسلیم کرتے ہیں ،اس لئے یہ عجیب وغریب تو جیہہ پیش کرتے ہیں۔

'' ہمارے نز دیک مغافیر کی بو کا اظہار کرنا کوئی حصوث بات نبھی۔تمام روایتوں سے ثابت ہے کہ آنخضرت علیقہ لطیف المزاج تھے اور رائحہ کی ذرای ناگواری کو بر داشت نہیں فرما سکتے تھے۔ مغافیر کے پھولوں میں اگر کسی قتم کی کرختگی ہو تو تعجب کی بات نہیں۔"(۲)

واقعی ، اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ،لیکن اس صورت میں انتہائی تعجب کی بات پیہے کہ چنداز واجِ مطہرات گوتو اس کرختگی کا احساس ہوگیا ،لیکن خودرسول اللہ علیہ کو مطلق پنة نه چلا اور مزے سے ناگوار اور كرخت بو والا شهد بى ليا --- ايك بارنہيں ، كى بار---!! حالانكه---' ممام روايتول سے ثابت ہے كه آنخضرت علي لطيف المزاج تھے اور رائحه کی ذراسی نا گواری کو بر داشت نہیں فر ماسکتے تھے'' --- پھر مغافیر کی کرخت بومیں بسامو الهدكيينوش فرمالية تق---؟! إنَّ هلذًا لَشَيْءٌ عُجَابً!

<sup>(</sup>١) عمدة القارى، ج٩، ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) سيرت النبي، ج ١، ص ٩٩٩.

دوسرا جواب--- يركه دونوں روايتي بي تو ايك بى واقعہ سے متعلق؛ کیکن پہلی روایت---جس کا ایک راوی حجاج ہے--- زیادہ سیجے ہے، اس لئے اس كوتر جح حاصل ہوگى ۔علامہ نووي كلھتے ہيں

قَالَ النِّسَائِي: إِسْنَادُ حَدِيثِ حَجَّاجٍ صَحِيْحٌ جَيِّدٌ غَايَةً. (١) (نسائی نے کہا ہے کہ جاج کی بیان کردہ حدیث کی سند سیح اور نہایت ہی عدہ ہے۔) اس جواب کے مطابق شہد بلانے والی حضرت زینب " قرار یا ئیں گی اور دوسری روایت میں ان کی جگہ حضرت حفصہ کا نام راوی کی غلطی پرمحمول کیا جائے گا۔

قطع نظراس سے کہ یہ جواب پہلے جواب کے منافی ہے، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا واقعی حجاج کی روایت زیادہ سیجے ہے اور اس کی سند نہایت ہی عمدہ ہے۔۔۔؟! تو آ یئے پہلے سنديرا يك نظرة ال ليجيّ !

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ ابُنُ مُحَمَّدِ ابُنِ صَبَّاحٍ قَالَ حَدَثْنَا حَجَّاجٌ عَنُ إِبُنِ جُرَيْجٍ قَالَ زَعَمَ عَطَاءٌ آنَّه سمِعَ عُبَيْدَ ابْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ آنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُم اللَّهِ (٢)

ہم ان میں سے صرف دوراویوں کے حالات کا اساءالر جال کی روشنی میں جائز ہ ليتے ہیں۔

ایک، جاج --- جس کے حوالے سے امام نسائی نے اس روایت کوزیادہ صحیح کہا ہے۔ دوسرا، ابن جریج --- جو حجاج کا استاد ہے اور اس روایت کے دیگر سلسلوں میں بھی موجود ہے۔

عجاج اگرچەڭقە ہے، مگر آخر عمر میں اس كو' اختلاط' ، وگیا تھا۔ یعنی حافظه اس قدر خراب ہوگیا تھا کہ مخلف رواینیں اورسندیں ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط کر دیتا تھا۔اس

<sup>(</sup>۱) حاشیه نووی علی صحیح مسلم، ج۱، ص ۹۷۹.

<sup>(</sup>۲) صحیح بخاری، ج۲، ص ۲۹۲.

کی بیرحالت دیکھ کرمشہور محدث اور نقادیجیٰ ابن معین نے اپنے بیٹے کونفیحت کی کہا ب سی کو حدیث سننے کے لئے شخ (جاج) کے پاس مت لے جانا!

لَمَّا قَدِمَ حَجَّاجٌ بَغُدَادَ اخِرَ مَرَّةٍ خَلَّطَ. فَرَاهُ يَحْيَى يُخَلِّطُ، فَقَالَ لِإِبْنِه: لَاتُدُخِلُ عَلَى الشَّيْخِ أَحَدًا. (١)

(جب حجاج آخری بار بغداد آیا تو حدیثوں کوخلط ملط کرنے لگا۔ بیدد کھے کر بچیٰ نے اینے بیٹے سے کہا کہ اب کسی کو شنخ ( حجاج ) کے پاس نہ لے جانا )

اتنے اہم معاملے میں ایسے مریضِ اختلاط کی روایتوں کا بھلا کیا اعتبار---!؟ ہوسکتا ہے کہ بیروایت بھی اس نے عالم اختلاط میں بیان کی ہو۔

محدثین کہتے ہیں کہ مریضِ اختلاط کی وہ روایتیں ، جواختلاط کا عارضہ لاحق ہونے ہے پہلے کی موں،مقبول ہیں ۔لیکن سوال یہ ہے کہ روایتوں میں بیحدِ فاصل کیسے قائم کی جائے گی کہ فلاں فلاں روایت اختلاط سے پہلے کی ہے اور فلاں فلاں بعد کی؟ کیونکہ حافظے کی خرابی ہمیشہ بتدریج اور رفتہ رفتہ واقع ہوتی ہے۔ بیکوئی بخاریا زکام کی طرح کا مرض تو ہے نہیں کہ بور ہے تین ہے کہا جا سکے کہ فلاں دن سے اس کوا ختلاط ہو گیا تھا۔

ابن جریج ، حجاج کا استاد ہے اور بہت پختہ کارراوی ہے۔ حدیث کی بیشتر کتب میں اس کی روایات موجود ہیں اور محدثین کی اکثریت اس کو ثقه اور قابلِ اعتاد راوی تتلیم كرتى ہے، گرامام مالك فرماتے ہيں:

كَانَ إِبُنُ جُوَيْجٍ حَاطِبَ لَيْلٍ. (ابن جريج " الطب ليل" تقا-) حاطب لیل، رات کولکڑیاں جننے والے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس کواند حیرے کی وجہ ہے کچھ پیتنہیں چلنا کہ سو کھی لکڑی ہاتھ آئی ہے یا گیلی ،اس لئے وہ ہرفتم کی لکڑیاں جمع کر لیتا ہے۔اس مناسبت سے محدثین اس راوی کو حاطب لیل کہتے ہیں جوروایات میں امتیاز نہ کرتا

(١) تاريخ بعداد، ج٨، ص ٢٣٨، ميزان الاعتدال، ج١، ص ٢١٦، سير

اعلام الد لا، ج٩، ص ٩٣٩.

ہواور ہرطرح کی رطب و یابس بیان کرتار ہتا ہو۔

يزيدا بن زريع كہتے ہيں

کانَ اِبُنُ جُرَیُجِ صَاحِبَ غُفآءِ (ابن جریجُ حَس وخاشاک جع کرنے والاتھا۔) ''حاطب لیل''اور''صاحب غثاء'' ہونا بذات خود الیی خامیاں ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ابن جریج کی روایات پراعتا دکرنا مشکل ہے، لیکن اس سے بھی اہم بات بیہ ہے کہ اس شخص کاعقیدہ اورکر دار بھی اچھانہیں تھا۔ جریضی کہتے ہیں

' ' کَانَ اِبُنُ جُرَيْجِ يَرَى الْمُتُعَةَ، تَزَوَّجَ بِسِتِيْنَ اِمُرَأَةً. '' (ابن جرتَ کَمُتُعَدَّ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

ساٹھ ۱۰ کاعد دبھی کچھ منہیں الیکن امام شافعی اس کی ہویوں کی تعداد نوے ۱۹ ہتاتے ہیں۔
سَمِعْتُ الشَّافِعِی یَقُولُ: اِسْتَمْتَعَ اِبْنُ جُورَیْج بِتِسْعِیْنَ اِمُواَّةً. (میں
نے امام شافعی کو یہ کہتے سا ہے کہ ابن جرت کے نوے ۱۹ عور توں سے متعہ کیا تھا۔)
شہوت رانی کی ہوس اس قدر بردھی ہوئی تھی کہ امام شافعی کہتے ہیں۔
اِنَّه 'کانَ یَحْتَقِنُ بِاوَقِیَةِ شِیْرَجِ طَلَبًا لِّلْجِمَاعِ. (۱)

کہا جاتا ہے کہ ابن َجرتَ نے جتنی عورتوں نے متعہ کیا تھا، ان کی فہرست بنا کر اپنے بیٹوں کے حوالے کر دی تھی ، تا کہ ان میں سے کوئی غلطی سے اپنے باپ کی منکو حہ دمعتو عہ سے شادی نہ کر بیٹھے۔

قِيُلَ: إِنَّهُ عَهِدَ اللَى أَوُلَادِهٖ فِيُ اَسْمَائِهِنَّ لِنَلَّا يَغُلَطَ اَحَدٌ مِّنُهُمُ وَيَتَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِّمًّا نَكَحَ اَبُوهُ بِالْمُتُعَةِ. (٣)

واضح رہے کہ جولوگ متعہ کو جا ئز سجھتے ہیں . انہی کواز واج رسول سے بیر ہے۔

٣٣٦مطالعة فرماية!

<sup>(</sup>۱)''سیدالورٰی''کو چونکه ہرصنف اور عمر کے لوگ پڑھتے ہیں ،اس لئے اس عبارت کا ترجمہ کرنا ہم نے مناسب نہیں سمجھا۔

<sup>(</sup>٢) ابن جرج كمفسل طالات ك لئ سير اعلام النبلاء، ج٢، ص ٣٢٥ تا

خصوصاً حضرت عا مَنْةٌ اور حضرت هفصةٌ ہے۔ اس لئے ہمارے خیال میں اس روایت کا بنیادی واضع اورموجدیمی ابن جریج ہے جس نے زہرو پارسائی کا ایبالبادہ اوڑ ھرکھا تھا کہ بڑے بڑے محدثین اس کے سحر میں گرفتار ہو گئے ، مگر بھلا ہو جناب جربرضی اور امام شافعیٰ کا، کہانہوں نے اس کا پول کھول دیا۔ غالبًا ایسے ہی موقع پر کہا جاتا ہے من خوب عی شناسم پیرانِ پارسا را

سی حالات ہیں اس روایت کے دوراو یوں کے،جس کی سند بقول امام نسائی ---''صیح اور نہایت ہی عمدہ ہے۔'' رہی دوسری روایت ، تو وہ اس سے کمتر درجے کی'' سیجے'' ہے ، اس لئے اس کی سند پر بحث کر کے گفتگوکوطول دینے سے کیا حاصل ---؟ قیاس کن زگلستانِ من بہارِ مرا۔ بہرحال بید دونوں روایتیں اس قابل نہیں ہیں کہان کو بنیا دینا کر آیا ہے قر آنیہ کی تفسیر کی جائے اورایک تو رسول اللہ علیہ کے بارے میں پیگمان کیا جائے کہ انہوں نے محض اپنی ہویوں کوخوش کرنے کے لئے شہد جیسی اعلیٰ نعمت اپنے لئے حرام کر لی تھی۔۔۔ حالانکہ قر آنِ كريم نے شہد كوباعثِ شفا قرار ديا ہے---فِيُهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ.

دوسرے، از واج مطہرات کو گھ جوڑ کرکے جھوٹ گھڑنے والیاں مانا جائے۔ حالانکہان یاک بیبیوں کی طہارت پر یُطَهِّرَ کُمْ تَطُهیرًا نَصِ قطعی ہے اور ان کا مقام اتنا بلند ب كرالله تعالى فرما تا بي "يَانِسَاءَ النَّبِيّ لَسْتُنّ كَاحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ..... (اے نبی کی بیویو!تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو\_)

کیا ایسی پا کباز اور عالی مرتبه خواتین کے بارے میں پیقسور بھی کیا جاسکتا ہے کہ ان سے ایسی گھٹیا حرکمتیں سرز د ہوئی ہوں گی جن کا تذکرہ مندرجہ بالا دومتعارض ومتناقض روایات میں کیا گیا ہے---! حاشاوکلا، ہر گزنہیں۔

بدحا فظهاورمتعه بازراویوں کی بےسروپا روایات پراعتما دکر کے اہلِ بیتِ نبوت کو نازیباحرکات میں ملوث مانے سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ ہم اہلِ بیت کی عزت وحرمت کا پاس کریں اوران کی شان گھٹانے کے لئے وضع کی گئی تمام روایتوں کومستر دکر دیں۔۔۔خواہ پیہ روایات بخاری ومسلم ہی میں کیوں نہ پائی جاتی ہوں۔

### دوسری تفسیر

رسول الله علي في حضرت مارية بطية (١) كواي ليّح رام كرليا تفا-اس تفسير كي ، آیات تحریم کے ساتھ طبق بعینہ پہلی تغییر کی طرح ہے۔ صرف شہد کی جگہ حفزت مارید کا نام ہے۔ رسول الله علية في حضرت ماريي كوكيون حرام كيا تفا---؟ روايات مين اس كى جووجہ بیان کی گئی ہے، وہ اس قد رلغو بلکہ شرمناک ہے کہ ہم اس کی تفصیلات بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ (۲) بیان کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے--! جب کہ علا مدنو وک ؒ نے صاف کھا ہے کہ ماریہ کوحرام کر لینے کا قصہ کسی بھی سیجے روایت سے ثابت نہیں ہے۔ "و لَمُ تَأْتِ قِصَّةُ مَارِيَةَ مِنْ طَرِيْقِ صَحِيْحٍ. "(٣)

تعجب ہے کہ بئو واقعہ کسی بھی سیج طریقے سے ٹابت ٹہیں ہے ،اس کو نہ صرف یہ کہ تمام مفسرین نے ذکر کیا ہے؛ بلکہ علامہ خطائی نے تو یہاں تک کہددیا ہے کہ اکثر مفسرین کے نزدیک آیاتِ تحریم، ماریہ ہی کے قصے میں نازل ہوئی تھیں۔

ہم اس بے ہود ہ قصے پر کسی قشم کا تھر ہنہیں کرنا جا ہتے۔بس اتنا کہنا کافی سجھتے ہیں ك---مَايَكُونُ لَنَا أَنُ نَتَكَلَّمَ بِهِلْذَا، سُبُحَانَكَ، هَلَا بُهُتَانٌ عَظِيمٌ٥

خلاصه اس تمام تحقیق کا بیہ ہے کہ شہد یا حفرت مارید کوحرام کر لینے کے سلسلے میں وارد ہونے والی تمام روایات جعلی،خود ساختہ اور امہات المؤمنین پر بہتان ہیں۔ رسول الله عليه في نتم من شهد كواي كرام كياتها، نه حضرت مارية كو\_رسول الله عليه في تولوگوں

<sup>(</sup>۱) حضرت مارية جانِ دو عالم علي كانوعرى ميں وفات يا جانے والے صاحبزادے ابراہیم کی مان تھیں اور ان دو کنیزوں میں سے ایک تھیں جو شا ومصر نے جانِ دو عالم علیہ کے لئے بطور ہریہ بیجی تھیں۔

<sup>(</sup>٢) ذراس جھك ديمنى موتوسيوت النبى، ج١، ص ٥٠٨ پرنظر ۋال ليس، جهال علامہ بیٹی نے اس روایت کا ایک ٹکڑ انقل کیا ہے۔

كے لئے پاك اورطيب چيزوں كوحلال كرنے والے ہيں--- يُبِحِلُّ لَهُمُ الطَّبِّمَاتِ ---پھر یہ کیے ممکن ہے کہا ہے لئے پاک اور طیب چیزوں کوحرام کرلیں--!!

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر سورہ تحریم کی آیات کا کیامفہوم ہے---؟ تو اس سلسلے میں عرض بیہے کہتما م الجھنوں کی جڑ شہداور ماریڈوالی روایات ہیں ،اگران سے صرف نظر كرلياجا تا توحقيقت تك رسائي مشكل نه في - وَلَكِنَّ الله يَهُنُّ عَلَى مَنْ يَسْلَاهُ مِنْ عِبَادِهِ.

صحيح تفسير

جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ایا ء کیا تھا۔ یعن قتم کھائی تھی کہ میں ایک مہینے تک آپی ہویوں سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ اس عارضی قطع تعلق کوقر آن کریم نے تحریم سے تعبیر کیا ہے، جس طرح حضرت موی العلیلا کے دود ھ نہ پینے کے لئے تحریم کا لفظ استعال فرمایا ہے۔ ' وَحَوَّمُنَا عَلَيْهِ الْمَوَاضِعَ '' (اور حرام كردين ہم نے موى پر دوره پلانے والیاں۔) یہاں'' حَوَّمُنا'' کا بیمطلب نہیں ہے کہ ہم نے موی کے لئے دودھ پلانے والیوں کا دود ھ شرعی طور پرحرام کر دیا تھا؛ بلکہ مرادیہ ہے کہان کی والدہ کے آنے تک باقی عورتوں کا دودھ پینے سے ہم نے موی کوروک دیا تھا۔ (۱) ا یلاء میں بھی یہی صورت تھی ، لیعنی رسول اللہ علیہ نے اپنے آپ کو ایک مہینے

(۱) جب فرعون نے حضرت موکی کھیے کو دریا ہے نکالاتھا تو فرعون کی بیوی نے خواہش ظاہر کی تھی کہ ہم اس بچے کوا پنا بیٹا بنالیں ۔ فرعون نے میہ بات مان لی اور حضرت مویٰ کو دود ھا پلانے کے لئے دائیوں کو بلایا ۔مگراراد ءَ الٰہی بیتھا کہ حضرت مویٰ اپنی ماں کی گود میں پر درش پائیں ۔اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے بیتد بیر فرمائی کہ حضرت مویٰ کسی عورت کا دودھ پینے پر آمادہ نہ ہوئے ۔حضرت مویٰ کی بہن نے بیہ ما جرا دیکھا تو کہا کہ مجھے ایک ایبا گھرانہ معلوم ہے جو پورے اخلاص سے اس بچے کی پرورش کریگا۔ اگر ا جازت ہوتو میں اس خاتون کو بلا لا ؤں۔فرعون نے اجازت دے دی اور وہ گھر سے اپنی والدہ کو لے آ ئیں۔حضرت مویٰ ان کا دود ھ بخوشی پینے لگے، چنانچے فرعون نے حضرت مویٰ کو پرورش کے لئے انہی کے حوالے کر دیا۔اس طرح حضرت مویٰ دوبارہ اپنی ماں کے پاس لوٹ آئے۔

باب، فتح مله

تک بیو بوں کے پاس جانے سے روک لیا تھا۔اس امتناع کوتح یم سے تعبیر کیا گیا۔خود حضرت عا کنے بیان فرماتی ہیں کہ

الى رَسُولُ اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا مَا اللهِ مَلَا عَلَى اللهِ مَلَا مَلَا مَا اللهُ عَلَى اللهِ مَلَا عَلَى اللهِ مَلْكُولُ مِن اللهِ مَلْكُولُ مِن اللهِ مَلْكُولُ مِن اللهِ مَلْكُولُ مَلْكُولُ مَلْكُولُ مِنْ اللهِ مَلْكُولُ مِن اللهِ مَلْكُولُ مِن اللهِ مَلْكُولُ مِن اللهِ مَلْمُ اللهِ مَلْكُولُ مَلْكُولُ مِن اللهِ مَلْكُولُ مِن اللهِ مَلْكُولُ مِن اللهِ مَلْكُولُ مَا اللهِ مَلْكُولُ مِن اللهُ مِن اللهِ مَلْكُولُ مِن اللهِ مَلْكُولُ مِن اللهِ مَلْكُولُ مِن اللهِ مَلْكُولُ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن الل

ر رسول الله علي نه ايلاء كيا تها اورتح يم كي تقى ، توايلاء كى بارے ميں آپ كو كفارے كے بارے ميں آپ كو كفارے كے لئے كہا گيا اور تحريم كے سلسلے ميں كہا گيا "لِمَ نُحَوِّمُ" (1)

عربی کے مشہور لفت' لسان العرب' میں حضرت عائشہؓ کے فرمان --- اللی دَسُولُ اللهِ وَ حَوَّمَ --- کی تشریح اس طرح کی گئی ہے-

''تَعْنِی مَا کَانَ حَرَّمَه' عَلَی نَفْسِهٖ بِالْاِیُلاءِ'' لِین''حَرَّمَ'' سے حضرت عائشہ کی مرادو ہی تحریم ہے، جورسول اللہ عَلِی فی نے ایلاء کے ذریعے کی تھی۔

غرضیکه رسول الله علی نے شہد کوحرام کیا تھا، نہ ماریۃ قبطیه کو۔صرف عارضی طور

پراز واج مطہرات ہے قطع تعلق کی تئم کھائی تھی اوراسی کوتحریم سے تعبیر کیا گیا ہے۔

یقطع تعلقی اگر چہ عارضی تھی لیکن بہر حال از واج مطہرات کی آزردگی کا سبب تھی اور یہ چیز رسول اللہ علی کے عمومی طرزِعمل کے خلاف تھی ، کیونکہ آپ ہمیشہ اپنی بیویوں کو خوش رکھنے کے خواہاں رہتے تھے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جانب متوجہ کرتے

ہوئے فر مایا

''اے نی! جو چیز اللہ تعالی نے تمہارے لئے حلال کی ہے (بینی از واج کی قربت)اس کو کیوں اپنے لئے ممنوع قرار دیتے ہو--یآ ٹیھاالنَّبی لِمَ تُحرِّمُ مَا اَحَلَّ اللهُ لَكُ رَاس کورے تو تمہاری ہویاں آزردہ خاطر ہوجا ئیں گی۔) حالانکہ تم انہیں خوش رکھنا چاہتے ہو-- تَبُتَغِی مَرُضَاتَ اَزْوَاجِکَ. اور اللہ بَخْشُے والا مهر بان ہے۔وَ اللهُ عَفُورٌ رُحِيْمٌ ٥ (اگر چاہوتو ہویوں کے ساتھ حب سابق عمدہ تعلق قائم رکھو اور قتم کا کفارہ ادا

كردو \_ كيونكه ) الله تعالى نے قسموں كے كھولنے كا طريقه مقرر كر ركھا ہے \_ (يعني كفاره كي ادا ئیگی \_ ) اورالله تعالیٰتم سب کا آ قا ہے اور وہ علم والا اور حکمت والا ہے--- قَدْ فَرَ ضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ آيُمَانِكُمْ ﴿ وَاللهُ مَوْلَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيْمُ٥

اس تفسیر کے لحاظ سے نہ تو اس آیت میں رسول اللہ علیہ پرکسی متم کا عمّا ہے، نداس بات براظهار ناراضگی ہے کہ آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی جا ہتے ہیں ؛ بلکہ اس کے برعکس میہ بتایا جار ہاہے کہ رسول اللہ علیہ کا اپنے اہل خانہ سے حسنِ سلوک اتنا مثالی ہے کہ آپان کی خوشنو دی کے متلاثی رہتے ہیں۔آپ خو دفر ماتے ہیں کہ اَنَا خَیْرُ کُمْ لِاَهٰلِیُ ( میں تم سب کی بنسبت اچھاسلوک کرنے والا ہوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ ۔ )

اس حسنِ سلوک يرآپ كى مدح كى جاربى ہے،آپ كوسراما جار ما ہے اور ايلاءكى وجہ سے تعلقات میں جو عارضی انقطاع آگیا تھا، اس کو ترک کر کے دوبارہ اس حسن معاشرت کی طرف لوٹ جانے کی ترغیب دی جارہی ہے جو ہمیشہ ہے آپ کامعمول تھا۔ أبر بى بيربات كەرسول الله عَلْقِيَّة نے ايلاء كيا كيوں تھا ---؟

تو اس کا پس منظریہ ہے کہ ججرت کے بعد ابتدائی دنوں میں مہاجرین وانصار کی معاشی حالت خاصی کمزورتھی ---مہاجرین کی اس لئے کہوہ اپناسب کچھ مکہ میں چھوڑ آئے تھے اور انصار کی اس لئے کہ ان پرمہاجرین کی کفالت و ضیافت کی ذمہ داریاں آپڑی تھیں --- مگر اللہ تعالی کے فضل وکرم اور رسول اللہ عَلَيْنَةِ کی رحمت و برکت کے صدیحے رفتہ رفتہ حالات سدھرنے لگے اور فتو حات وغیرہ کی وجہ سے مہاجرین وانصار کسی حد تک خوشحال ہو گئے۔ پہلے تھجوروں اور ستوؤں پر گز ارا تھا،اب بہت سے گھروں میں کھانے پکنے لگے۔ پہلے کسی کوڈ ھنگ کے کپڑے میسرنہیں تھے،اب مدینہ کے مردوز ن نسبتاً اچھے لباسوں میں ملبوس نظرا نے لگے۔

از واجِ مطہرات مجھی ای معاشرے ہے تعلق رکھتی تھیں ،اس لئے جب تک سب لوگ تنگی ترشی ہے گزارا کرتے رہے،از واجِ مطہرات جمی رُوکھی سُوکھی پر قانع رہیں اور کسی فتم کا مطالبہ نہیں کیا۔ مگر جب باقی گھرانوں میں آسودگی کے آثار ہویدا ہوئے اور مدینہ کی عورتیں اچھے اچھے کپڑے پہن کر از واج مطہرات کے پاس آنے جانے لگیں تو از واج مطہرات کے دلوں میں بھی احیھا کھانے اور احیھا پیننے کی خواہش پیدا ہوئی اور انہوں نے 

اچھے رہن مہن کی خواہش کوئی معیوب بات نہتھی، نہ ہی اپنے شوہر نامدار سے ضرورت کے مطابق خرچہ ما تکنے میں کسی قتم کی قباحت تھی ، مگر زہد وفقر کے جس بلندر بن مقام پر رسول الله عليه فائز تھے، اس كے پیش نظر آپ كو اپنى بيويوں كا عام عورتوں كى طرح دنیاوی آسائشوں کی طرف راغب ہونا پندنه آیا؟ تا ہم اس مطالبے میں پیش پیش چونکہ حضرت عا کشتہ وحضرت حفصہ تھیں اور وہی باقی از واج کی ترجمان تھیں، اس لئے رسول الله علی الله علی الله الله علی الله عل یکے بعد دیگرے میرے جانشین ہوں گے، گریہ بات دیگر از واج کو نہ بتا تا۔ (۱) گر

(١) سير محود آلوى لكصة بي قَدْ جَآءَ أَمُرُ إِسْرَادِ الْخِلَافَةِ فِي عُدَّةِ أَخْبَادٍ . (ظافت ك معاطے کو پوشیدہ رکھنے کا حکم کئی روایتوں میں آیا ہے۔)

اس کے بعد انہوں نے متعدد کتابوں کے حوالے سے مندرجہ ذیل روایت ذکر کی ہے۔ فَقَدُ اَخُرَجَ إِبْنُ عَدِيٍّ، وَأَبُوْ نَعِيْمٍ فِى فَضَائِلِ الصِّدِّيْقِ وَ إِبْنُ مِرْدَوَيْهِ مِنْ طُوُّقٍ عَنُ عَلِيّ وَ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا، قَالَا --- "إِنَّ اَمَارَةَ اَبِي بَكُرٍ وّ عُمَرَ فِي كِتَابِ اللهِ. (وَإِذُ اَسَرَّالنَّبِيُّ اِلَى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا.) قَالَ لِحَفْصَةَ ''اَبُوْكِ وَابُو عَائِشَةَ وَالِيَا النَّاسِ مِنْ بَعْدِي، فَإِيَّاكِ أَنْ تُخْبِرِي أَحَدًا."

(ابن عدی اور ابولیم نے فضائل صدیق میں اور ابن مردوبینے کی سندوں سے تخ تنج کی ہے کہ حصرت علی اور حصرت عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا کہ ابو بکر وعمر کی خلافت کتاب اللہ کی اس آیت سے ا بت ہے۔ وَاِذْ اَسَوَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَلِيْفًا. (جب نی نے پوشیدہ طور پراپی کی بیوی ے ایک بات کہی۔) رسول اللہ عظیم نے حفصہ سے کہا تھا کہ تمہارا والداور عائشہ کا والدمیرے بعدلوگوں کے والی اور حاکم ہوں گے، گرید بات کی کو بتانا مت!) 🖘 حضرت حفصة ضبط نه كرعكيس اور بات آ م برها دى - اس افتائ راز سے الله تعالى نے رسول الله عليه ومطلع كردياتوآپ نے حضرت حفصة سے بازيرس كى اوركها كه كياميس نے تههیں تا کیدنہیں کی تھی کہ کسی اور کو نہ بتا نا ---؟!

حضرت حفصة كوجرت تفى كهرسول الله علي كاكي ية چل كيا كه مين يه بات ظا ہر کر بیٹھی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے سوال کیا کہ پارسول اللہ! آپ کواس افشائے راز کے بارے میں كس فے بتايا ہے؟ آپ نے جواب ديا كه الْعَلِيْمُ الْحَبِيُر نے۔ ببرحال رسول الله عليه عليه كوتو از واج مطهرات كا نفقه طلب كرنا بى ببندنه آيا تها،

ضحاک اورمیمون ابن مہران نے بھی اس آیت کی بھی تفسیر کی ہے۔

آخُرَجَ ٱبُونَعِيْمٍ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ عَنِ الضَّحَاكِ آنَّهُ قَالَ فِي الْآيَةِ، أَسَوَّالنَّبِيُّ عَلَيْكُ إِلَى حَفْصَةَ إَنَّ الْحَلِيْفَةَ مِنْ بَعْدِهِ ٱبُوْبَكُرِ وَّمِنُ بَعْدِ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ. وَٱخُرَجَ إِبُنُ آبِي حَاتِمٍ عَنُ مَيْمُونِ ابْنِ مِهْرَانَ مِثْلَه'.

(ابونعیم نے نضائل صحابہ میں ضحاک سے روایت کی ہے کہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں کہاہے کەرسول الله نے پوشیدہ طور پر حفصہ کو بتایا تھا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے اور ان کے بعد عمر۔ یہی تغییر این الی حاتم نے میمون ابن مہران سے بھی نقل کی ہے۔ ) تفسیر روح المعانی، ج۲۲، ص ۱۵۱.

اس روایت اورتغیر کے مطابق رسول الله علیہ نے خلافت کا راز حضرت حفصہ کو بتایا تھا، لیکن ایک اور روایت میں ہے کہ اس راز سے رسول اللہ علیہ نے حضرت عائشہ کومطلع کیا تھا اور تاکید کی تقی که کسی اورکونه بتانا ـ لما حظه جو تفسیر در منثور ، ج۲ ، ص ۳۲۱.

ہمارے خیال میں رسول اللہ علی ہے دونوں کوخوشخبری سنائی ہوگی اور تا کید کی ہوگی کہ دیگر از واج سے ذکر نہ کرنا ، کیونکہ اس را زکوا یک پر ظاہر کرنے اور دوسری سے تخفی رکھنے کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ ہاں، باتی از واج کو بتانے میں پینقصان تھا کہ اس طرح ان کے دل میں احساس محروی پیدا ہوتا اور ان کی دل محکنی ہوتی ،اس لئے رسول اللہ علی نے نے ان کو بتانے سے منع کر دیا ہوگا۔

وَاللهُ وَرَسُولُه ' اَعُلَمُ

اویرے افشائے رازنے معاملہ مزید علین کرویا اور آپ نے ازواج مطہرات کی تغیبہ کے لئے ان سے ایک مہینے تک ہرتنم کا تعلق منقطع کرنے کی تنم کھالی۔ بيقاايلاء كاسبب---!

اس کے مطابق باقی ماندہ آیات کی تفسیراس طرح ہوگی۔

وَإِذْ اَسَرَّالنَّبِيُّ اِلَى بَعْضِ أَزُوَاجِهِ حَدِيْثًا. اور جب نبى نے اپنی بعض بيويوں كو پوشيده طور پرايك بات بتائى۔ (يعنى حضرت حفصةٌ، يا حضرت عا كثة ً يا دونوں كويہ بتایا کہ تمہارے والدیکے بعد دیگرے میرے جانشین ہوں گے۔) فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ جب بد بات ان میں کسی ایک نے دیگراز واج کو بتا دی۔وَ اَظُهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ اورالله تعالیٰ نے نبی کواس سے آگاہ کردیا۔ عَرَّفَ بَعْضَه ، تونی نے (افشاء کردہ راز) کا کچھ حصداس بیوی کو جتلاياوَ أَعُورَ صَ عَنْ بَعُضِ اور يجه حصے سے اعراض كيا (ليني نه بيان كيا، كيونكه مقصد صرف یہ ظاہر کرنا تھا کہ میں افشائے راز سے باخبر ہو چکا ہوں اور اس مقصد کے لئے اشارۃ مجھ حصه جتلانا كافي تھا۔)

فَلَمَّا نَبًّا هَا بِهِ جب نبى نے اس بيوى كوافشائے راز كے بارے ميں بتايا، قَالَتُ مَنُ انْبَاكَ هلذَا. اس نے يوچھاكرآ پكويہ باتكس نے بتائى ہے؟ قَالَ نَبَّأْنِيَ الْعَلِيْمُ الْحَبِينُو ٥ نبي نے جواب دیا كه علم والے اور خبر والے نے ، یعنی الله تعالی نے۔

نفقے کا مطالبہ اگر چہ تمام از واج نے کیا تھا، گر ان کی ترجمانی کا فریضہ حضرت عا كثيرٌ وحضرت هصه " نے انجام دیا تھا، اس لئے اگلی آیت میں ان دونوں کو متنبہ کرتے ہوئے اللہ تعالی فرما تاہے

إِنْ تَتُونَا إِلَى اللهِ فَقَدُ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا --- (لِعِيْ طلبِ نفقه، كَمِر افشاتِ راز کی صور ہے میں تم سے بوکوتا ہیاں سرز دہوئی ہیں ،ان سے ) اگرتم دونوں تو بہ کرلوتو بہتر ہے۔ کیونکہ (تمہمیں بھی غلظی کا احساس ہو چکا ہے، اور ) تمہارے دل تو بہ کی طرف مائل موچکے ہیں۔وَإِنُ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ ليكن الرغم نے اس طرح الكاكة ركها (اوراسي مطالب ے دستبردار نہ ہوئیں تو اس سے نبی کو کوئی نقصان نہیں پنچے گا۔) فَإِنَّ اللهُ هُوَ مَوْللهُ

سیدالوزی، جلد د وم که ۲۸۲ کی باب۸، فتح مگه

وَجِبُرِيْلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ٤ وَالْمَلْئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيْرٌ ٥ كَوْلَد الله تعالى ، جريل، صالح مومن اور طائك سب اس كمعاون ومددگار بين \_

عَسلی رَبُّه ' اِنُ طَلَّقَکُنَّ .... اگر نبی نے نامراض ہوکر تہیں طلاق دے دی ، تو ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اس کوتم ہے بھی بہتر ہیویاں عطا فرمادے ....الابه

خاوندیوی میں مزاجی ہم آ ہنگی بہت ضروری ہے، ورنہ نت نے جھڑے سر اٹھاتے رہتے ہیں اوراز دواجی زندگی تلخیوں کاشکار ہوکررہ جاتی ہے۔

ظاہر ہے کہ ایسے شہنشا وِ فقر کی زوجیت اور دائمی رفاقت کا شرف انہی از واج کو حاصل رہ سکتا تھا، جو اپنے مزاج کو مزاج رسول سے پوری طرح ہم آ ہنگ کرلیتیں اور اس فقیراندرنگ میں رنگی جاتیں۔

اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے اس موقع پر آیاتِ بخیر نازل ہو کیں اور اللہ تعالیٰ نے از واج مطہرات کو صاف لفظوں میں بتا دیا کہ اگر تمہیں و نیاوی آسائش و آرائش مطلوب ہے تو پھر رسول اللہ کے ساتھ تمہارا گزارامشکل ہے۔ اس صورت میں رسول اللہ تمہیں سامان وغیرہ وے کر فارغ کر دیں گے اور اگر تمہیں رسول اللہ کی رفاقت مرغوب ہے تو پھر دنیاوی عیش و آرام کی طلب سے دستبر دار ہونا پڑے گا اور فقیرانہ زندگی گزار نی ہوگی۔ اب تمہاری مرضی ہے اور تمہیں پوراپوراا ختیار حاصل ہے کہ ان میں سے جوصورت جا ہو پہند کرلو۔

چنانچدرسول الله علی نے سب سے پہلے حضرت عائش سے گفتگو کی اور کہا کہ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مگر اس کے جواب میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں؛ بلکہ چاہوتو اپنے والدین سے بھی مشورہ کرلو!

www.makiabah.ovg

حضرت عا تشرُّ نے بوچھا كدوه كيا بات ہے يارسول الله! تو رسول الله علي في ا

جواب میں آیاتِ تخیر پر ھکرسنادیں۔

يَايُّهَاالنَّبِيُّ قُلُ لِّآزُوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ ٱمَتِّعُكُنَّ وَٱسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيثُلاهُوَإِنْ كُنْتُنَّ تُودُنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ۖ وَالدَّارَ الْأَخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ اَجُرًا عَظِيْمًا ٥ (١)

(اے نبی! اپنی بیو بوں ہے کہہ دو کہ اگر تمہیں دنیاوی زندگی اوراس کی زیبائش مطلوب ہے تو آؤ، میں تہمیں کچھ سامان دے دول اور اچھے طریقے سے تم کو آزاد کر دول اوراگرتم اللہ،اس کے رسول اور عالم آخرت کی طلب گار ہوتو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے اچھے عمل كرنے واليوں كے لئے اجرعظيم تيار كرركھاہے۔)

از واجِ مطہرات کی ترجمانی کرتے ہوئے جب حضرت عائشٹ نے نفتے کا مطالبہ کیا تھا تو انکا یہ مطلب نہیں تھا کہ رسول اللہ علیہ کو چھوڑ کر دنیاوی آ سائش حاصل کی جائیں؛ بلکہ وہ تو آپ کی رفاقت کے شرف سے بہرہ ورہوتے ہوئے آسائٹوں کی طلبگار تھیں۔جب اللہ تعالیٰ نے واضح کردیا کہ آپ کی رفاقت اور متاع دنیا کیجانہیں ہوسکتے ،ان میں سے کسی ایک کو بہر حال چھوڑ نا پڑے گا ، تو ایسی کون سی زوجہ مطہرہ ہوسکتی تھی جوآ پ علیصلے کی رفاقت پر دنیاوی عیش و تعم کوتر جیح دیت ---!؟

چنانچ حضرت عائشٹ نے فی الفور جواب دیا

"كيا ميں آپ پر دنيا كوتر جيح دينے كے سلسلے ميں اپنے والدين سے مشوره کروں!؟ نہیں یارسول اللہ---! میں دنیا کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار اور پیند کرتی ہوں۔''

ر فاقت رسول کے لئے دنیا کی نعمتوں کو یوں ٹھکرا دینے سے رسول اللہ خوش ہوئے اور آپ کے روئے انور پرمسرت جھلکنے لگی۔ بعد میں باقی ازواج مطہرات نے بھی یہی STAT &

سیدالوری، جلد د وم

جواب دیا۔اس طرح رسول الله کاملال یکسر جاتار ہااور پھرسے خوشگوار زندگی کی بہاریں لوٹ آئیں۔ الحمد للذكه آيات تحريم كي تفسير كممل موئي اورضمنا آيات تِخبير كي وضاحت بھي موگئي۔ بجمرالله، بيتفيير رسول الله عليه في كاعظمت، امهات المؤمنين كي حرمت، روايت و درایت اورمعانی و بلاغت کے ہرمعیار پر پوری اترتی ہے،اس لئے یقین ہے کہ اہل علم میں بہت پندی جائے گی؛ تاہم اس میں اگر کوئی غلطی یا خامی ہوتو ضرور آگاہ فرمائیں تاکہ الْمُؤْمِنِيْنَ صَلَاةً مُسَلِّسَلَةً مُتَوَاتِرَةً إلى يَوْمِ الدِّيْنِ.

باب، فتح مكه

### **@@@**

# درُودوں کی سوغاتیں

مولانا محمد على جوهر تنہائی کےسب دن ہیں ، تنہائی کی سب راتیں اب ہونے لگیں اُن سے خلوت میں ملاقاتیں ہر لخلہ تشفی ہے ، ہر آن تسلی ہے ہر وقت ہے دل جوئی ، ہر دم ہیں مدا راتیں کوثر کے تقاضے ہیں ، تسنیم کے وعدے ہیں ہر روز کی چرہے ہیں ، ہر روز کی باتیں معراج کی سی حاصل تجدوں میں ہے کیفیت اک فاسق و فاجر ، منین اور الیی کراماتین! بے ماہہ سہی لیکن شاید وہ بلا تجھیجیں بھیجی ہیں درودوں کی کچھ ہم نے بھی سوغا تیں

# بابه

﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكُمَلُتُ لَكُمُ دِينَكُمُ وَ ٱتُّمَمُّتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِي ﴾

# تكميلِ كار-وِصالِ يار

حجة الوداع ---- اتمام نعت جمهيد رصلت ووداع
 انتقال و ارتحال - دنيا سے رخصت ، رفیقِ اعلیٰ سے اتصال

صورت آمدز بصورت برول باز شد ، إنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْں



# حج کی تیاری

ہجرت سے پہلے جان دوعالم علی کے متعدد فج کئے تھے، مگر ہجرت کے بعد کچھ ایسے موانع اور رکاوٹیں بیدا ہوتی رہیں کہ آپ نوسال تک جج نہ کرسکے۔ان نوسالوں میں آپ کی شانه روز جدوجهد کے طفیل تقریباً پورا جزیرہ نمائے عرب حلقہ بگوشِ اسلام ہوچکا تھا اوراللہ کے فضل وکرم سے تمام رکا وٹیس دور ہو چکی تھیں ، چنانچہ • اھیس آپ نے حج کا ارادہ کیا اوراینے اس ارادے ہے لوگوں کو بھی مطلع کر دیا۔جس نے بھی پیخوشخبری سی ، وہ آپ کی ہمرکائی کا شرف حاصل کرنے کے لئے بے قرار ہوگیا اور تمام معروفیات ترک کر کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو گیا۔مخلوقِ خدا کا ایک سیلا ب امنڈ آیا۔جن کوسواریاں میسرتھیں، وہ اونٹوںاور گھوڑوں وغیرہ پر کارواں در کارواں مدینہ منورہ پہنچنے لگے اور جن کے پاس سواریان نہیں تھیں وہ پیدل ہی شہر دلدار کی جانب گامزن ہو گئے۔

جانِ دو عالم عليه كل معيت ميں حج كى سعادت سے بہرہ ور ہونے كى خوشى ميں سب کے چرے دمک رہے تھے اور عقیدت و محبت کے انوار ان کی پیٹانیوں سے جھلک رہے تھے۔ ججۃ الوداع کا واقعہ بیان کرنے والے صحابی حضرت جابر فر ماتے ہیں

فَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ بَشَرٌ كَثِيْرٌ كُلُّهُمُ يَلْتَمِسُ أَنْ يَّاْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ وَ يَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ.

( علی اعلان س کر بہت زیادہ لوگ مدینہ میں پہنچ گئے ۔سب کی ایک ہی تمناتھی كرسول الله علي و كنقشِ قدم يرچليس اورآب كمعمولات كواپنائيس )

ذی قعدہ کے اختیام میں پانچے روز باقی تھے کہ جانِ دو عالم علیہ قدسیوں کی اس جماعت کے ہمراہ --- جس میں مرد بھی شامل تھے اورعور تیں بھی --- مدینہ سے روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ --- جے برعلی بھی کہا جاتا ہے--- میں آ کر قیام پذیر ہوئے۔ یہی

مقام اہل مدینہ کی میقات ہے، جو مدینہ منورہ سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں

آپ نے ایک رات گزاری۔ اگلے دن شل فر مایا، حضرت عائش نے نہایت قیمتی عظر آپ کی

ماگل میں لگایا، اس کے بعد سلے ہوئے کپڑے اتار کر اُن کی چا دروں سے احرام باندھا۔
قربانی کے لئے جونا قد ساتھ لے جارہے تھاس کی کو ہان کی دائیں جانب چھری سے ہلکاسا
فٹان لگایا، پھر اپٹی اونٹنی پر سوار ہوئے اور تبدیہ پڑھتے ہوئے بیداء نامی ایک بلند ٹیلے پر
تشریف لے گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے آپ کے سامنے نظر
دوڑ ائی تو جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی، لوگ ہی لوگ تھے۔ آپ کے دائیں بائیں اور چیچے
بھی جوم خلائق کا یہی عالم تھا۔ بیداء پر کھڑے ہوکر آپ نے بآ واز بلند تبدیہ کہا، تا کہ سب
لوگ س کیں۔۔۔ لَبَیْکَ، اَللّٰهُم لَبَیْکَ، لَا شَوِیْکَ لَکَ لَبَیْکَ، اِنَّ الْحَمْدَ
وَالنِعْمَةَ لَکَ وَالْمُلُکَ، لَا شَوِیْکَ لَکَ.

(حاضر ہوں میں اے اللہ! حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، یقیناً تو ہی سز اوار حمد ہے، تو ہی تحقیق والا ہے اور تیری ہی پاوشاہی ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔)

اللہ اللہ!! کیما ولولہ انگیز نظارہ رہا ہوگا، جب جانِ دو عالم علی ہے سے کلمات پڑھ رہے ہوں گے اور ایک لاکھ سے زائد انسان آپ کی آواز میں آواز ملا کر بارگاہِ رب العزت میں حاضری کا اعلان کر رہے ہوں گے!

اوروہ شہنشا وعرب وعجم جس کے لئے ایک دنیا دیدہ و دل فرش راہ کئے ہوئی تھی، اس کے اپنے فقر کا بیا عالم تھا کہ اس وقت بھی ایک پرانے اور جسۃ حال کجاوے میں بیٹا تھا اور کجاوے کے اندر جو کپڑ ابجھایا گیا تھا، وہ اس قدر معمولی تھا کہ اس کی قیمت چاررو پے سے بھی کم تھی!!

ثبيه روض ك بعد آپ نے دعا فرمائى --- اَللَّهُمَّ اجْعَلُهُ حَجَّا لَا دِيَاءَ فِيُهِ وَلاَ سُمُعَةَ (الدالله! الله عَلَى ا

اونٹ کی گمشدگی

روا تکی ہے پہلے صدیق اکبر ﷺ کا سامانِ خور دونوش

ایک اونٹ پر لا دکراپنے ایک غلام کے حوالے کر دیا تھا۔عرج نامی جگہ پر پہنچ کر جانِ دو عالم علی فی ناوکیا تو صدیق اکبر یه و مکھ کرجیران رہ گئے کہ ان کا غلام اونٹ کے بغیر چلا آر ہا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ اونٹ کدھر ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ گزشة رات کو مجھ سے گم ہو گیا تھا۔صدیق ا کبڑ کو شخت غصہ آیا اور پیے کہہ کرغلام کو مارنا شروع کر دیا كه تجھ نے ایك اونٹ کی حفاظت نه ہوسکی اوراس کو گم کر بیٹھے!

جانِ دو عالم علیہ ، صدیق اکبر کے غصے اور جھلا ہٹ سے محظوظ ہوئے اور مسكرات موئ فرمايا -- " ذرااس مُحوم كوتو ديكهو، حالت احرام مين كياكرر باب!" حضرت فضالہ اسلمیؓ کو پتہ چلا کہ جانِ دو عالم علی کے کھانے پینے کا سامان جس اونٹ پرلدا تھا، وہ گم ہوگیا ہے تو انہوں نے حلوے سے لہریز بڑا پیالہ لا کر پیش کیا۔ جانِ دو عالم علي في في اكبر سع كها--- "إدهرا و ابو بمر! الله تعالى في بهت عمده كهانا ہمارے لئے بھیج دیا ہے۔غلام کوچھوڑ واورنری اختیار کرو، کیونکہ حالات نہتمہارے بس میں النه مارے۔

لعنی بیسب کھاللد کی مثیت سے ہے۔

چنانچەصدىق اكبرىجى آكرآپ كےساتھ كھانے ميں شامل ہو گئے۔

تھوڑی دیر بعد ایک صحابی حضرت صفوانؓ اسی گمشدہ اونٹ کی مہارتھاہے حاضر خدمت ہوئے اور بتایا کہ بیاونٹ پیچھےرہ گیا تھا، ادھراُ دھر بھٹک رہا تھا کہ مجھےنظر آ گیا اور

میں اسے پکڑلایا۔(۱)

اسی دوران حضرت سعدؓ اوران کےصاحبز ادے حضرت قیسؓ (۲) سامان سےلدا ہؤا ایک اونٹ لائے اور عرض کی کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کا بار بردار اونٹ کھو گیا

<sup>(</sup>۱) حفزت مفوان کی ڈیوٹی بہی تھی کہ وہ کارواں کے پیچھے پیچھے سفر کریں اوراگر کسی کی کوئی چیز گر جائے یا کوچ کرتے وفت بھول جائے تو اس کوا ٹھالا ئیں۔

<sup>(</sup>۲) دونوں کا تعارف علی التر تیب جلد دوم ص ۱۳۵۷ ور ۲۵۸ پر گزر چکا ہے۔

ہے،اس لئے ہم بیاونٹ نذر کرنے کے لئے لائے ہیں۔ جانِ دوعالم علی ان کےاس ایثارے بہت خوش ہوئے اور فر مایا کہ ہمارا اونٹ واقعی کم ہوگیا تھا مگر اب مل گیا ہے ، اس لئےتم اپنااونٹ واپس لے جاؤ۔اللہ تنہیں برکتیں عطا کرے۔

كيية خوش اطوار اورخوش نصيب لوگ تھے---! اپنا سب كھھ آ قاعلى يات كروينے والے اوراس كے صلے ميں دمبدم دعاؤل كے خزيئے سميننے والے۔

وادى عسفان ميں

مکہ کے قریب ایک وادی ہے۔ وہاں پہنچ تو جان دوعالم علی نے صدیق اکبر ا

ہے پوچھا

''ابو بکر! پیکون می وا دی ہے؟''

"وادى عسفان ہے يارسول الله!" صديق اكبرنے جواب ديا۔

''اس وادی سے اپنے اپنے وقت میں ہود الکیلا اور صالح الکیلا بھی گزرے تھے۔'' جانِ دو عالم علیہ نے بتانا شروع کیا'' دونوں سرخ رنگ کے جوان اونٹوں پرسوار تھے۔اونٹوں کی ناک کے گرد چھال کی بے قیمت رسی کیپٹی ہوئی تھی اوراحرام کی جو جا دریں انہوں نے پہن رکھی تھیں، وہ بھی معمولی درجے کی اون سے بنی ہوئی تھیں۔ دونوں یہیں سے تلبيه كبتي موئے فج كے لئے گئے تھے۔"

وادی ازرق میں

وادی ازرق سے گزرتے وقت جان دو عالم علی فی نے فرمایا --- " کانینی أَنْظُورُ ..... گویا که میں دیکھر ہا ہوں کہ موی کا نوں میں انگلیاں ڈالے، بآوازِ بلند تلبیہ کہتے ہوئے اس وادی کی گھاٹی سے اتر رہے ہیں --- گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یونس اُون کے جِے میں ملبوس، گھنگھریالے بالوں والےسرخ اونٹ پرسوار ہیں اور لَبَّیْکَ اَللّٰهُمَّ لَبَیْکَ كتے ہوئے يہاں سے گزرد ہے ہیں۔"(۱)

### سرف میں

مقامِ سرف میں تھوڑا قیام فر مایا اور صحابہ کرام ہے کہا کہ جوافراد قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے ، انہیں چاہئے کہ صرف عمرہ کر کے احرام کھول دیں۔(یعن تمتع کرلیں) اور جن کے پاس جانورموجود ہیں، وہ احرام نہ کھولیں۔(یعنی قر ان کریں)

الفاظ کاصیح مفہوم متعین کرنے میں محدثین کوخاصی دقتیں پیش آئی ہیں۔ حافظ ابن جحرکی رائے یہ ہے کہ جانِ دو عالم علی نے اس سے پہلے خواب میں حضرت موک القامیٰ وحضرت یونس القامیٰ کواس حالت میں دیکھا تھا۔ای منظر کو ذہن میں تازہ کرتے ہوئے فرمایا۔۔۔' دھویا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔''

لیکن بیرائے اس صورت میں درست ہو عتی ہے، جب اس بات کا کوئی جوت بل جائے کہ جانِ
دوعالم علی نے نان کو پہلے خواب میں دیکھا تھا، حالا نکہ ان روائے میں ایسا کوئی اشارہ تک نہیں پایا جاتا۔
لحض محد ثین نے بیاتو جیہ کی ہے کہ جن انبیاء کو آپ نے دیکھا تھا وہ روحانی طور پر فی الواقع بحض محد ثین نے بیاتو جیہ کی ہے کہ جن انبیاء کو آپ نے جمع ہوئے تھے۔۔۔ بیاتو جیہہ ہوئے کے لئے آئے ہوئے تھے، جس طرح بیت المقدس میں نماز کے لئے جمع ہوئے تھے۔۔۔ بیاتو جیہہ ہوئے کہ تو ترین قیاس، گرکائی انظر کے الفاظ سے مطابقت نہیں رکھتی، کیونکہ اس صورت میں آپ بیفر ماتے کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ نیز عالم ارواح میں معمولی در ج کی اون میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ نیز عالم ارواح میں معمولی در ج کی اون سے بے جوئے لباس کو پہنزا بھی تا قابل فہم ہے۔

کھ محدثین نے کہا ہے کہ ماضی میں انبیاء اپنے اپنے وقت میں جو قج کرتے رہے ہیں ، جانِ دوعالم علیقہ کوانہی مناظر کا مشاہدہ کرایا گیا تھا۔اس لئے آپ نے کَائِنی اَنْظُوْ فرمایا ہے۔

یہ تو جیہہ زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ انبیاء کو ماضی و متقبل کے مشاہدات ہوتے رہتے ہیں ، جس طرح جانِ دوعالم علیقے نے حضرت بلال سے فرمایا تھا کہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آ ہٹ اپنے سے آگے تی ہے۔ فلا ہر ہے کہ بیرحال کا واقعہ نہیں ہوسکتا تھا کیونکہ حضرت بلال اس وقت دنیا میں زندہ موجود تھے ؛ بلکہ بروز قیامت وقوع پذیر ہونے والی آ ہٹ کو آپ نے ہزاروں سال پہلے من لیا تھا۔ بعینہ اس طرح ، انبیاء نے اپنے دور میں جو جج کے تھے ، ان کا جانِ دو عالم علیقے نے ہزاروں سال بعد مشاہدہ کرلیا ہوتو اس میں کیا تعجب کی بات ہے!

بعض صحابہ کواس حکم میں تر د د ہؤ ا کہ ہم تو شروع سے حج کی نیت کر کے چلے ہیں ، ﴿ پھر جے سے پہلے ہی احرام کس طرح کھول دیں!

> جان دوعالم علی کاریتذید بدپ پندنه آیا اور قدرے غصے سے فر مایا ''إِفْعَلُواْ مَا اَقُولُ لَكُمْ" (جيم مِن كهتا مول ويسے بى كرو!)

سرف میں ہی حضرت عاکشہ کانماز پڑھنا موقوف ہوگیا۔اس سے وہ بہت پریشان ہو ئیں اور جب جانِ دوعالم علیہ ان کے پاس گئے تو روپڑیں۔ جانِ دوعالم علیہ نے پوچھا "كيابات ہے، كيوں روتى ہو؟"

عرض کی ---''یارسول اللہ! میں نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہی ۔'' 📆 فر مایا --- ' میکوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بیارضہ تو آ دم کی تمام بیٹیوں کو ہر ماہ لاحق ہوتا ہی ہے اورتم بھی انہی میں سے ایک ہو۔ابعمرہ چھوڑ دواور حج کااحرام باندھ كر حج كے جمله مناسك ا داكر و، صرف طواف كوطهارت تك مؤخر كردو! "

ذی طوی میں

کہ کے بالکل قریب ایک جگہ ذی طوی ہے۔ وہاں تک پہنچتے کہ بنچتے رات ہوگئی اور اند هیرا چھا گیا ،اس لئے جانِ ووعالم عَلِی قَلْ وات بھر کے لئے و ہیں تھہر گئے اور صحابہ کرام ؓ كواختيار و دياكه جس كا جي چاہے يہاں كھبرے، جس كا جي چاہے كمه چلا جائے۔ (١) اس رات کا بیشتر حصه آپ نے ایک کھر دری اور سخت چٹان پر عبادت کرتے ہوئے گزارا صبح دم عسل کیا۔ پھرناقہ پرسوار ہوئے اور ذی المجہ کی چارتاریخ کو بروز اتوار کمہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔اہل مکہ بے تا بی ہے آپ کے منتظر تھے اور بنی ہاشم کے معصوم

<sup>(</sup>۱) استخیر کی وجہ بیتھی کہ صحابہ کرام جمہیں بیانہ مجھ لیں کہ رات کو مکہ میں داخل ہوناممنوع ہے۔ خود جان دو عالم علی اس لئے تھبر گئے کہ اندھیرے میں لوگ آپ کو دیکھنے سے محروم رہ جاتے اور سیج طور پر پیروی نہ کر پاتے۔اس لئے آپ نے مناسب یہی سمجھا کہ رات یہاں گزاری جائے اور دن کی روثنی میں کمہ کی طرف جایا جائے۔

بيح گليوں ميں آپ كے استقبال كے لئے كھڑے تھے۔ آپ كى سوارى پر نظر پر مى تو سب کے چہرے دمک! مجھے؛ خصوصاً بچوں کی خوشی اور مسرت تو دیدنی تھی --- اور جانِ دو عالم ﷺ نے ان کی خوشیوں اورمسرتوں کواس طرح دوبالا کر دیا کہ ناقہ پر بیٹھے ہی بیٹھے، جھک کرکسی بچے کواٹھا کراپنے سامنے بٹھا لیتے اور کسی کو پیٹھو کے پیچھے ۔تھوڑی در بعدان کو ا تاردیة اوردوسرے بچول کواٹھا کرآ کے پیچھے بٹھا لیتے۔

اَللَّهُ اَكُبَوُ اِراً فت وشفقت كے ایسے روح پرورنظارے چشمِ فلک نے کہاں دیکھے ہوں گے!

تری خلق کوحق نے جمیل کیا ، ترے خلق کوحق نے عظیم کہا کوئی جھ ساہؤ اہے ، نہ ہوگا شہا ، ترے خالقِ حسن وادا کی قتم باب بن شیب کی جانب سے آپ حرم میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ پر نظر پڑی تو دعا فر الی اَللَّهُمَّ! زِدُ بَيْتَكَ هَلَا تَشُرِيُفًا وَّ تَعْظِيُمًا وَّتَكُرِيُمًا وَّبِرًّا وَّمَهَابَةً م (اے اللہ! اپنے اس گھر کومزید شرف وعظمت اور کرامت عطا فر ما اور اس کی اچھائی اور جلال میں اضا فہ فرما۔)

اس كے بعد جر اسود كے ياس تشريف لے كئے اور بسم اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ (١) کہتے ہوئے اس پر ہاتھ پھیرا۔ پھراہے بوسہ دیا ---طویل بوسہ۔

(۱) بوسہ دیتے وقت ان کلمات کے سوا کچھ کہناصیح روایات سے ٹابت نہیں ہے؛ البتہ ایک ضعف روایت میں ہے کہ بچھ صحابہ کرامؓ نے رسول اللہ علیہ ہے پوچھا کہ ہم جرِ اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کیا کہا کریں تو آپ نے فرمایا کہ یوں کہا کرو۔

' بِسُمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ. اَللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً ' بِعَهُدِكَ وَإِتَّبَاعًا لِّسُنَّةِ نَبِيِّكَ. "(الله ك تام ساورالله بهت بزام الله! تجه برايمان لاتے ہوئے، تیری کتاب کی تقدیق کرتے ہوئے، تیرے عہدسے وفا کرتے ہوئے اور تیرے سنت، کی پیروی کرتے ہوئے (میں فجر اسودکو بوسددے رہا ہوں۔)

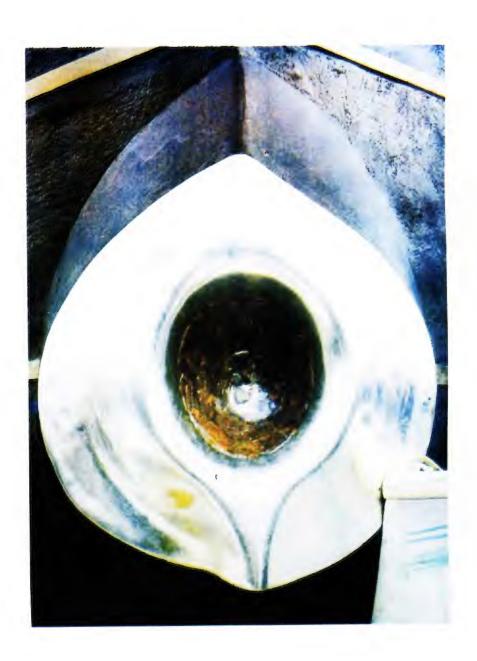

حجرالسرو





لتعاكما لجه

www.mudaabah.ang

اس کے بعدطواف کیا جس کے تین پھیروں میں رال (۱) کیا۔ ہر پھیرے کے اختام پر بیسیم .الله وَاللهُ أَكْبَرُ كَهِمْ مُوعَ بمجى فجرِ اسودكوبوسه ديا بمجى دور بى سے استلام كرنے براكتفاكيا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس تشریف لے گئے اور یہ آيت الاوت فرمائي واتَّخِذُوا مِنُ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّي (اورمقام ابراتيم ك یاس نماز کی جگہ بناؤ۔)

پھرالی جگہ کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان آ كيا\_ يهال دوركعت مماز ادا فرمائي - يبلى ركعت مين سورت قُلُ يَآيُّهَا الْكَفِرُونَ اور دوسرى ميں قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ بِرُهِي -سلام پھيركرائيك بار پھر جرِ اسود كا استلام كيا اوركو وصفا كى جانب چل پڑے \_قريب بني كرية يت پڑھى \_إنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنُ شَعَائِر اللهِ. (بِ شک صفااور مروه الله کی نشانیوں میں سے ہیں۔) اور قرمایا

"الله تعالى نے صفا كا ذكر يہلے كيا ہے، اس لئے ميں بھى سعى كا آغاز صفا سے كرد ما ہوں۔'' پھر کو و صفایر چڑھ کر قبلہ رو کھڑے ہو گئے اور کعبہ کی طرف دیکھتے ہوئے بیکلمات ادا فرما ع -- " اللهُ اكْبَرُ، لَا اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ كاكوئى شريك نبيس \_اسى كى بادشابى ہاوراسى كے لئے حدب اوروه ہرشنے برقادر ہے \_) اس كے بعددعا فرمائى (٢) اورآ خريس پرتوحيدكا اعلان كيا --- كلا إلله إلى الله وَحُدَه ' أَنُجَزَ وَعُدَه '، وَنَصَرَعَبُدَه '، وَهَزَمَ الْآخُزَابَ وَحُدَه '. (كُولَى معبودُ بيس ہے سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدوفر مائی اور کفارومشرکین کی جماعتوں کوا کیلے ہی بھگا دیا۔ )

صفاسے آپ مروہ کی جانب روانہ ہوئے ، جب وادی کی گہرائی میں اتر ..

<sup>(</sup>۱) پہلوانوں کے انداز میں بلکی رفتارے دوڑنے کو' رٹل' کہتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) تلاش بسیار کے باوجوداس دعا کے الفاظ کی متندروایت میں دستیاب نہیں ہو سکے۔

دوڑنا شروع كرديا۔ يهال تك كه كبرائي (١) كوعبوركرليا۔ پھرحب معمول چلنے لگے۔ مروہ پہنچ كرآپ نے پھركعبى جانب رخ كيا اور صفاى كى طرح يہاں بھى اينے رب كى حمدوثا كہى اور دعا فرمائی۔ای طرح سات چکر کھمل کئے جن میں ابتدائی چند چکرتو آپ نے پیدل ہی نگائے ،مگر بعد میں ناقد پرسوار ہوگئے۔

حضرت ابن عباس اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ عظی کے آ گے آ گے " بو، بحو" كى صدائين نبيل لگائى جاتى تھيں،اس لئے مشاقان ديد كا جوم بہت براھ كيا،حتى که کنواری لڑکیاں بھی آپ کے شوق زیارت میں گھروں سے نکل پڑیں اورلوگ رسول اللہ کی طرف اشارے کر کر کے ایک دوسرے کو پرمسرت لیجے میں بتانے لگے هذا مُحَمَّد، هذا مُحَمَّد (عَلِيَّةً)

يه بن مر ايد بن مر (الله

والہانہ محبت کے بیا نبساط آفریں جذبات اپنی جگہ، مگراس طرح سعی میں رکاوٹ یڑنے لگی ،اس لئے آپ اونٹنی پرسوار ہو گئے تا کہ دور ونز دیک سے لوگ آپ کو بآسانی دیکھ عیں اور آپ کی پیروی کرعیں۔

سعی کے بعد آپ نے صحابہ کرام گو تھم دیا کہ جولوگ قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے ہیں، وہ حلق یا قصر کر کے احرام کھول دیں اور فرمایا کہ اگر میں قربانی کا جانورساتھ نہ لا يا موتا تو ميس بھي اس طرح كرتا ، مكر يهل مجھے اس كاخيال نہيں آيا۔

حضرت سراقة نے بوچھا --- "يارسول الله! كيا ج كے ايام مل عمرے كى اجازت ای سال کے ساتھ مخصوص ہے یا ہمیشہ کے لئے ہے---؟"

<sup>(</sup>۱) ای گہرائی میں اترتے وقت حضرت ہاجرہ کی نگاہوں سے نتھے اسلمعیل اوجھل ہوجاتے تھے اور وہ دوڑ پڑتی تھیں تا کہ جلداز جلداس جھے کوعبور کرلیں اورا پنے بیٹے پرنظر رکھیکیں۔ آج کل اس گہرائی کا تو کوئی وجو ذہیں ہے کیونکہ صفاسے مروہ تک زمین ہموار کردی گئی ہے اور وسیع وکشادہ دوروبیراستہ بنا کراس میں سنگ مرمر کا فرش نگا دیا گیا ہے؛ تا ہم اس نشیب کے آغاز واخترام کی علامت کے طور پرسبز رنگ کی ٹیوبیں گلی ہیں، جو ہمد دفت روش رہتی ہیں۔ سعی کرنے والے اب انہی سبزروشنیوں کے درمیان دوڑتے ہیں۔

جانِ دو عالم علی کے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست كيں اور فرمايا ---'' حج اور عمرہ ہميشہ كے لئے ايك دوسرے ميں اس طرح پيوست ہو گئے جس طرح میری بدانگلیال-"(۱)

اسی دوران حضرت علیٰ یمن ہے آئے اور اپنے ساتھ سو [۱۰۰] اونٹ لائے۔ جب حضرت فاطمه یکی قیام گاہ پر پہنچے توبید مکھ کرجیران رہ گئے کہ انہوں نے خوشبو کا حیم کا و کررکھا ہے اورآ تکھوں میں سرمہڈالے بنی سنوری بیٹھی ہیں۔حضرت علیؓ کو چونکہ ابھی تک پیتنہیں تھا کہ جانِ دوعالم علی نے احرام کھولنے کا حکم دے دیاہے،اس لئے ان کوحضرت فاطمہ کا احرام کی حالت میں بنتاسنورنانا گوارگز رااور غصے سے پوچھا کہ مہیں اس کی اجازت کس نے دی ہے؟

حضرت فاطمة نے بوے دلارسے جواب دیا کہ میرے اتبا جان نے۔

ظاہر ہے کہ حضرت فاطمہ کے ابا جان علیہ جس چیز کی اجازت دے دیں ،اس پر اعتراض کرنے کی کسی مؤمن کو جراُت نہیں ہوسکتی ، اس لئے حضرت علی خاموش ہو گئے اور مزیدتصدیق کے لئے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوکرعرض کی کہ فاطمہ نے احرام ختم کر دیا ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے اس کواجازت دی ہے--!

جان دو عالم علی کے فر مایا --- ''وہ سے کہتی ہے، وہ سے کہتی ہے۔ جن کے ساتھ قربانی کے جانورنہیں ہیں ،انہیں میں نے احرام کھولنے کا کہاہے۔''

پھر حضرت علیؓ سے پوچھا ---" تم جب حج کے لئے روانہ ہوئے تھے تو کیا نیت كهمى؟ (لعنى قران كى تمتع كى يا فرادك؟)

''میں نے کسی نوع کی تعیین نہیں کی تھی یارسول اللہ!'' حضرت علیؓ نے جواب دیا ---" میں نے توبس اتناہی کہاتھا کہا ہے اللہ! میں وہی نبیت کرتا ہوں جو تیرے رسول نے کی ہے۔"

(۱) دراصل زمانه جابلیت میں لوگوں کاعقیدہ تھا کہ فج کے ایام میں عمرہ کرنا سخت گناہ اور بہت بزاجرم ہے۔اس تصور کو باطل کرنے کے لئے جان ووعالم علی نے صحابہ کرام کو احرام کھولنے کا حکم دیا تھا اورجن لوگوں نے اس میں تذبذب کیا تھا،ان سے نا راضگی کا ظہار فر مایا تھا۔جبیرا کہ پہلے گز رچکا ہے۔ جانِ دوعالم ﷺ نے فر مایا ---' ' پھرتم بھی ابھی میری طرح احرام باندھے رکھو۔''

مِنی و عرفات کی جانب

ذ والحجہ کی آٹھویں تاریخ کو جانِ دو عالم علیہ منی کی طرف روانہ ہوئے اورایک رات یہاں قیام کرنے کے بعد ۹ ذوالحجہ کوعرفات کی جانب چل پڑے۔

اس سے پہلے قریش کامعمول بیتھا کہوہ مزدلفہ کی حدود سے باہرنہیں نکلتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم حرم کے باس اور بیت اللہ کے مجاور ہیں، اس لئے حدود حرم سے باہر نہیں جاسکتے جب کہ عرفات حرم سے خارج ہے۔ چنانچے قریش مشحر حرام کے پاس رک جاتے تھے اور ہاتی لوگ عرفات چلے جاتے تھے۔

جانِ دو عالم عَلَيْكَ بھی چونکہ قریش تھے، اس لئے عام خیال یہی تھا کہ آ یہ بھی مشعر حرام تک ہی جائیں گے ، گرآپ تونسبی امتیازات مٹانے اور قرآنی تعلیمات سکھانے آئے تھاور قرآن كريم كاتكم بيہ كه ثُمَّ أفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ. ( پُرتم وہیں سے چلو جہاں سے عام لوگ چلتے ہیں۔)

چنانچہ جانِ دوعالم علیہ مشعرِ حرام کے پاس رکے بغیر آ گے بوصتے رہے یہاں تک کہ عرفات کے قریب ، نمرہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں پہلے ہے آپ کے ستانے کے لئے خیمہ نصب کر دیا گیا تھا، اس لئے وہاں اتر پڑے اور خیمے میں تھوڑی دیر آ رام فرمایا۔ سورج ڈھلنے کے بعد ناقہ پرسوار ہوکر حدودع فات میں واقع وادی عرنہ کے وسیع وعریض میدان میں تشریف لائے اور تا حدنظر تھیلے ہوئے عشاق سے مخاطب ہو کر وہ عظیم الثان خطبہ دیا جے حقوقِ انسانی کے اولیں عالمی منشور کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ خطبہ دیتے وقت آپ جبلِ رحمت کی چوٹی پر کھڑے تھے۔

فصاحت وبلاغت کے اس شاہ کاروآ بشار میں انتہائی اختصار و جامعیت کے ساتھ ہر وہ ہدایت موجود ہے جس کی نسلِ انسانی کوعموماً اور اہلِ ایمان کوخصوصاً ، زندگی کے نوع بنوع مراحل میں ضرورت پرسکتی ہے۔

--- آپ نے فرمایا ---

[تہمارے خون ،تہمارے مال اور تہماری عزتیں ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لئے

Sold of the sold o



www.madaabadi.org

ا تنى بى حرام ہیں، جتنى كە إس دن ميں، إس مبينے ميں اور إس شهر ميں حرام ہیں۔(۱) آگاہ رہو کہ نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پ--- تم سب آ دم کی اولا د ہواور آ دم مٹی سے بنے تھے۔ (۲)

آ گاہ رہوکہ جاہلیت کے تمام غلط کام میرے قدموں تلے روندے جاچکے ہیں جتی کہ اس دور میں بہائے گئے خون بھی را کگال قرار دیئے جارہے ہیں اور اس کا آغاز میں اپنے ہی خاندان ہے کررہاہوں اوراپے جیازاد بھائی رہید کے بیٹے کاخون معاف کرتا ہوں۔ (۳) اسی طرح زمانهٔ جاہلیت میں مروج سودی کا روبار بھی ختم کیا جارہا ہے اور اس کی

(۱) یعنی بیاتو شروع سے تمہارا پختہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ ماہ ذوالحجہ میں عرفہ کے دن، مکہ مکرمہ کے اندرکسی کا خون بہانا ،اس کا مال لوٹنا یا اس کی عزت سے کھیلنا بہت بڑا جرم ہے ،اب اس میں اتفااضا فیہ کرلو کہان حرکتوں کی ممانعت اسی دن اور اسی مقام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے؛ بلکہ سال کے دیگر ایا م میں بھی اور مکہ سے باہر بھی پیر کتیں ممنوع اور گناہ ہیں۔

(۲) آپ کا پیفر مان اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تفییر وتشریح ہے

﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَا كُمُ مِّنُ ذَكَرٍ وَّأَنْفَى وَجَعَلْنَاكُمُ شُعُوبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِنْدَاللهِ ٱتُقَاكُمُ. ﴾

(اےلوگو! ہم نے تمہیں مرداورعورت سے پیدا کیا اورتمہیں گروہوں اورقبیلوں میں محض اس لئے تقلیم کیا کہتم ایک دوسرے کوبا سانی پہچان سکو (نہ کہ ایک دوسرے پر برتری جتانے کے لئے ) کیونکہ الله تعالیٰ کے نزدیک زیادہ برتر اور مکرم وہی ہے جوزیادہ مقی ہے۔ (لیعنی اس میں عربی عجمی، یا گورے کالے کی کوئی شخصیص نہیں ہے۔)

(٣) ربعه کایہ بیٹا، جس کے نام میں اختلاف ہے---کوئی ایاس بتا تا ہے، کوئی حاریثہ اور کوئی تمام --- بنی سعد میں رضاعت کے لئے بھیجا گیا تھا اور قبیلہ بنریل نے اس کونوعمری میں قتل کر دیا تھا۔ جانِ دو عالم ﷺ کا مطلب بیٹھا کہ سب لوگوں کوائ طرح کرنا خیاہے اورنسل درنسل انقام کا سلسلہ

ترك كروينا جائي

ابتداء بھی اینے ہی خاندان سے کرتا ہوں اور اپنے چچا عباس کی جوسودی رقم لوگوں پر واجب الا داء ہے اس کو باطل قرار دیتا ہوں۔(۱)

ا بنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تہمیں ان کا مین بنایا ہےاوراللہ ہی کے علم اورا جازت سے تم ان کے ساتھ از دوا جی تعلقات قائم کرتے ہو۔ تہاری ہویوں پرلازم ہے کہ جس آ دی کے ساتھان کامیل جول تہیں پندنہ ہو، اس کو گھر میں نہ آنے دیں۔ بہتمہارا اِن پرحق ہے۔ اگروہ اس پڑعمل نہ کریں تو تم تنہیہہ و نفیحت کے لئے انہیں ہلکا سامار بھی سکتے ہو۔

تم پرلا زم ہے کہ اپنی ہویوں کے کھانے پینے اور لباس و پوشاک کاحب ضرورت مناسب انظام کرو۔ بیان کاحق ہےتم پر۔

میں تہارے یاس ایک ایسی چیز چھوڑ کر جارہا ہوں کراگرتم نے اس کومضوطی ہے تھا ہے رکھا تو بھی گمراہ نہیں ہو گے--- وہ اللہ کی کتاب ہے۔ ]

سیح مسلم کی روایت میں اس قدرا حکام مذکور ہیں لیکن حدیث وسیرت کی دیگر كتابول مين آپ كے مزيد فرامين بھى يائے جاتے ہيں۔مثلاً

[ ہرمسلمان دوسر بےمسلمان کا بھائی ہے۔ تمام مسلمان باہم بھائی بھائی ہیں۔ تہارے غلام! تمہارے غلام! (٢) ( یعنی ان کے حقوق کا بہت خیال رکھو۔) ان

(۱) دورِ جاہلیت میں حضرت عباس سود پر رقمیں دیا کرتے تھے اور ان کا کافی سودلوگوں پر واجب الا واءتھا، مگر جانِ دو عالم علي كے اصل زر كے علاوہ تمام سودى رقبيں باطل قرار دے ديں۔ (۲) الله الله!! جہاں غلاموں کو جانوروں سے بدتر قرار دیا جاتا تھا اوران کے ساتھ وہ سلوک بھی رواسمجھا جاتا تھا، جوامیہ حفرت بلال کے ساتھ کیا کرتا تھا، اس معاشرے میں مساوات انسانی کے داعی اعظم علی کے بیزریں قانون نافذ کر کے بیک جنبشِ لب، غلاموں کو آ قاؤں کا ہمسر اور انسانی شرف سے بہرہ ورکر دیا۔خود آپ کا اپناعمل بھی اس کے مطابق تھا اور بقول مولا ناروم ، ابوجہل کو آپ سے

سے بوی شکایت بی تھی کہ 🖜

کود ہی کھلاؤ، جوخود کھاتے ہواور وہی پہنا ؤجوخود پہنتے ہو۔

الله تعالی نے ہر حقد ارکواس کاحق دے دیا ہے۔اب وارث کےحق میں وصیت جائز نہیں ہے۔ کسی عورت کو بیچی نہیں ہے کہ اپنے خاوند کے مال سے خاوند کی اجازت کے بغیر کسی کو پچھ دے۔]

اس طرح کی متعدد تھیجتیں کرنے کے بعد آپ نے حاضرین سے پوچھا " قیامت کے روزتم سے میرے بارے میں بوچھا جائے گا۔ اس وقت تم کیا جواب دو گے؟"

''ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے بھر پورٹبلیغ کی تھی۔جوامانت آپ کے سپر دکی گئ تھی،وہ پوری پوری ہم تک پہنچا دی تھی اور نہایت اخلاص سے ہماری تربیت کی تھی۔'' الله اكبر---! كيما روح پرور اور جال فزا نظاره رہا ہوگا؛ جب ايك لا كھ ہے زیادہ افراد یک زبان ہوکرایے آتا کے احسانات کا اعتراف کررہے ہوں گے اور عرفات کا وسيع وعريض خطه---نَشُهَدُ أَنَّكَ قَدُ بَلَّغُتَ، وَادَّيْتَ وَ نَصَحُتَ. --- كـ ولوله انگیزنعروں سے گونج رہا ہوگا ---!

جانِ دوعا کم علیہ کھرتو قف کر کے حاضرین کا پر جوش اعتراف سنتے رہے۔ پھر آ سان کی طرف انگلی اٹھائی اورا سے زمین کی جانب جھکاتے ہوئے تین بارفر مایا

اَللَّهُمَّ اشْهَدُ، اَللَّهُمَّ اشْهَدُ، اَللَّهُمَّ اشْهَدُ. (اے الله! گواه ربنا، اے الله! گواه رمناءا الله! گواه رمنا\_)

''اے اللہ!'' کہتے ہوئے جانِ دو عالم علیہ اپنی انگی آسان کی طرف اٹھا لیتے تھے،اور''گواہ رہنا'' کہتے وقت حاضرین کی جانب جھکا لیتے تھے۔لینی اے اللہ! اس منظر

درنگاه او کی بالا و پست باغلام خویش بریک خوال نشست

لیعنی اس کی نگاہ میں چھوٹا بڑاسب میساں ہیں ، وہ اپنے غلام کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ جا تا ہے۔

یرا درلوگوں کے اس اعتراف دا قرار پر گواہ رہنا۔

اس کے ساتھ ہی دین مکمل ہوگیا اور جبریل امین پیمژوہ جانفزالے کرنازل موعد الْيَوْمَ اَكْمَلُتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسُلامَ دِيْنًا د

(آج میں نے تمہارے کئے تمہارا دین کمل کر دیا ہے اور تم پراپی نعت پوری کر دی ہے اور تمہارے لئے اسلام کوبطور دین پند کرلیا ہے۔)

فَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ عَلَى عَلَى

## جمع بين الصلاتين اور موقف ميں دُعا

خطبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت بلالؓ نے اذان کہی اور جانِ دو عالم علیہ نے ظہر وعصر کوایک ہی وقت میں ادا فر مایا۔ پھرنا قہ پرسوار ہو کر جبلِ رحمت پرتشریف لائے اور روبقبلہ ہوکر دیر تک حمد وثنا اور دعا ومنا جات میں مصروف رہے۔ (۱)

(١) زياده ترتر آپ --- لا الله إلَّا اللهُ وَحُدَه ' لَاشَوِيْكَ لَه ' لَهُ الْمُلُكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ط --- بِرُحة رب \_ يعن كونَى معورتبيل سوات اللہ کے۔وہ اکیلا ہے۔اس کا کوئی شریک نہیں۔اس کی بادشاہی ہے اوراس کی حمہ ہے۔وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔اس کے علاوہ آپ سے متعدد دعا کیں بھی منقول ہیں۔ہم صرف ایک دعا پیش کررہے ہیں --- الحاح وزاری، خشوع وخضوع اور ابتہال وتضرع کا بدشہارہ طبرانی نے حفرت ابن عباس سے روایت کیا ہے

ٱللَّهُمَّ! إِنَّكِ تَرْى مَكَانِي، وَتَسْمَعُ كَلامِي، وَتَعُلَمُ سِرِّى وَعَلانِيَتِي، وَلا يَخُفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنُ آمُرِي.

أنَا الْبَائِس، اَلْفَقِير، المُسْتَغِيث، المُسْتَجِير، الْوَجِل، المُشْفِق، الْمُقِر، ٱلْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِهِ.

اَسْتَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِيْنِ، وَابُتَهِلُ اِلَيْكَ اِبْتِهَالَ الْمُذُنِبِ الدَّلِيُل، 🐨

دعا کے بعد نجد سے آئے ہوئے کچھ لوگ آپ سے جج کے مسائل پوچھنے لگے۔ آپ نے ان کو جواب دینے سے پہلے ایک شخص کو تھم دیا کہ یہاں کھڑے ہو جا وَاور جو پچھ میں کہوں ، لوگوں کو بتاتے جا ؤ۔مقصد یہ تھا کہ سب لوگ ان مسائل سے آگاہ ہو جا کیں۔ چنا نچہ جانِ دو عالم علی اللہ نجد کو جو پچھ بتاتے ، منادی اس کا بآواز بلند اعلان کر دیتا۔ اس طرح سب حاضرین کومسائل سے آگاہی ہوگئی۔

ُ وَادُعُوكَ دُعَآءَ الْحَاثِفِ الْمُضْطَرِ --- دُعَآءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُه، وَفَاضَتْ لَكَ عَيْنَاه، وَنَحَلَ لَكَ جَسَدُه، وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُه.

اَللَّهُمَّا لَا تَجْعَلُنِي بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، وَكُنُ بِي رَءُ وُفًا رَّحِيْمًا، يَاخَيْرَ الْمُعُطِين. الْمَسْتُولِيْن، وَيَاخَيْرَ المُعُطِين.

(اےاللہ! تو میری جائے تیا م کود یکھتا ہے،میری با توں کوسنتا ہے،میرے پوشید ہ وظا ہر کو جانتا ہےاور تجھے پرمیرا کوئی کا مخفی نہیں ہے۔

میں مبتلائے تکلیف ہوں،مختاج ہوں، فریا دی ہوں، پناہ گیر ہوں، خوفز دہ ہوں، ڈرنے والا ہوںاوراپنے گنا ہوں کا قرار داعتر اف کرنے والا ہوں۔

میں تجھ سے مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں، گنبگار ذلیل کی طرح تیرے روبرو عاجزی کرتا ہوں اور خائف ومجبور کی طرح مجھے پکارتا ہوں --- جیسے وہ پخض پکارتا ہے جس کی گردن تیرے سامنے خم ہو، جس کی آنکھوں سے تیرے لئے آنسورواں ہوں، جس کا جسم تیری ہیبت سے لاغرونا تو اں ہو، اور جس کی ناک تیرے آگے خاک آلود ہو۔

اے اللہ! اے میرے رب! اس پکارنے میں مجھے بد بخت و نا کام نہ کر نا اور مجھ سے راُ فت و رحمت کا برتا وُ کرنا۔ اے ان سب سے بہتر ، جن سے سوال کیا جا تا ہے اور ان سب سے بھی بہتر جو عطا کرنے والے ہیں۔)

واضح رہے کہ بید عائیں تعلیم امت کے لئے ہیں، ورنہ جانِ دوعالم علیہ تو بالا تنق ہر شم کے گئا ہوں ہوں م

ای دوران ایک مخص اپنی سواری سے گر کروفات پا گیا۔ جانِ دوعالم علی نے تھم دیا کہاس کو یانی اور بیری کے بتوں سے مسل دیا جائے اور احرام ہی کی چا دروں کا کفن پہنا یا جائے کسی قشم کی خوشبواستعال نہ کی جائے ، نہاس کے چہرے اور سرکوڈ ھانیا جائے۔ ية قيامت كرن اس حالت مين لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ كَهَامُو الشَّحَالَ الشَّحَالَ

سجان الله! کیا خوش نصیب مخص تھا، جبلِ رحمت کی آغوش میں رحمیت حق سے ہمکنار مؤ ااور بروزمحشر تلبيه كهت موع الصحفى بشارت عيسر فراز مؤا---! رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ.

عرفات سے واپسی ، مزدلفہ میں قیام

جب سورج غروب ہوگیا اور اس کی زردی جاتی رہی تو جانِ دو عالم علیہ نے حضرت اسامة كوناقه يرايخ يحي بهايا اورعرفات سے واپس روا: بهو گئے۔ راستے ميں لوگوں کو دیکھا کہ تیز چلنے کے لئے اونٹوں اور گھوڑ وں کو مارر ہے ہیں اور چلا رہے ہیں ۔ فر مایا ''لوگو! سکون اور و قار سے چلو۔ جلد بازی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ جانوروں کو تیز دوڑانے میں کوئی نیکی ہے۔''

ایک جگہ ناقہ سے اتر کرطہارت کی اور ہلکا ساوضو کیا۔حضرت اسامہ نے کہا " يارسول الله! نماز كاوقت ہے۔"

فرمایا ---''نمازآ کے جاکر پڑھیں گے۔''

چنانچه مز دلفه پننج کرمغرب وعشاءاکٹھی پڑھیں اور پھرمحواستراحت ہو گئے۔ چونکہ دن بھر کی غیر معمولی مصروفیت اور مشقت کی وجہ ہے جسم اقدس تھک گیا تھا اس لئے پوری رات آ رام فر مایا اور تہجد کے لئے نہیں اٹھے۔محدثین نے لکھا ہے کہ بیواحدرات ہے جس میں جانِ دوعالم علیہ نے قیام کیل نہیں فرمایا۔

ہاں! قیام کیل نہیں کیا، تہجر نہیں پڑھی، فریا دوزاری نہیں کی، کمبی چوڑی دعا کیں نہیں مانکیں؛ بلکہ ات بھرسوئے رہے، مگراس کے باوجود ہمراہیوں کا ہر چھوٹا بڑا گناہ بخشوالیا حتیٰ کہ حقوق العباد بھی معاف کراڈا ہے---ایسی نیندیہ ہم جیسوں کی لا کھوں شب بیداریاں قربان

عالم خوابِ راحت په لاکھوں سلام

چنانچے عباس ابن مرداس راوی ہیں کہ عرفات میں جبل رحمت پرشام کے وقت رسول اللہ علی جبل رحمت پرشام کے وقت رسول اللہ علی نے اپنی امت کے لئے بخش ومغفرت طلب فر مائی ۔ تو ہارگاہ رب العزت سے جواب آیا ۔۔۔'' میں نے اپنے تمام حقوق معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر کسی نے دوسرے کاحق غصب کیا ہوتو وہ معاف نہیں ہے۔''

رسول اللہ نے عرض کی -- ''اے میرے رب! تو یہ بھی کرسکتا ہے کہ غاصب کو معاف کر دے اور جس کا حق غصب ہؤ اہے اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے کرخوش کر دے ۔' اللہ اکبر -- ! کیا نکتہ نکالا ہے گنا ہگا رول کے وکیل وشفیع نے -- !! علیہ ہے ۔ یعنی جس کا حق چینا گیا ہے ، اس کی داد رسی کے لئے کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے کہ غاصب کو مبتلائے عذاب کیا جائے یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ جس سے چینا گیا ہے ، اس سے کہا جائے کہ چینے والے کومعاف کر دے اور اس کے عوش جو مانگنا ہے ما نگ لے ۔ اس پیش کش کے بعد جس کا حق غصب ہؤ ا ہے ، اس نے غاصب سے کیا لینا۔ وہ بسر وچشم اس کومعاف کر دے گا اور منہ مانگا انعام پائے گا۔ اس طرح جس سے غصب کیا گیا ہے ، وہ بھی مسر ور ہوجائے گا اور منہ مانگا انعام پائے گا۔ اس طرح جس سے غصب کیا گیا ہے ، وہ بھی مسر ور ہوجائے گا ورغصب کرنے والا بھی مغفور ہوجائے گا۔

اور صب رسے والا کا کہین نے اس لا جواب نکتے کا جواب تو کوئی نہ دیا؛ البتہ اتنا ضرور ہؤا کہ سابقہ فیصلہ موقوف ہوگیا۔ پھر مزدلفہ میں رات بھر آ رام کرنے کے بعد صحدم جانِ دوعالم علیہ نے دوبارہ اصرار والتجاء سے مغفرت ما نگی اورا یک بار پھر وہی سوال و جواب ہوئے۔ مگر اب کے احکم الحاکمین نے جوارحم الراحمین بھی ہے، فیصلہ سنا دیا۔ چنا نچہ جریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی دیم کمین نے جوارحم الراحمین بھی ہے، فیصلہ سنا دیا۔ چنا نچہ جریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی دیم کے بیس نے حقوق العباد بھی معاف کر دیے ہیں۔ میں غاصب کو بخش دول گا اور جس سے غصب کیا گیا ہے، اس کو اپنی طرف سے خوش کر دونگا۔''(1)

<sup>(</sup>۱) واضح رہے کہ جمہور کے نز دیک بیخصوصی اعزاز واکرام اور مغفرت وانعام صرف انہی خوش نصیبوں کے لئے ہے جو سرور کونین کے ہمر کاب تھے۔ عام مسلمانوں کے لئے وہی تھم ہے کہ حقوق العباداور مظالم معاف نہیں ہوتے۔

# بیمژ دہُ دل افروزس کر جانِ دوعالم علیہ جاتھ ہے۔ حدمسر ور ہوئے اور ہنس پڑے خندهٔ صح عشرت یه نوری درود

ابو بكرٌ وعمرٌ نے كہا --- " يارسول الله! الله تعالى آپ كو ہميشه ہنتا مسكرا تا ر کھے---اس وقت کس بات پرہنمی آ رہی ہے---؟''

فرمایا ---"الله کے دعمن ابلیس کو جب پتہ چلا کہ اللہ تعالی نے میری دعاس لی ہے اور ہرفتم کے گناہ گاروں کو بخش دیا ہے تو اس کواز حد دکھ ہؤ ا اور وہ اپنے سریر خاک ڈالتے ہوئے واویلا کرنے لگا۔اس کے جزع وفزع کود کھے کر جھے ہنسی آگئی۔''

نما زصبح کے بعد آپ مثعر حرام پرتشریف لے گئے اور دبریک حمد وثنا اور تکبیر وہلیل میں مصروف رہے۔ بعد میں امت کی سہولت کے لئے فر مایا کہ میں نے مشعر حرام پر وقو ف کیا ہے، کیکن مزدلفہ سارے کا سارا موقف ہے۔ (اس لئے جہاں کسی کوجگہ میسر آئے وہیں حمدوثنا اورمنا جات و دعا کرسکتا ہے۔ )

دس ذی الحجہ کو آپ مزدلفہ ہے واپس تشریف لائے اور کنکریاں ماریں۔ بیہ کنگریاں حضرت فضل ابن عباسؓ نے آپ کو چن کر دی تھیں ۔ مز دلفہ سے روا گگی کے وقت نضل ابن عباس کوبھی آپ نے اپنے بیچھے ناقہ پر بٹھا لیا تھا۔ وہ آپ کے چچازاد بھائی تھے اور بہت ہی دککش ورعنا جوان تھے۔اچا تک ایک حسین وجمیل جوان عورت آ گے بڑھی اور جانِ دوعالم علی سے مسکلہ بوچنے گی کہ میراوالد بہت ضعیف وسن رسیدہ ہے۔ار کان حج ادا كرنے كى استطاعت نہيں ركھتا - كياميں اس كى طرف سے حج كرسكتى ہوں؟

چونکہ حضرت فضل جانِ دوعالم علیہ کے پیچھے سوار تھے،اس لئے قدرتی طوریروہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کو دیکھنے لگے۔عورت کی نگاہ بھی بار بار بے ساختہ حضرت نضل کی طرف اٹھ جاتی تھی۔

جانِ دوعالم عليه كوان كاايك دوسرے كى طرف ديجهنا پندنه آيا اورحصرت فضل ا کی گردن کوسختی ہے دوسری طرف بھیردیا۔ پھرعورت ہے کہا " ہاں ،تم اینے والد کی طرف سے حج کرسکتی ہو۔"

اس کے جائے کے بعد حضرت فضلؓ کے والد حضرت عباسؓ نے عرض کی '' پارسول اللہ! آپ نے تو فضل کی گردن تقریباً مروڑ ہی ڈالی تھی۔'' فرمایا۔۔۔''ہاں! یہ بھی جوان تھا، وہ بھی جوان تھی۔ میں نے سوچا کہ کہیں شیطان ان کو کسی آ زمائش میں مبتلانہ کردے۔''

ری کرتے وقت آپ نے چھوٹی چھوٹی کنگریاں استعال فرمائی تھیں اورلوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایسی ہی کنگریوں سے رمی کیا کرواور دین میں غلو سے بچو۔ کیونکہ پہلی امتیں اسی غلو کی وجہ سے ہلاک و تباہ ہوئی تھیں۔اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے تینوں جمرات پر میکے بعد دیگرے آپ نے رمی فرمائی۔

یہ ہدایت بار بارفر مائی کہ مجھ سے حج کے مسائل پوچھانو اور اچھی طرح سمجھانو، ہوسکتا ہے کہ بیمیرا آخری حج ہواوراس کے بعد میں حج نہ کرسکوں۔

رمی سے فراغت کے بعد میدانِ منی میں تشریف لائے اور ایک مخضر سا خطبہ ارشاد فر مایا اس وفت حضرت بلال ؓ نے آپ کے ناقہ کی مہارتھا می ہوئی تھی اور حضرت اسامہ ؓ نے سایہ کے لئے آپ پر کپڑاتان رکھاتھا۔ آپ نے فرمایا

'' زمانہ پھر پھرا کر آج پھراسی مقام پر آگیا ہے جہاں اس وقت تھا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین وآسان کی تخلیق فرمائی تھی۔

سال ہارہ مہینوں کا ہوتا ہے ، جن میں سے چارمحتر م مہینے ہیں۔ان میں سے تین یکجا ہیں بیعنی ذی القعدہ ، ذی الحجہ اور محرم اور ایک جدا ہے۔ بینی رجب ، جو جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔'(1)

(۱) اہل عرب قدیم زمانے سے ان چارمہینوں کومحتر م بیجھتے تھے اور ان میں جنگ کونا جائز سیجھتے تھے۔ تھے۔ گر قبال ولڑ ائی کی رسیا اس قوم نے یہ عجیب حیلہ نکال لیا تھا کہ خود ہی ان مہینوں کو آ گے پیچھے کر لیتے تھے۔ تھے۔ مثلاً رجب کا مہینہ آ گیا اور لڑ ائی ناگزیر ہے تو فریقین طے کر لیتے تھے کہ اس دفعہ رجب کا مہینہ ہیں بائیس دن کی تا خیر سے شروع ہوگا ، اس لئے فی الحال جنگ میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح وہ لوگ ہے۔

باب ، وصال پھر صحابہ کرام ہے بوچھا---''آج کون سادن ہے؟'' سب نے کہا---''اللہ اوراس کے رسول ہی کو بہتر علم ہے۔'' آپ دیرتک خاموش رہے۔ پھر کہا --'' کیا پے قربانی کا دن نہیں ہے؟'' " کیول بیس یارسول ایشد!" (بیقر بانی بی کاون ہے)سب نے کہا پھر يوچھا--- 'نيكون سامهينه ہے؟'' ''الله اوراس کارسول ہی بہتر جانتے ہیں۔''لوگوں نے جواب دیا۔ آپ حسبِ سابق تھوڑی دیرخاموش رہے۔ پھر فر مایا ---'' کیا پیذی الحجنہیں ہے؟'' "پشک، ذی الحجہ بی ہے۔" پھر يو چھا---''بيكون ساشېرے؟'' ''الله اوراس کارسول زیاده علم رکھتے ہیں۔'' چند کمیح خاموش رہنے کے بعد فر مایا ---'' کیا یہ بلدحرام نہیں ہے؟'' "جى ہاں، بلاشبہبلدحرام ہى ہے۔"سب نے جواب دیا۔

جانِ دو عالم عَلِيضَةً كے سوال كرنے ہے لوگ ہر دفعہ يہى سجھتے رہے كہ شايد آپ اس دن، اس مہینے اور اس شہر کا کوئی اور نام رکھنا جا ہتے ہیں، گر آپ نے وہی نام برقر ار ر کھے اور جب لوگوں کے ذہن پوری طرح آپ کی طرف متوجہ ہو گئے تو جان و مال کے تحفظ

جنگ بھی کر لیتے تھے اور بزعم خویش ان مہینوں کی حرمت پر بھی آنچ نہیں آنے دیتے تھے۔ مگراس طرح ر جب شعبان میں چلا جاتا تھااورشعبان رمضان میں۔ بیطریقہ کارمدتوں سے رائج تھااوراس کی وجہ ہے مہینے اس قدر اِ دھراُ دھراورخلط ملط ہو چکے تھے کہ صحیح مہینوں کاتعین ہی ناممکن ہوکررہ گیا تھا۔

الله تعالی نے ان مہینوں کی حرمت تا ابد برقر ارر کھنے کے لئے یہ انظام فرمایا کہ جس سال جانِ دو عالم علیہ حج کے لئے تشریف لے گئے ،ا ںمرتبہ اتفاق سے مہینے پھر پھرا کر دوبارہ اپنے اصل مقام پر آ گئے تھے۔ جانِ دو عالم علیہ کے اس فر مان کا --- کہ زمانہ پھر پھرا کر آج پھراسی مقام پر آگیا ہے جہاں سے چلاتھا --- یہی مطلب ہے۔

کی وہی ہدایت دہرائی جوعرفات میں دے چکے تھے اور فرمایا

'' تمہارےخون ہمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لئے اتنی ہی

محترم ہیں ، جتنا کہاس مہینے میں اوراس شہر میں ،قربانی کا بیدن محترم ہے۔

خردار! میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کا شخ لگو۔

یا در کھو کہ عنقریب تم اپنے رب کے سامنے پیش ہو گے اور وہتم سے تمہارے اعمال

كے بارے ميں بازيرس كرے گا۔ آگاہ رہوكہ برخض اينے جرم كاخود و مددار ہے۔ باپ

کے جرم کا بیٹا اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں۔اگر کوئی ناک کٹا حبثی غلام بھی تنہا را

حکمران بن جائے ، جو تمہیں اللہ کی کتاب کے مطابق چلائے تو اس کی اطاعت وفر ما نبر داری

آ گاہ رہوکہ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ قیامت تک اس شہر میں اس کی مبھی پرستش ہو سکے گی ؛ تا ہم چھوٹی چھوٹی با توں میں تم اس کی اطاعت کرو گے اور وہ اسی پرخوش ہوجائے گا۔

اینے رب کی عباوت کرو، پانچ نماز میں پڑھو، رمضان کے روز سے رکھوا درمیرے تھم کی پیروی کرو۔اس طرح تم اللہ کی جنت میں داخل ہوجاؤ گے۔''

پر مجمع كى طرف اشاره كر كفر مايا "سنو! كياميس في الله كاپيغامتم تك پنجاديا ہے؟"

ب نے کہا---"ب شک، بے شک۔"

يحرفر مايا -- " أَللُّهُمَّ اشْهَدَ! " (ا حالله! كواهر منا - )

اس کے بعد حاضرین کوتلقین کی کہ یہاں پر جولوگ موجود ہیں ،ان کو جا ہے کہ بیہ

تمام با تیں ان لوگوں تک پہنچادیں جو یہاں حاضر نہیں ہیں۔

اختنام خطبہ پر آپ نے تمام حاضرین کو الوداع کہا اور قربان گاہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے سواونٹوں کی قربانی کی جن میں ترینسٹھ اپنے دست مبارک سے ذیح فرمائے اور باقی حضرت علی کے حوالے کر دیئے کہ میری طرف سے تم قربانی کر دو۔

### بشكار خواهي آمد

جب جانِ دو عالم علیصلے اونٹوں کو ذ<sup>ہ</sup> کرنے کے لئے آگے بڑھے تو ایک عجیب ایمان ا فروز نظارا دیکھنے میں آیا!

ز نظاراد پیھنے بیں ایا! اونٹ جانور نہی ، بے زبان اور بےشعور سہی ،گراتن سمجھ انہیں بہر حال تھی کہ جانِ دوعالم علیہ کختر بدست دیکھ کرجان گئے کہ آج محبوب کے ہاتھوں قتل ہونے کی آرز ویوری ہونے والی ہے--- بس پھرکیا تھا --- اس وقت اونٹوں کا ایک جتھا ہے تا ہانہ آ گے بڑھا اور بکمالِ خودسپردگی اپنی گردنیں جانِ دو عالم علیہ کے روبرور کھ دیں۔ اس جرت انگیز منظر کو د کیھنے والے بتاتے ہیں کہ ان میں سے ہراونٹ اپٹی گردن جانِ دو عالم علی کے قریب تر کرنے کی کوشش کررہا تھا، تا کہ محبوب کا پہلا دار میری گردن پر ہواور پیسعاد 👁 سب سے پہلے مجھے حاصل ہو---!

ہوسکتا ہے، امیرخسر و کے ذہن میں یہی واقعہ رہا ہو، جب انہوں نے بیانو کھااور البيلانخيل پيش كياتها

ہمہ آ ہوان صحرا سرِ خود نہادہ برکف بامید آنکه روزے بشکار خوابی آمد

(صحراکے سارے ہرنوں نے اپنے سر، تھیلیوں پر رکھ لئے ہیں، اس امید پر کہ شایدتم کسی روز شکار کے لئے آنکلو۔)

قربانی سے فارغ ہوکر آپ نے سر انور سے بال اتروائے۔ بال اتارنے ک سعادت حضرت معمر بن عبدالله کو حاصل ہوئی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ علیہ نے بلایا اور سرمونڈنے کا حکم دیا۔ جب میں استرالے کر حاضرِ خدمت ہؤ اتو آپ نے میرے چېرے کی طرف دیکھااورخوش طبعی کے انداز میں فرمایا

'' معمر! الله کے رسول نے اپنا سر، کان کی لوتک تیرے اختیار میں دے دیا ہے،

جبکہ تیرے ہاتھ میں استرا پکڑاہؤ اہے۔''

بابه ، وصال میں نے عرض کی ---'' بلا شبہ بیاللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑااحسان وانعام ہے۔' آپ نے فر مایا ---'' درست کہتے ہو۔'' جانِ دوعالم عَلِينَة نے پہلے سرمبارک کی دائیں طرف سے بال اتروائے ، پھر بائیں طرف ہےاور حضرت ابوطلحہ انصاریؓ کودے کرارشاد فر مایا کہ انہیں لوگوں میں تقسیم کردو الله اكبر--! جوصى برام أي ي عجم اطهر مصمس مون والا ياني ينج نهيل گرنے دیتے تھے،ان میں سے ہرایک کو جب جانِ دوعالم علیہ کی معطراورمعنمر زلفوں کا ا یک آ دھ مونے مبارک ملا ہوگا تو ان کی فرحت ومسرت کا کیاعالم ہوگا ---! حلق کے بعد آپ نے ناخن کٹوائے اورخوشبولگائی، پھردعا فر مائی ''اےاللہ! سرمنڈ انے والوں کو بخش دے۔'' صحابہ کرام مے عرض کی --- ''یارسول الله! بال چھوٹے کرانے والوں کو بھی!'' آپ نے پھروہی دعافر مائی ---''اےاللہ! سرمنڈ انے والوں کو بخش دے۔'' صحابه كرامٌ نے پھرالتجاكى --- "يارسول الله! بال ترشوانے والوں كوبھى - " آپ نے تیسری باربھی وہی دعا فر مائی ---''اے اللہ! حلق کرانے والوں کو بخش دے۔'' صحابہ کرام نے بھی تیسری مرتبدالتماس کی --- "پارسول الله! قصر کرانے والوں کو بھی!"

تب جانِ دو عالم علي الله الله الله التجاؤل كوشرف قبوليت سے نوازا اور فر مایا -- ''ا سے اللہ! قصر کرنے والوں کو بھی بخش د ہے۔ ''(۱)

اس دن بے شارلوگوں نے آپ سے حج کے مسائل پو چھے۔ زیادہ تر سوالات تقدیم وتا خیر کے بارے میں تھے۔

(۱) ای حدیث کے پیشِ نظرعلاء نے حج کرنے والوں کے لئے حلق کو افضل قرار دیا ہے۔ کیونکہ قصر کرانے والوں کے لئے آپ نے صرف ایک مرتبہ دعاء مغفرت فرمائی اور وہ بھی صحابہ کرام کے اصرار کے بعد، جبکہ حلق کرانے والوں کے لئے بغیر کسی مطالبے کے آپ نے تین دفعہ دعا فرمائی۔علاوہ ازیں آپ نے خود بھی حلق کرایا تھا۔ان حقائق سے واضح ہے کہاس موقع پرحلق افضل ہے۔

كوئى كہتا --- "يارسول الله! ميس طلق سے يہلے قرباني كرچكا موں \_" كوئى عرض كرتا --- "يارسول الله! ميس قرباني سے پہلے كنكرياں مار بيشا ہوں \_" مگراس دن مختار کونین آقا کا دریائے کرم جوش پرتھا،اس لئے نہ کسی کوفدیہ دیئے كاتكم ديا، نددَم دين كا؛ بلكه برايك كويبي فرمات رب كه إفْعَلُ وَلَا حَوْجَ جوكام ره كيا ہے،اسےاب کرلے۔ بچھ پرکوئی مؤ اخذہ ہیں ہے۔

### طواف افاضه

اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور طواف افاضہ کرنے کے بعد جاہِ زمزم پرتشریف لے گئے۔اس وقت خاندانِ عبدالمطلب کے افرادلوگوں کو یانی پلا رہے تھے۔ آپ نے انہیں دیکھ کرفر مایا ---'' پلاتے رہو۔ یہ بہت اچھا کام ہے---اگر مجھے یہ خطرہ نه ہوتا کہ لوگ تم کواس خدمت کا موقع نہ دیں گے تو میں خود یانی نکال کر بیتا۔''(۱)

اس کے بعد آپ منی واپس تشریف لے گئے اور بقیدایا م تشریق تک وہیں جلوہ ا فروزرہے اور روز انہ کنکریاں مارتے رہے۔

# واپسی اور خطبه غدیر خم

۱۳ ذی الحجه کوزوال کے بعدمنی ہے رخصت ہو کروادی محصب میں قیام فرمایا اور و ہیں رات بسر کی۔ آخر شب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں آخری طواف کیا، صبح کی نماز ا دا کی اور مہاجرین و انصار کی معیت میں مدینه منورہ کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ راستے میں جف کے قریب ایک جگہ تھی جس کوخم کہا جاتا تھا۔ وہاں ایک حوض بھی تھا اور حوض کوعربی میں غدر بھی کہتے ہیں۔ اس لئے یہ جگہ تاریخ وسیرت کی کتابوں میں غدر خم کے نام سے معروف ہے۔اس مقام پر جانِ دو عالم علیہ تھوڑی دریے لئے تھہرے اور لوگوں سے مخاطب ہوکرفر مایا

خاندانِ عبدالمطلب اس سعادت سے محروم رہ جاتا۔

<sup>(</sup>۱) لیمن اگر میں خود نکال کر پیتا تو لوگ اس کوسنت سمجھ کر بیرکام خود کرنے لگتے اور اس طرح

''اے لوگو! میں بھی ایک انسان ہوں، ہوسکتا ہے کہ میرے رب کا فرستادہ کسی وفت آ جائے اور مجھے اس کے ساتھ جانا پڑے (بینی میرا وصال ہو جائے) میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جار ہا ہوں۔ایک اللہ کی کتاب، جس میں ہدایت اورنورہے، اس کو مضوطی سے تھا ہے رکھنا۔ دوسری اپنے اہل بیت۔''

(پھر تین مرتبہ فر مایا)'' میں شمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یا دولا تا ہوں۔' یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان پر کسی قتم کاظلم و تعدی روا ، نہ رکھنا۔ صیح مسلم میں اسی حد تک ہے اور اس کی صحت پر اتفاق ہے ، لیکن حدیث کی پجھاور کتا ہوں مثلاً تر نہ کی ، نسائی اور طبر انی وغیرہ میں مزید الفاظ بھی نہ کور ہیں ، لیکن ان کی صحت متفقہ نہیں ہے ؛ بلکہ ابو داؤد اور ابو حاتم رازی نے ان روایات پر جرح کر رکھی ہے ؛ تا ہم سے جملے ان تمام روایات میں پائے جاتے ہیں

''مَنُ کُنْتُ مَوُلاهُ فَعَلِیٌّ مَوُلاهُ، اَللَّهُمَّ! وَالِ مَنُ وَّالَاهُ وَعَادِ مَنُ عَادَهُ. '' (جس کامیں مولی ہوں، اس کاعلی بھی مولی ہے۔ الہی! جو شخص اس کو مجبوب جانے، اس کے ساتھ تو بھی عبداوت رکھ!)

الله الله! كياشان على مرتضى كى - بكرَّمَ اللهُ وَجُهَهُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّيِي وَ عَلَى آلِهِ. مدينه منوره كة ريب پنچ تو ذوالحليفه مين قيام فرمايا اور رات گزارى - صح مدينه منوره مين داخل موئے - مدينه كى عمارات پرنظر برِدى تو مندرجه ذيل كلماتِ ثنا وتشكر زبان مبارك برجارى موگئے -

اللهُ اَكُبَرُ، اللهُ اَكُبَرُ، اللهُ اَكُبَرُ، لَا اِللهَ اِللهَ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، لَهُ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، لَهُ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ حَى لَّا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ حَى لَّا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ. ائِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. صَدَقَ اللهُ وَعُدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَهَزَمَ الْلاَحْزَابَ وَحُدَهُ .

وفود کی آمد

جب مکه مکرمه فتح ہو گیا تو اہل عرب کویقین ہو گیا کہ اب خود ساختہ معبودوں کا دور

www.malaabab.arg

ختم ہو چکا ہے اور اللہ وحدہ الشريك كا دين تمام اديان پر غالب آ چكا ہے۔ چنانچہ---وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ اَفُو اَجَا --- كے مصداق لوگ گروہ در گروہ جانِ دوعالم عَيْلِيَّةً كى خدمت ميں حاضر ہوكہ مشرف باسلام ہونے گے۔دور در از سے آئے والے انہی گروہوں كووفودكها جاتا ہے۔

اگر چہوفود کی آمدابتداء اسلام ہی سے شروع ہو چکی تھی اور جانِ دوعالم عَلَيْكَ کے وصال سے چند ماہ پہلے تک جاری رہی ؟ تا ہم زیادہ تر وفد فنح مکہ کے بعد ۹ ہجری میں آئے۔ اس بنا پر اس سال کو' سَنَهُ الْوُفُورُدِ '' کہا جاتا ہے، یعنی وفدوں کا سال۔

ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ کسی نے کم ذکر کئے ہیں ،کسی نے زیادہ۔ ابن اکتی نے صرف پندرہ وفدوں کا حال بیان کیا ہے۔ جب کہ سیرت شامی میں ایک سوچار وفود کے حالات مذکور ہیں ؛لیکن زیادہ تر وفدوں کی حاضری کا خلاصہ یہی ہے کہ فلا ان قبیلے کے لوگ جانِ دو عالم علی کے فیصلے کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام لائے۔ آپ نے ان کو ارکانِ اسلام بتائے اور ان کے مخصوص حالات کے پیشِ نظر چند ضروری فیسے تیں فر مائیں ، پھرانعام واکرام سے نواز کر رخصت کر دیا ؛ البتہ بعض وفود کے حالات میں دلچی اور تنوع بھی پایا جاتا ہے ، چنا نچے ہم نے ''سید الورای'' کے لئے ایسے نو وفدوں کے حالات منتخب کئے ہیں۔ امید ہے کہ قار کین کو ہماراا 'تخاب پیند آئے گا۔

واضح رہے کہ زیادہ تر وفد تو اسلام لانے کے لئے ہی حاضرِ خدمت ہوتے رہے ؟ تاہم چند افراد وفد کی آڑ میں جانِ دو عالم علیقے کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے بھی آئے۔ پچھا یسے بھی تھے جواسلام تو پہلے سے لا چکے تھے،صرف دیدار کرنے اور مسائل معلوم کرنے کے لئے حاضر ہوئے تھے۔

## ا---وفد بني عامر

قبیلہ بنی عامر کے تین افراد --- عامر، اربداور جبار --- مدینہ منورہ آئے تینوں اپنے علاقوں کے بگڑے ہوئے رئیس تھے اور در حقیقت جانِ دو عالم عیاقت کوتل کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ عامرنے اربد سے کہا کہ میں محمد کو باتوں میں لگاؤں گا، جب وہ پوری

طرح میری جانب متوجه موجائ توتم مناسب موقع دیچه کراس کاسرقلم کردینا!

ار بدنے ہامی بھرلی تو نتیوں جانِ دوعالم علیہ کے پاس آبیٹے اورعا مرگویا ہوًا " يامحد! ہم تنہائي ميں بات كرنا چاہتے ہيں۔"

''اگرتم الله وحده' لاشریک پرایمان لے آؤنو علیحدگی میں بات کی جاسکتی ہے، ورنه جو کہنا ہے سب کے سامنے کہو! " چانِ دوعالم علیہ فی نے جواب دیا۔

''ایمان لائے کی صورت میں مجھے کیا ملے گا؟''

'' وہی جوعام مسلما ٹو ل کوملتا ہے۔۔۔ نہاس سے کم ، نہزیا دہ۔'' ''کیا پنہیں ہوسکتا کہ تمہارے بعد حکومت میری ہو؟''

" و نہیں ، قطعانہیں ۔"

" پھراس طرح كروكه كاؤل يرتم راج كرواور شمرميرے حوالے كردو!" " نہیں ، یہ بھی نہیں ہوسکتا۔"

'' تو پھرآ گاہ رہوکہ میں ہزاروں سواروں اور پیادوں پرمشمثل اتنا بڑالشکر لے کر

آؤں گا کہ بیساراعلاقہ اس سے بھرجائے گا۔"

''اس ارادے میں اللہ تعالی تمہیں کا میاب نہیں ہونے دے گا۔''

اس گفتگو کے دوران عامر بار بار، اربد کی طرف دیکھتاتھا اور حیران تھا کہ اربد طے شدہ منصوبے پرعمل کیوں نہیں کرتا! آخر بات چیت ختم ہوگئی ، مگرار بدنس ہے مس نہ ہؤا۔ عامر سخت جھنجھلایا ہؤا تھا، چنانچہ جب تینوں جانِ دو عالم علیہ کی مجلس سے باہر نکلے تو عامر اربديريس پڙا۔

'' تو ہلاک ہوجائے ، مجھے کیا مار پڑگئی تھی کہ میرے کہنے پڑعمل نہ کیا ---؟ میں تو تخمج بہت جری اور بہا در مجھتا تھا؛ بلکہ خود بھی تجھ سے خوفز دہ رہا کرتا تھا، مگر آج معلوم ہؤ ا کہ تو

پے درج کابر دل اور ڈرپوک ہے۔''

اربدنے کہا ---''اتنی جلدی مجھ کومور دالزام نہ کھہراؤ، پہلے میری بات تو سنو! الله كی قتم! میں جب بھی محمر کوتل كرنے كا ارادہ كرتا تھا، مجھے اس كے بجائے تم اپنے روبرو بیٹے نظر آتے تھے--- کیا میں تم کو مار ڈالٹا؟!''

جب پہلوگ جانِ دو عالم علیہ کے پاس سے اٹھے تھے، جانِ دو عالم علیہ نے ای وقت اینے رب سے کہددیا تھا

''اللی! توجس طرح مناسب سمجھے، مجھے عامر کے شریے محفوظ رکھنا!''

اورالله تعالیٰ نے آپ کواس کے شرہے یوں محفوظ رکھا کہ ابھی وہ نتیوں مدینہ سے تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ رات ہوگئ اور ان کو ایک عورت کے ہاں تھبرنا پڑا۔ اس رات عام کو طاعون کی گلٹی نکل آئی ۔اس سے وہ اتنا دہشت ز دہ ہؤ اکہ د ماغ پراٹر ہو گیا۔ چنانچہا پنا تھوڑا منگایا،اس پرسوار ہؤا، ہاتھ میں نیز ہ لیا اور گھوڑے کو دوڑ اتے ہوئے ملک الموت کو آ وازیں دیے لگا

''اوملك الموت! كهال ہے تو ---؟ سامنے آ كرمقا بله كر!''

اسی طرح چیختے چلاتے اور واہی تباہی مکتے ہوئے بے دم ہوکر گھوڑے سے گر پڑا اور توب تؤب كرمر كيا-

ار بداور جباراس کو دفن کرنے کے بعد جب اپنے قبیلے میں پہنچے تو لوگوں نے ان ہے یوچھا---'' کیسار ہا؟''

جبارتو خاموش رہا؛ البتة اربد كى سركشى ميں كوئى كى نہيں آئى تھى ۔اس نے كہا ''محمہ نے ہمیں ایسے دین کی طرف دعوت دی ہے کہ اس وقت تو میر ابس نہیں چلا لیکن میراجی چاہتا ہے کہ کاش وہ اس وقت میرے سامنے ہوتا تو میں اس کوفل کر دیتا۔'' اس بکواس سے ایک یا دوروز بعدار بدیر آسانی بجلی گری اوراس کورا کھ کرگئی۔ كتا خانِ مصطفى على الله الحام د مكه كر قبيله والي دُر ك اور تيره آ دى باقى قبيلى ك نمائترگی کرتے ہوئے جانِ دوعالم علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مشرف باسلام ہوگئے۔ ان تيره خوش نصيبوں ميں عامراورار بد كا تيسرا ساتھى جبار بھى شامل تھا، جو بالآ خررا ۽ ہدایت پر كَامْرِن بُوكِيا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَنُ جَمِيْعِ مَنِ اتَّبَعَ الْهُداى مِنْ قَبِيْلَتِهِ.

بابه، وصال

# ---وفد بنى عبدالقيس

ایک روز جانِ دو عالم ﷺ صحابہ گرام کے جھرمٹ میں رونق افروز تھے اور گفتگو فر مار ہے تھے کدا چا تک ارشاد فر مایا

'' ابھی ابھی ایک قافلہ آئے گا، وہ مشرق کے بہترین لوگ ہیں۔'' حضرت عمر گو تجسس ہؤ ااوراٹھ کراس طرف چل دیئے جدھرجانِ دوعالم علی ہے نے اشارہ کیا تھا۔ دیکھا تو واقعی کچھ سوار چلے آ رہے تھے۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو۔۔۔؟

> ''ہم عبدالقیس کی اولا دمیں سے ہیں۔''انہوں نے جواب دیا۔ '' کیا تجارت کےسلسلے میں آناہؤ اہے؟''

" بنہیں ،ہم اس غرض ہے نہیں آئے۔"

حضرت عمر سمجھ گئے کہ جانِ دو عالم علیہ نے انہی کی آمد کا تذکرہ کیا تھا ،اس لئے

ن سے کہا

'' مبارک ہو کہ نبی علیہ نے تمہارے آنے کی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں اطلاع دی ہےاور تمہاری بہت تعریف فر مائی ہے۔''

پھر انہیں ساتھ لے کر جانِ دو عالم علیہ کی طرف چل پڑے۔ جب جانِ دو عالم علیہ پرنظر پڑی تو حضرت عمرؓ نے کہا

" بيہ ہيں وہ ہستى جن كى ملاقات كے لئے تم آئے ہو۔"

یہ سنتے ہی سب جلدی جلدی سوار یوں سے اتر آئے اوراسی طرح گردوغبار سے اَٹے ہوئے کپڑوں کےساتھ جانِ دوعالم علیقی کی طرف بے تا با نہ دوڑے۔

جانِ دوعالم علیہ انہیں خوش آ مدید کہااور شرمندگی وندامت سے محفوظ رہنے کی دعا فرمائی۔ ان کی وار فتگئ شوق کا یہ عالم تھا کہ بھی آپ کے ہاتھ چومتے تھے، بھی یا وَں پر بوسے دیتے تھے۔

البتة ایک هخف نے اس جلد بازی میں ان کا ساتھ نہ دیا۔ اس کا نام منذرتھا اور

لقب اجیج ۔اس نے پہلے تو اونٹوں کوایک جگہ بٹھایا اور ساتھیوں کا سامان وغیرہ اکٹھا کیا۔ پھر اپنی کٹھڑی سے سفیدرنگ کے صاف ستھرے کپڑے نکالے اور اپنے جسم سے گردوغبار جھاڑ کرلباس تبدیل کیا۔اس کے بعد جانِ دو عالم علی کے پاس حاضر ہؤ ااور دست اقدس کو بوسه دیا۔ جانِ دوعالم علیہ کواس کا بیا نداز پسند آیا اورفر مایا

'' تمہارے اندر دوالیی عادتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیند ہیں -- پخل اور ہر کام کوسوچ سمجھ کر کرنا۔''

منذرنے پوچھا---'' یارسول اللہ! بیعاد تیں میں نے خودا پنائی ہیں، یا اللہ تعالی نے میری طبیعت ہی الی بنائی ہے؟

آب نے فرمایا ---"الله تعالی نے طبیعت بی الی بنائی ہے۔"

منذرنے کہا ---"الله کاشکر ہے کہ اس نے ایس عادتیں میری فطرت میں ود بعت کی ہیں جواللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں۔''

پھر جب بیعت کا وقت آیا تو جانِ دو عالم علیہ نے ان سے پوچھا کہتم صرف ا پی طرف سے بیعت ہو گے، یا پوری قوم کی طرف ہے۔۔۔؟

سب نے کہا کہ پوری قوم کی طرف سے ، مگر منذر نے ان سے اختلاف کیا اور عرض کی '' آپ جانتے ہی ہیں کہ آبائی مذہب کوچھوڑ ناانسان کے لئے کتنامشکل ہوتا ہے، اس کئے فی الحال ہم صرف اپنی طرف سے بیعت ہوں گے ؛ البتہ واپس جا کر دوسرے لوگوں کو جیجیں گے۔ان میں سے جس نے ہمارے ساتھ اتفاق کیا، وہ ہمارا ساتھی ہوگا اور جس نے اختلاف کیا،اس کوہم بارِحیات ہے سبکدوش کردیں گے۔''

منذر کی بیرائے بھی جانِ دوعالم علیہ کو پیند آئی اوران سے بیعت لے لی۔ انہوں نے عرض کی ---'' یارسول اللہ! ہم بہت دور کے رہنے والے ہیں۔ ہارے اور آپ کے درمیان ''معز'' کا غیرمسلم قبیلہ بھی حائل ہے۔ اس لئے ہم صرف حرمت کے مہینوں میں آپ کے پاس آسکتے ہیں۔ براہ مہر بانی ہمیں واضح احکام دے دیجئے جن پر ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی کہیں۔ ۴

جَانِ دوعالم عَلَيْكَ فِي عَالِي

'' میں تنہیں جارچیز وں کا تھم دیتا ہوں اور جارچیز وں سے منع کرتا ہوں۔ تھم دیتا ہوں کہ:-

ا---الله تعالى پرايمان لاؤ--- جانة موكه الله پرايمان لانے كاكيا مطلب ہے؟" انہوں نے کہا---''اللہ اوراس کارسول بہتر جانتے ہیں۔''

فر مایا ---'' بیر گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ٹہیں ہے اور حجمہ اس کے رسول بِي ـ' صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ.

۲ --- نماز قائم کرو۔۳ --- زکوۃ ادا کرو۔۶۲ --- اور رمضان کے روز بے رکھو۔علاوہ ازیں مال غنیمت کا یا نچواں حصہ بھی بیت المال کے لئے دینا ہوگا۔ (1) اور میں خمہیں منع کرتا ہوں۔ا--- دیاء۔۲---عنتم سے---نقیر سے---اور مزفت کے استعال ہے۔ (بیسب برتن شراب کشید کرنے کے لئے استعال ہوتے تھے۔)

منذرنے عرض کی ---''یا رسول اللہ! ہماری سرز مین ڈھیلی اور ست ہے۔اگر ہم شراب مہیں پئیں گے تو ہمارے پیٹ بڑھ جائیں گے،اس لئے ہمیں اتن ہی (یعنی چلو بھر) شراب پینے کی اجازت دے دیجئے۔''

آپ نے فر مایا ---''اگر میں تنہیں اتنی سی پینے کی اجازت دے دوں تو تم اتنی یینے لگو گے۔ (اس موقع پر جان دو عالم علیہ نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے مفہوم واضح کیا، بعنی بہت زیادہ۔) پھرتر نگ میں آ کرکوئی ایک اٹھ کھڑا ہوگااور تلوارے اپنے پچپا زاد کی ٹا تگ کاٹ ڈالے گا۔"

فی الواقع ان میں ایک ایسا آ دمی موجود تھا جس کی ٹانگ اس طرح کٹ گئی تھی۔

(۱) واضح رہے کہ جس زمانے میں پہلوگ آئے تھے اس وقت تک فج فرض نہیں ہؤ اتھا، اس لئے جانِ دوعالم عَلِينَة نے اس کا ذکر نہیں کیا اور مال غنیمت کاخمن ہر خفس پر فرض نہیں ہوتا ،صرف مجاہدین کے لئے اس کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے،اس لئے جانِ دوعالم علیہ نے شمس کو جارا حکام سے علیحدہ بیان فر مایا۔

اس نے شر ماکراپنی ٹا نگ کو چھپانے کی کوشش شروع کر دی اور دوسرے اس کی اس کیفیت مے محظوظ ہو کر بیٹنے لگے۔

بنی عبدالقیس کے ایک اور وفد کا ذکر بھی مؤ رخین کے ہاں ملتا ہے جس کا قائد جارو و تھا۔ جارودایک صاحب حیثیت سردار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھا شاعر بھی تھا۔ مذہباً عیسائی تھااورسابقہالہامی کتابوں کا دسیع مطالعہ رکھتا تھا۔ایک دن اینے دوست سلمہے کہنے لگا کہ سنا ہے مکہ کے ایک ہاشندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔اگرتم میرا ساتھ دوتو دونوں چلے چلتے ہیں اور اس سے مل لیتے ہیں۔اگر اس کی باتیں ہمارے دل کولگ کئیں اور وہ واقعی الله کا نبی ہؤ اتو ہم بھی اس کی پیروی اختیار کرلیں گے، ورنہ واپس چلے آئیں گے۔ ویسے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہو، نہ ہو بیو ہی نبی آخر الزمان ہے جس کی بشارت تمام سابقہ کتابوں میں موجود ہے۔

سلمہ بخوشی تیار ہوگیا۔ قبیلے والوں سے ذکر کیا تو چودہ آ دمی مزید ہم رکاب ہو گئے اورسولها فراد پرمشمل بيقا فلهسوئے مدینه چل پڑا۔

راتے میں جارود نے سلمہ سے کہا کہ آؤ، ہم دونوں تین تین باتیں اپنے اپنے دل میں یوں چھپا لیتے ہیں کہایک دوسرے کوبھی مطلع نہیں کرتے ، پھران کے بارے میں محمہ ہے سوال کریں گے۔اگراس نے صحیح حجواب دے دیئے تو پھراس کے سچانبی ہونے میں کوئی شك نهيس رے گا۔

چنانچه دونوں نے تین تین باتیں اپنے دلوں میں سوچ لیں اور حاضر خدمت ہو گئے جارود نے پوچھا ---''یامحمر! آپ کواللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لئے مبعوث

جانِ دوعالم عَلَيْتُ نِے فر مایا

'' بیرگواہی دینے کے لئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا بندہ اور اس کارسول ہوں۔

علاوہ ازیں اس لئے بھی بھیجا ہے کہ اللہ کے ساتھ لوگوں نے جوخو دساختہ شریک بنا

رکھے ہیں اور طرح طرح کے دین اور مذہب ایجاد کر لئے ہیں، ان سب سے برأت اور بیزاری کا اعلان کروں \_نماز قائم کرنے ، ز کو ۃ دینے ،روز بے رکھنے اورصاحب استطاعت كو حج كرنے كا حكم دول \_

اور بیاصول واضح طور پر بتا دوں کہ جس کسی نے اچھا کام کیا،اس کا جربھی اس کو ملے گا اور جس نے براعمل کیا ،اس کا گناہ مجھی اسی کو ہوگا اور اللہ تعالیٰ بندوں برظلم کرنے والا المبيل ہے۔"

جارود نے کہا ---''یا محمہ! میں نے اورسلمہ نے اپنے اپنے دلوں میں کچھ باتیں وچ رکھی ہیں۔ کیا آپ ان کے بارے میں ہمیں بتائیں گے؟''

جانِ دو عالم عليه في خند لمح مراقبه ساكيا اور فرمايا ---' 'ہاں،تم دونوں تين تین مسئلے معلوم کرنا جا ہے ہو۔''

اس کے بعد آپ نے ہرایک کے دل میں پوشیدہ سوالات پوری وضاحت سے بیان فرمائے اوران کے جواب بھی دے دیئے۔

بیدد کھ کرسب کے سب بے ساختہ ایکارا تھے۔

''نَشُهَدُانُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَنَشُهَدُانَ مُحَمَّدًا عَبُدُه' وَرَسُولُه'.''

اس موقع پر جارد د نے ایک بہت ہی عمد ہ ٹعت پیش کی اور جب دیکھا کہ جانِ دو عالم علی مرور ہو گئے ہیں توعرض کی

" يارسول الله! ميس عيسائيت پر بهت پخته يفين ركھتا تھا، مگرمحض آپ كي خوشنو دي اور رضا کی خاطر اس کوترک کر دیا ہے۔اب آپ بھی اتنا ساکرم کر دیجئے کہ میرے تمام گنا ہوں کے ضامن بن جائے!"

الله الله!!--- كياسليقه ٢ رز وكا---!

جانِ دوعالم عَيْكُ اس وفت خوش تو تھے ہی ؛ فوراُ فر مایا

' 'نَعَمُ، أَنَا ضَامِنٌ لِّذُنُوبِكَ إِنَّ شَآءَ اللهُ. ''

(ہاں، میں تیرے سارے گنا ہوں کا ذمہ لیتا ہوں، انشاء اللہ۔)

سِجان الله! كيااختيارات بي شفع المذنبين ك---! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ.

# ۳---نصاری نجران کا وفد

نجران کے علاقے کی زیادہ تر آبادی عیسائی ندہب کی پیروکارتھی۔ان میں سے اُسی [۸۰] افراد حاضر ہوئے اور چان دوعالم علیہ کے ساتھ مذہبی معاملات میں گفتگو کی۔ ہات چیت کے دوران انہوں نے آپ سے شکوہ کیا کہ آپ بار ہار حضرت عیسیٰ (الطّیعُیٰز) کو الله كابنده كهدكران كى توبين كررم بين-

''اگروہ اللہ کے بندے بیس تھ تو کیا تھے؟'' چانِ دوعالم علیہ نے پوچھا۔ ''وہ خدا تھے۔'' ٹجرانیوں نے کہا'' کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، مُر دول کوزندہ کرتے تھے، بیاروں کوشفادیتے تھے اورغیب کی باتیں بتاتے تھے''

جانِ دو عالم علي في نبيل سمجايا كه بيركام كرنے سے وہ خدا نبيل بن جاتے؛ بلکہان سب معجز ات کے باوجوداللہ کے بندےاور رسول ہی تھے۔

مگرانہوں نے کج بحثی کی اور جانِ دو عالم علیہ کو آزردہ خاطر کیا۔ اسی وقت جریل امین سورہ آل عمران کے ابتدائی آٹھ رکوع لے کرنازل ہوئے، جو اس [۸۰] آیات پرمشمل ہیں۔ان میں اللہ تعالیٰ نے جانِ دوعالم علیہ کی بھر پور تائید کی اور حضرت عیسیٰ الطبیع کی پیدائش اور نبوت وغیرہ کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے واضح کیا ، کے عیسیٰ الطبیعیٰ ہوں ، یا آ دم الطبیع سب اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ساتھ ہی عیسا ئیوں کومبا<u>م</u>لے کا چیلنج بھی دے یا اور فر مایا

﴿ فَمَنُ حَآجٌكَ فِيهِ مِنُ ابَعُدِ مَاجَآءَ كَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوا نَدُعُ اَبُنَاءَ نَاوَابُنَاءَ كُمُ وَنِسَاءَ نَا وَ نِسَاءَ كُمُ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبُتَهِلُ فَنَجُعَلُ لَّغُنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ٥

(اے نبی!)اس مسئلے میں جو کوئی تیرے ساتھ جھگڑا کرے، بعداس کے کہ تیرے پاس یقینی علم آچکا ہے، تو ان سے کہد دو کہ آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں،تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں ہم اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ ہم اپنی جانوں کو پیش کرتے ہیں ،تم

ا پنی جانوں کو پیش کرو، پھرہم مباہلہ کریں اور کہیں کہ جھوٹ بو لنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ) چنانچه جانِ دوعالم عليه معرت على ،حفرت فاطمه ،حفرت حسن اور حفزت حسين رضی الله تعالی عنهم کو لے آئے اور فر مایا --- '' آؤ،مباہلہ کرتے ہیں۔''

جانِ دوعالم علی اللہ کے تیورد کی کروہ لوگ ڈرگئے۔ان کے مذہبی رہنمانے کہا کہ میں ایسے مقدس چرے دیکھ رہا ہوں کہ اگریہ اللہ تعالیٰ ہے سوال کریں کہ فلاں پہاڑا پی جگہ ہے ہٹ جائے تو یقیناً وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔اس لئے مبابلے کا ارادہ ترک کر دواور صلح مصالحت کی کوشش کرو۔

غرضیکہ وہ مباہلے کی جرأت نہ کرسکے اور جزیپہ دینے پرمصالحت کر لی۔

### ٣--- وفد کنده

يمن كے معروف قبيلے كندہ كے ستر، أى افراد مديند منورہ آئے۔ ان كى خوبصورت لمبي زلفيں كندهوں تك بينچي ہو ئى تھيں ، آئكھوں ميں سرمه لگاہؤ اتھا اورانتہا ئى قيمتى دھاری دارریشمی عبائیں پہن رکھی تھیں \_غرضیکہ بہت بن ٹھن کراور سج سنور کر آئے ہتھے۔ كها---" أَبَيْتَ اللَّعُنَ"

بیا یک دعائیہ جملہ ہے،جس کامفہوم بیہ کہ آپ لعنت و ملامت کا باعث بنے والی چیزوں سے ہمیشہا نکاری رہیں اور ان کو بھی قبول نہ کریں ۔ چونکہ یہ جملہ شاہی دربار میں حاضری کے وقت با دشاہ سے مخاطب ہوکر بولا جاتا تھا،اس لئے جانِ دوعالم علیہ نے فرمایا '' بیں با دشاہ نہیں ہوں ، میں محمد ابن عبد اللہ ہوں۔''

· مرجم آپ كانام كرتو آپ كوخاطب بيس كركتے ـ ، كينى يى خلاف ادب بـ " تو پھرميري كنيت ابوالقاسم ہے۔" كينى نامنہيں لينے ہوتو كنيت سے مخاطب كرلو! ''اے ابوالقاسم!'' انہوں نے عرض کی''ہم آپ سے پوچھنے کے لئے ایک چیز چھیا کرلائے ہیں۔"

اس دور میں کا ہنوں اور نجومیوں وغیرہ کا کمال جانچنے کے لئے یہی طریقہ مروج

تھا کہ لوگ کسی چیز میں کچھ چھپا کر لے جاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بتایے اس میں کیا ہے؟ اگرو چخص سیجے طور پر بتانے میں کامیاب ہوجاتا تو اس کو بڑا صاحب کمال کا ہن تصور کیا جاتا تھا۔ کندہ نے بھی اسی دستور کے مطابق تھی میں مکڑی کی آئکھ چھیا کی تھی اور جانِ دوعالم علیہ سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے، گرآپ نے فرمایا

''سُبُحَانَ اللهُ! اليي باتيس كاننول سے يوچي جاتى بين؛ جبكه مين كاننول أور

کہانت وغیرہ کوجہنم کا ایندھن سمجھتا ہوں۔'' " كهر جميل كي ية چلے گاكه آپ واقعي الله كےرسول بيں؟"

جانِ دوعالم ﷺ نے اپنی شیلی پر چند کنگریاں اٹھا کیں اور فر مایا '' پیگوایی دیں گی میری صداقت کی \_''

اس كے ساتھ ہى كنكر يول نے سُبْحَانَ الله، سُبْحَانَ الله، سُبْحَانَ الله كَهدكر الله کی شیج بیان کرنی شروع کردی۔

یہ چیرت انگیز معجز ہ دیکھ کرانہوں نے بے ساختہ کہا

''ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سیے رسول ہیں۔''

جانِ دوعالم عَلِيْكَ نِي مايا --" بِيشك الله نِي مجمع فق كساته مبعوث فرمايا

ہاور مجھ پرایس کتاب نازل کی ہے کہ نہاس کے آگے سے باطل آسکتا ہے، نہ پیچھے ہے۔''

'' پھر ہمیں بھی اس کتاب کا کچھ حصہ سنا ہے !''انہوں نے خواہش ظاہر کی۔

جانِ دوعالم عَلِينَة في سوره الصّفّت كى ابتدائى آيتين، رَبُّ الْمَشَارِقِ الله

پڑھیں۔اس دوران آپ کی چشمانِ اقدس سے اشکوں کے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے رہے

اورآپ کی رایش مبارک میں جذب ہوتے رہے۔

انہوں نے کہا---''ہم آپ کوروتا دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ اس رب کے خوف

سے روتے ہیں جس نے آپ کو بھیجاہے؟''

'' ہاں ، اسی کی خشیت مجھے رلاتی رہتی ہے۔'' جانِ دوعالم علیہ نے بتایا'' کیونکہ اس نے مجھے ایسے صراطِ متنقیم کے ساتھ بھیجا ہے جوتلوار کی دھار سے زیادہ باریک ہے۔اگر

میں اس سے ذرابھی إ دھراُ دھر ہو جا وَں تو ہا تی نہ رہوں ۔''

اس کے بعد آپ نے بیآ یت پڑھی

وَلَئِنُ شِئْنَا لَنَدُهَبَنَّ بِالَّذِي آوُحَيُنَا اِلَيُكَ .... الآية

جب آ پ نے دیکھا کہ وہ لوگ پوری طرح متا تر ہو گئے ہیں تو فر مایا

'' کیاتم مسلمان نہیں ہو چکے ہو؟''

" كيون نبيل يارسول الله! بهم اسلام لا چكے بيں -"

" كهرتم نے رئیٹی كبڑے كيوں پہن رکھے ہيں ؛ جبكه اسلام ميں اس كى اجازت

شہیں ہے؟''

انہوں نے بغیر کسی تو قف کے اپنی قیمتی رئیٹمی عبائیں اتاریں اور چیر پھاڑ کر پھینک دیں۔ جانِ دو عالم علی ان کی تسلیم و اطاعت سے بہت خوش ہوئے اور رخصت کرتے

وقت ہر خض کودس او قیہ جاندی عطا فر مائی۔

### ۵---وفد تجيب

یہ لوگ بھی بمن ہے آئے تھے،لیکن یہ پہلے سے اسلام لا چکے تھے۔صرف دیدار کرنے اور چند مسائل بوچھنے آئے تھے۔ علاوہ ازیں اپنے اموال کی زکو ۃ بھی جانِ دو عالم علیقہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے ساتھ لائے تھے۔

جانِ دو عالم علیہ ان کی آمد پر بہت مسرور ہوئے اور اعزاز واکرام سے ان کو مدینہ میں تھہرایا۔انہوں نے عرض کی

''یارسول الله! ہمارے اموال میں الله تعالی کا جوتن بنرآ ہے، وہ ہم ساتھ لائے ہیں۔'' جانِ دو عالم علی کے فرمایا ---''اہے واپس لے جاؤ اور اپنے علاقے کے

فقراء میں تقسیم کردو!''

انہوں نے کہا ---'' نقراء کا حق ہم ان کو دے چکے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے پاس کافی مال کے گیا تھا۔ہم وہ باقی ماندہ مال آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے

لخ لائے ہیں۔"

www.madatabadi.org

ان کی اس بے غرضی و استغنا سے سب حیران ہوئے۔ صدیق اکبڑنے عرض کی ---'' پارسول اللہ! ہمارے پاس عرب کے مختلف علاقوں سے وفد آتے ہی رہتے ہیں، گرتجیب جیسا کوئی وفد ٹہیں آیا۔''

جانِ دو عالم عَلِيْكَةً نَے قُر مایا -- " ' ہاں، ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے۔ "

یہ لوگ چندروز تک مدینہ میں مقیم رہے اور جانِ دو عالم علی سے قرآن وسنت کے مسائل معلوم کرتے رہے۔ ان کے دینی شوق اور لگن کو دیکھ کرآپ بے حدخوش ہوئے اور حضرت بلال سے فر مایا کہ ان کی خوب مہمان نوازی کرو۔

جب انہوں نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا تو اہل مدینہ نے ان سے کہا کہ اتن جلدی کیا ہے،ابھی کچھددن اورتشہر جا ؤ!

انہوں نے کہا کہ یہاں ہم نے رسول اللہ علیہ کی جوزیارت کی ہے اور ان سے جوسوال و جواب کئے ہیں، ان سب چیزوں کی نفصیل اپنی قوم کو بتانے کے لئے اب ہم بے قر ارہورہے ہیں، اس لئے مزید نہیں کھہر سکتے۔

پھر جانِ دو عالم علیہ کے مفتور حاضر ہوئے اور الوداعی ملاقات کی۔حضرت بلال نے جانِ دوعالم علیہ کی طرف سے انہیں وافر مقدار میں تخفے عطا کئے۔ جانِ دوعالم علیہ نے یو چھا۔۔۔'' کوئی رہ تو نہیں گیا؟''

ہوں روں اسب کے پہلے ہے۔''انہوں نے بتایا''اس کوہم نے سامان کی ''ایک چھوٹی عمر کالڑ کا باقی رہ گیا ہے۔''انہوں نے بتایا''اس کوہم نے سامان کی دیکھ بھال کے لئے سواریوں کے پاس چھوڑ رکھا ہے۔''

فرمایا --- 'ابتم جاؤاورا سے بھیج دو۔''

چنانچہوہ رخصت ہوگئے اور جا کرلڑ کے سے کہا کہ ہم رسول اللہ علیہ ہے الوداع ہوآئے ہیں ،تم بھی جا کرمل آؤ۔وہ تہ ہیں بلارہے ہیں۔

لڑ کا حاضر ہؤ اتو عرض کی

'' یارسول اللہ! میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ابھی یہاں سے گئے ہیں۔ آپ

نے ان سب کی حاجت روائی فر مائی ہے،میری حاجت بھی پوری فر مادیجئے!''

" تہماری کیا حاجت ہے؟"

''یارسول اللہ! میری حاجت ان لوگوں کی حاجات سے مختلف ہے۔ میں تو صرف اس لئے آیا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لئے سوال سیجئے کہ وہ مجھے بخش دے، مجھ پررحم فرمائے اور میرادل عْنی کردے۔''

جانِ دوعالم علیہ علیہ نے اس کی خواہش کے مطابق انہی الفاظ میں دعافر مادی ''اے اللہ!اس کو بخش دے،اس پررحم فر مادے اوراس کا دل غنی کردے۔'' پھراس کو بھی اتنا ہی عطافر مایا جتنا باقی افراد کودیا تھا اورائے رخصت کردیا۔ کئی سال بعدیبی لوگ مٹی میں جانِ دو عالم علیہ سے ملے، گراس دفعہ وہ لڑکا

ساتھ نہیں تھا۔ آپ نے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کا دل غنی کر دیا ہے۔اب اس کی یہ کیفیت ہے کہ اگر ساری دنیا کی دولت

تقتیم ہور ہی ہوتو وہ اس کی طرف آئکھاٹھا کرد یکھنا بھی گوارانہیں کرےگا۔

جانِ دوعالم عَلِينَةً نے فرمایا ---''الحمد للله بچھے امید ہے کہ جب اس کی موت آئے گی تووہ پورے کا پورامرے گا۔''

''کیابرآ دمی پورے کا پورانہیں مرتا، یارسول اللہ!؟''انہوں نے جیرت سے پوچھا۔ ''نہیں۔'' آپ نے جواب دیا ''کسی آ دمی کی آ رزو کیں اور تمنا کیں دنیا کی وادیوں میں بٹ جاتی ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ طلب دنیا کی کس وادی میں موت اس کو آ د ہو ہے۔''

مؤ رخین نے لکھا ہے کہ وہ نو جوان عمر کھر زید و قناعت اور استغنا وسیر چشمی کی اعلیٰ مثال بنار ہااور تا دم واپسیں دبنِ حق پر ثابت قدم رہا۔

رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ وَعَنُ جَمِيْعِ الصَحَابَه

## ۲---وفد صُداء

٨ ججرى ميں جانِ دو عالم علي الله علي الله على الله عليه كا حاله على الله عليه الله على الله ع

بنا کرصداء کی تنخیر کے لئے بھیجا۔ یہ قبیلہ بھی یمن کے علاقے میں آبادتھا اور اپنے مورثِ اعلیٰ صداء ابن حرب کی نسبت سے صداء کہلاتا تھا۔

حضرت قیس کی روانگی سے تھوڑی دیر بعداس قبیلے کا ایک معزز آ دمی زیاد، مدینه منوره آیا۔اس کو جب حضرت قیس کی مہم کا پتہ چلا تو وہ جانِ دو عالم علیہ کی خدمت میں حاضر ہؤ ااور عرض کی

''میں قبیلہ صداء کا نمائندہ بن کر آیا ہوں اور اپنی قوم کی طرف سے صانت دیتا ہول کہوہ آپ کی مکمل اطاعت کرے گی ،اس لئے قیس کوواپس بلا لیجئے!''

جانِ دوعالم علي في اس كى پيش كش كو پسند فر مايا اور حضرت قيس كوواپس بلاليا ..

اس کے بعد زیادا پنی قوم کی طرف لوٹ کر گیا اور پندرہ آ دمی ساتھ لایا۔

حضرت سعد بن عبادہ کے اس قبیلے کے ساتھ شاید کوئی قدیمی مراسم تھے۔اس لئے عرض کی کہا گراجازت ہوتو میں ان کواپنے پاس ٹھر الوں۔ جانِ دوعالم علی ہے اجازت دے دی تو حضرت سعد ان کواپنے گھر لے گئے اوران کی خوب خاطر مدارات کی۔ پھرانہیں لئے کر در بارِ اقدس میں حاضر ہوئے۔ سب نے تو حید ورسالت کا قرار کیا اور کہا کہ ہم اپنے قبیلے کے باقی تمام لوگوں کی طرف سے اسلام کی ضانت دیے ہیں۔

بيسب كه حضرت زيادٌ كى كوششول سے مؤاتھا،اس لئے جانِ دوعالم عليہ في

ان سے کہا

''زیاد! تم تو اپنی قوم میں بہت ہی مطاع ومعزز ثابت ہوئے ہو کہ سب نے تہاری مان لی اوراسلام قبول کرلیا۔''

حضرت زیادؓ نے کہا---''اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ بیسب اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے۔''

انہی دنوں جانِ دو عالم علیقہ کسی سفر پر روانہ ہوئے تو حضرت زیادؓ بھی ہمر کا ب ہوگئے ۔اس سے آگے کا واقعہ حضرت زیادؓ کی زبانی سنئے ۔

'' رسول الله علیقة رات کے وقت سفر پرروانہ ہوئے۔ چند دیگر اصحاب کے علاوہ

www.makiabah.org

میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب صبح کے آثار ہویدا ہوئے تو آپ نے مجھے تکم دیا کہ اذان کہو۔ میں نے سواری پر بیٹھے ہی بیٹھے اذان کہی ، پھرایک جگہ آپ نے پڑاؤ کیا اور مجھ سے وچھا کہ تمہارے پاس پائی ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں ، تھوڑ اسا ہے۔ فر مایا کہ اس کو کھلے منہ کے پیالے میں ڈالو! میں نے تعمیل تکم کی تو آپ نے اپنا دستِ مہارک پیالے میں رکھ دیا اور میں نے دیکھا کہ یانی آپ کی انگلیوں سے الجلنے لگا۔

فر مایا ---" اعلان کرو کہ جس کسی نے وضو کرنا ہو، آ کر کر لے۔"

میں نے اعلان کیا تو سب ساتھیوں نے آ کروضوکرنا شروع کردیا، یہال تک کہ سب فارغ ہو گئے ۔ حب معمول بلال اقامت کہنے کے لئے آ گے بڑھے تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ اذان زیاد نے کہی ہے، اس لئے اقامت بھی وہی کہے گا۔ چنانچہ میں نے اقامت

اس سے پہلے میں نے آپ سے التجاء کی تھی کہ مجھے میری قوم پرامیر نامز دفر مادیجئے ورز کو ۃ وغیرہ کے طور پران سے جو مال وصول کروں ،اس میں بھی میر احصہ مقرر فر مادیجئے!

نماز کے بعد آپ نے میری امارت ، زکو ۃ وغیرہ وصول کرنے کے اختیار اور اس میں میرے جھے کی تعیین پرمشمل دو دستاویز ات لکھ کرمیرے حوالے کر دیں۔اسی دوران کسی ورعلاقے کا ایک شخص حاضر ہؤ ااور عرض کی

''یارسول اللہ! آپ نے جس آ دمی کو ہمارے علاقے کی امارت سپر د کی ہے، وہ بڑا ظالم ثابت ہؤ اہے۔اس کے اور ہمارے درمیان زمانۂ جاہلیت سے پچھ اختلاف تھا،اس

وجہ سے وہ ہمیں نا جا ئزنتگ کرتار ہتا ہے۔'' دروجہ میں بارسی نے رہے فتھی کہ کتیں بیٹھ علی میں بیٹھ واپ ہم

''اچھا---! اس نے اس قتم کی حرکتیں شروع کر دی ہیں---!'' آپ نے نارافسگی آمیز جیرت سے کہا، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کرار شاد فر مایا ---''مؤمن آ دمی کے لئے امارت میں پچھ بھلائی نہیں ہے۔''

آپ کی بیات میرے دل میں بیٹھ گئ۔

کہی اورسب نے آپ کی اقتداء میں مبح کی نماز پڑھی۔

پھرا کی سائل اٹھااور کہا کہ مجھے زکو ۃ میں سے پچھ دیجئے!

فرمایا --- ''زکوۃ کی تقسیم اتنا اہم معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ئے اسے نہ کسی فرشے
کی صوابدید پر چھوڑا ہے ، نہ کسی نبی مرسل کی مرضی پر ؛ بلکہ اس کے حق دار خود متعین فرمائے
ہیں۔اگرتم ان میں شامل ہوتو تمہارے لئے زکوۃ کا مال جائز ہے اور اگرتم غنی ہوتے ہوئے
زکوۃ ما نگ رہے ہوتو یا در کھو کہ ایسے شخص کے لئے زکوۃ کا مال سر در دی اور پیٹ کی بیاریوں
کا باعث بن جاتا ہے۔''

آپ کی بیہ باتیں بھی میرے دل کولگیں اور میں نے وہ دو دستاویزیں جوآپ نے میرے لئے لکھوائی تھیں، واپس کر دیں۔آپ نے وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ یارسول اللہ!
آپ نے فرمایا ہے کہ امارت میں مومن بندے کے لئے کوئی خیرنہیں ہے، اس لئے میں اپنی امارت سے دستبر دار ہور ہا ہوں۔آپ نے بیکھی فرمایا کہ جو شخص غنی ہوتے ہوئے ذکو ہ کا مال استعال کرے، اس کو بیماریاں گھیر لیتی ہیں اور میں چونکہ غنی ہوں اس لئے زکو ہ میں اللہ استعال کرے، اس کو بیماریاں گھیر لیتی ہیں اور میں چونکہ غنی ہوں اس لئے زکو ہ میں آپ نے میرا جو حصہ مقرر فرمایا ہے، وہ بھی اب نہیں لوں گا۔

میری دستبرداری ہے آپ خوش ہوئے اور فر مایا کہ اگرتم یہ کا منہیں کرنا چاہتے تو پھر جو شخص تمہاری نظر میں موزوں ہو،اس کے بارے میں بتاؤ، تا کہ اس کو وہاں کا عامل مقرر کر دیا جائے۔

میں نے ایک دیانت دار آ دمی کا نام بتا دیا اور آپ نے اس کو ہمارا حاکم اور امیر نامز دفر مادیا۔

پھر میں نے عرض کی کہ ہمارے علاقے میں پانی کی بہت قلت ہے۔ صرف ایک کنواں ہے، وہ بھی گرمیوں میں خشک ہوجا تا ہے۔ دعا فر مایئے کہ آئندہ اس کا پانی ختم نہ ہو۔ فر مایا کہتم سات کنگریاں مجھے لا دو! میں نے کنگریاں چن کر پیش کیس تو آپ چندلمحوں تک انہیں اپنے ہاتھوں میں الٹتے پلٹتے رہے۔ پھر مجھے واپس کر دیں اور فر مایا کہ ان کوایک ایک کر کے اپنے کویں میں ڈال دینا۔

میں نے وہ کنگریاں سنجال کرر کھ لیس اور جب اپنے علاقے میں واپس آیا تو حب ارشاد کنویں میں ڈال دیں۔اس کے بعد آج تک اس کے پانی میں بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔

www.malaabah.org

۷---وفد ازد

از د کا قبیلہ جانِ دوعالم علیہ کے بھیج ہوئے مبلغین کی تبلیغ سے متاثر ہوکرمسلمان ہو چکا تھا۔ اس قبیلے کے سات افراد حاضر ہوئے ۔ جانِ دو عالم علیقے کو ان کی عادات و

اطواراور گفتگو کا نداز پسند آیا اور پوچھا کہتم کس دین کے پیرو کار ہو؟ ''ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں اور مؤمن ہیں۔''انہوں نے جواب دیا۔ جانِ دو عالم علیہ مسکرائے اور فرمایا -- ''ہر چیز کی کوئی نشانی ہوتی ہے،

تہارے ایمان کی کیا نشانی ہے؟''

'' ہمارے اندر پندرہ اوصاف ہیں جو ہمارے ایمان کی علامات ہیں۔'' انہوں نے بتایا ''ان میں سے دس کا تو آپ کے مبلغین نے ہمیں تھم دیا ہے، جن میں سے پانچ پر ایمان لا نا ہے اور پانچ پڑمل کرنا ہے اور پانچ کوہم نے ازخو دز مانۂ جاہلیت سے اختیار کر رکھا 'ہے۔اگرآ پ نے ان کو پیند فر مایا تو ہم ان پڑمل جاری رکھیں گے،ور نہ ترک کر دیں گے۔''

جانِ دوعالم علي في حيما -- ''وه پانچ چيزي کون ي بين جن پرايمان لانے كاملغين في عم ديا ي؟"

''ا-الله پرايمان ۲-اس كے رسولوں پرايمان ۳-اس كى كتابوں پرايمان ، - اس کے فرشتوں پرایمان ۵- مرنے کے بعد جی اٹھنے پرایمان۔''

''اوروہ پانچ کون تی ہیں جن پڑمل کرنے کامبلغین نے کہاہے؟''

''ا-لَا اِللَّهَ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ كَهِمْا ٢-نماز يِرْهَمَا ٣-زكُوة وينا

۳ - رمضان کے روز بے رکھنا ۵ - اور بشرط استطاعت حج کرنا۔''

"اوروه پانچ صفات کون میں جوتم نے زمانۂ جاہلیت میں ازخودا ختیار کر لی تھیں؟" ''ا-آ سائش کے وقت شکر۲-مصیبت آنے پرصبر۳-رضا بالقصناء ہے-میدان

جنگ میں ثابت قدمی ۵- دشمنوں کی تکلیف پرخوش نہ ہونا۔'' ز مانة جا ہلیت لیعنی کفر وشرک کے دور میں جولوگ ایسی بلندیا پیصفات و عادات از

خودا پنالیں ،ان کی بصیرت وفراست اور دانش و بینش میں کیا شک ہوسکتا ہے۔ چنا نچہ جانِ دو

عالم علی فی نے ان کو بھر پور دا دویتے ہوئے ارشا دفر مایا

'' بلاشبتم بہت ہی دانا اور صاحبِ علم لوگ ہواورا پنی فقاہت کے اعتبارے انبیاء کے قریب تر ہو۔"

پھر فر مایا --- اگریہ پندرہ صفات تمہار ہے اندرموجود ہیں تو میں مزیدیا کچ چیزیں بتادیتا ہوں۔اس طرح کل تعداد ہیں ہوجائے گی۔

ا --- ضرورت سے زیا دہ سامان خور دوٹوش مت جمع کرو۔

۲--- بےضرورت مکانات مت تغیر کرو۔

٣--- جو چيز کل کلال تمهارے ہاتھ ہے نکل جانے والی ہے ،اس کے لئے اپنے آپ کو بلکان مت کرو۔

٣ --- اس الله سے ہر دم ڈرتے رہوجس کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اس کے روبروپیش ہونا ہے۔

۵--- اور جہاں جاکر ہمیشہ رہنا ہے (یعنی جنت) اس کے حصول کے لئے مر پورجدوجهد كرتے رہو۔"

سب نے یقین دلایا کہ ہم آپ کے ارشادات پر ہمیشہ مل پیرار ہیں گے اور حتی الوسع کوئی کوتا ہی نہیں کریں گے۔ پھر رخصت لی اور واپس چلے گئے۔

## ۸---وفد بنی فزاره

بنی فزارہ کے علاقہ میں قبط پڑاہؤ اتھا، اس لئے ان کی سواریاں انتہائی کمزوراور لاغرتھیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں وارد ہونے اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے پہلی عرض يمي گزاري كه يارسول الله! مارے شهر قحط كى لپيٹ ميں آئے ہوئے ہيں، جانور بھوك سے مررہے ہیں، زمینیں خشک ہو چکی ہیں اور اہل وعیال فاقہ کشی کا شکار ہیں۔ دعا فر مایئے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بارش برسائے۔اس غرض کے لئے ہم اللہ کے دربار میں آپ کواپنا شفیع بناتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں اللہ کو اپنا سفارشی بناتے ہیں۔

نا دان لوگ تھے---!نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا مقام ومرتبہ کیا ہے۔اس

لئے یہ کہہ بیٹھے کہ' آپ کی بارگاہ میں اللہ کواپنا سفارشی بناتے ہیں۔''

جانِ دوعالم علي ويه جمله از حد نا گوارگز رااور جس مخص نے بیہ بات کہی تھی ،اس سے مخاطب ہوتے ہوئے سخت غصے کے عالم میں گویا ہوئے

''الله، ياك ہے---! تو ہلاك ہو جائے، يه كيا كهد ديا ہے تونے ---!! ميں تو عزت وجلال والے رب کے حضور تمہاری سفارش کرسکتا ہوں مگر وہ میرے سامنے تمہاری سفارش کیے کرسکتا ہے۔۔۔!!اس کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ کسی کے آ گے سفارش کرے۔کوئی معبود ٹہیں ہے اس کے بغیر، وہ بہت عالی اور عظیم ہے۔اس کی حکومت واقتد ار کی کرسی آسانوں اور زمین ہے بھی وسیع ترہے، مگراس کے باوجوداس کی ہیبت وجلال سے ہر وفت لرزتی اور چرچراتی رہتی ہے، جیسے نئی زین سوار کے بوجھ سے چرچرانے لگتی ہے۔'' اللّٰد تعالیٰ کی عظمت وجلال کووا شگا ف الفاظ میں واضح کرنے کے بعداس کے لطف

وعنایت کی جھلک دکھاتے ہوئے ارشا دفر مایا

''اللہ تعالیٰ کوتمہاری خستہ حالی و در ماندگی پر ہنسی آ رہی ہے ، کیونکہ تمہاری فریا درسی كالمحه بالكل قريب آپہنچاہے۔''

'' کیا ہمارے رب کوہنی بھی آتی ہے، یارسول اللہ!؟'' ان میں ہے ایک نے تعجب سے یو جھا

فرمايا --- "بان!"

اس نے کہا --- " بننے والا رب، ہم پر بھلائیاں نازل کرانے کے لئے آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔"

اس دلچسپ دعا سے جانِ رو عالم علیہ محظوظ ہوئے اور ہنس بڑے، پھر منبر پر کھڑے ہوکر ہاتھ اٹھائے اور بے حدخوبصورت الفاظ میں بارش کے لئے وعا ما کگی۔اس واقعہ کے راوی بیان کرتے ہیں کہا'ں وذنت ہو، ہے آسان میں کہیں ذرا سابھی بادل کا فکڑا نہ تھا،اچا تک کوہ سلع کے پیچھے سے ڈھال کی طرح لبوتر ابادل نمودار ہؤ ااور دیکھتے ہی دیکھتے سارے آسان پر چھا گیا، پھر برنے لگا --- اور اللہ کی قتم، پورا ایک ہفتہ مسلسل برستار ہا۔ آ خرو ہی شخص جس نے بارش کے لئے دعا کرائی تھی ،اٹھ کر گویا ہؤا

'' بیارسول اللہ! اب تو مکان گرنے لگے ہیں ،مویثی ہلاک ہورہے ہیں اور راستے

بند ہو چکے ہیں۔ دعا فر ما ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کورو کے۔''

جانِ دو عالم عليه عليه ،هب سابق منبر پر چ<sup>ر</sup> مصے اور بارش تھمنے کی دعا فر مائی۔اس کے ساتھ ہی بادل پھٹ گئے اور یوں پیھیے ہٹ گئے ، جیسے کپڑے کی چا در کوایک طرف سے

#### ۹--- وفد بنی حنیفه

مكه كرمداوريمن كے درميان يمامه كے علاقے ميں ايك برد اقبيله آبا د تھا۔ جوايين مورث اعلی حنیفہ ابن بجیم کی نسبت سے بن حنیفہ کہلاتا تھا۔ اس قبیلے کے ستر ہ آ دمیوں پر مشمل وفد مدینه طیبه آیا۔ ان میں سے ایک معمر مخص کا نام مسلمہ تھا۔ تمام قبیلے والے اس کا بہت احترام کرتے تھے اور اگروہ کہیں آتا جاتا تھا تو اس کے گرد تعظیم واکرام کے طور پر کپڑاتا نے

جانِ دو عالم عليه كل بارگاه مين بهي وه اس طرح حاضر موئ كهمسيلمه كوانهون نے کیڑوں میں چھیار کھا تھا۔اس وقت آپ نے ہاتھ میں تھجور کی ایک ٹبنی بکڑی ہوئی تھی اور صحابہ کرامؓ سے گفتگوفر مارہے تھے۔

مسلمہ نے آپ کے ساتھ بات چیت کی اور مطالبہ کیا کہ مجھے اپنی نبوت میں حصہ دار بنایئے اوراپنے بعد مجھےاپنا جانشین نامز د کر دیجئے۔

جانِ ووعالم عليه كواس لا يعني اوراحمقانه مطالبے پرغصه آيا اور فرمايا

''اگرتم مجھ سے محجور کی بیزشک شاخ مانگوتو بیر بھی تنہیں نہ دوں ۔اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ تہارے لئے کردیا ہے،اس سے تم إ دھراً دھرنہیں ہو سکتے ہو۔اگرتم نے حق کی مخالفت کی تو الله تعالی تهمیں ہلاک کر دے گا۔میرے خیال میں تم وہی ہوجس کے بارے میں مجھے

خواب میں کچھ دکھایا گیاہے۔"

اس كى تفصيل بيان كرتے ہوئے حضرت ابو ہريرة كہتے ہيں كهرسول الله عليہ في

خواب میں دیکھا تھا کہ سونے کے دوکنگن آپ کی ہتھیلی پر رکھے ہیں۔ آپ انہیں دیکھ کر ابھی حیران بی مورے تھے کہ آپ سے کہا گیا کہان کو پھونک ماریں۔ آپ نے جونہی پھونک ماری، وہ دونوں کنگن اڑ کرغائب ہو گئے ۔رسول اللہ علیہ شخصے نے بیخواب دیکھنے کے بعدارشا دفر مایا ''اس کی تعبیر میں نے بیک ہے کہ عنقریب دوجھوٹے نبی ظاہر ہوں گے۔'' لینی ان کی ظاہری شان وشوکت اور سج دھج ایسی ہوگی جیسے سونے کے نگن ،گر حقیقت میں وہ اس قدر بےوزن اور بے دقعت ہوں گے کہ ایک پھونک سے اڑ چا نمینگے۔ ان دوجھوٹے نبیوں میں ایک یہی مسلمہ تھا، جو بعد میں کذاب کے لقب سے مشہور ہؤا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قارئین کی ضیافت طبع کے لئے اس موقع یر"ائمہ تلبیس'' سے ایک اقتباس نقل کر دیا جائے۔

''اسلام کے قرنِ اول میں جن گمراہوں نے خاندسا زنبوت کالباسِ فریب پہن کر خلق خدا کوابدی خسارے کی لعنت میں گرفتار کیا، ان میں مسلمہ بن کبیر بن حبیب سے زیادہ کامیاب اور سربرآ وردہ متنتی (خودساختہ نبی) تھا۔ بیٹخص کذابِ بمامہ کے لقب سے بھی مشہور ہے۔ ابو ثمامہ اور ابو ہارون اس کی گنیتیں تھیں ۔مسلمہ نے حضور سرورِ دو جہاں علیہ کے عہد رحمت میں ایسے وقت میں نبوت کا دعوی کیا تھا جب کہ اس کا س سو[••ا] سال سے بھی متجاوز تھا۔ وہ عمر میں حضرت خیرالبشر علیہ کے والدمحتر م حضرت عبداللہ ہے بھی بڑا تھا۔ رسول اللہ کے والد ماجد جنا بعبداللہ کی ولا دت سے پہلے بیخض عام طور پررحان بمامہ کے نام سے مشہور تھا۔ یہی وجٹھی کہ جب حضرت ختم المسلین علیہ کی بعثت برقرآن نازل مؤااور قريش في حضوركى زبان سے بسم اللهِ الرَّ حُمنِ الرَّ حِيْم ا سی تو قریش کا ایک آ دمی بے ساختہ بول اٹھا کہ اس میں رحمانِ یما مہ کا ذکر ہے۔

مسیلمه دربار نبوی میں

جب فخرینی آ دم سیدنا محمر علی کی رسالت کا عالم میں شہرہ بلند ہؤا اور سر چشمهٔ نبوت سے سیراب ہونے کے لئے لوگ ملک کے کونے کونے سے امنڈ آئے تو مسلمہ نے بھی وفد بنی حنیفہ کی معیت میں آستان نبوی میں حاضر ہوکر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ، مگر ساتھ ہی یہ درخواست بھی پیش کر دی کہ حضورا سے اپنا جانشین مقرر فرما دیں۔ یہ عرضداشت ا نہائی لغوتھی اس لئے مزاج اقدس پر بہت گراں گز ری۔اس وقت آپ کے سامنے تھجور کی ایک ٹہنی رکھی تھی ،آپ نے فرمایا

ں ماہ ب ہے رہا ہے۔ ''اےمسلمہ!اگرتم امرِ خلافت میں مجھ سے بیشاخِ خر مابھی طلب کروتو میں دینے کو تیار نہیں۔''

گربعض صحیح تر روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہاس نے حضور سے بیعت نہ کی تھی۔ بلكه بيعت كومشر وطهمهرا ياتهاا وركهاتها كهاكرآپ مجھے اپنا جائشين متعين فرمائيس يا اپني نبوت میں شریک کریں تو میں بھی حضور سے بیعت کرتا ہوں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمہ منصب نبوت کو عطائے الہی کے بجائے ایک د نیاوی اعز از سجهتا تھااور شایداس زعم فاسد کی بنا پروہ مثمنی تھا کہ آنخضرت علیہ اسے نبوت میں شریک وسہیم بنالیں لیکن حق بر مبنی حضور کے اس جواب نے اس کے تخلِ آرز وکو بالکل

# دعوائے نبوت کا محرک اور اس کا آغاز

جب مسلمہ ادھر سے مایوس ہؤاتواس کے دل و دماغ میں از خود نبوت کی دکان کھول دینے کے خیالات موجزن ہوئے۔وہ ذاتی وجاہت اور قابلیت کے لحاظ سے ابنائے وطن میں متاز تھا اور فصاحت وانشا پر دازی میں اقر ان وا ماثل میں ضرب المثل تھا اور یہی وہ چرتھی جواہے ہر گھڑی کا میابی کا یقین دلا رہی تھی۔ مدینہ منورہ سے انہی خیالات کی تھچڑی يكاتے ہوئے وہ يمامه كيا۔ وہاں بہنج كر دعوائے نبوت كى شان لى اور اہل يمامه كويقين دلايا كه محدرسول الله (عليه عليه ) في اس ايني نبوت مين شريك كرليا ب-اب اس في من العرت وحی والہام کے افسانے سناسنا کراپنی قوم (بنی حنیفہ) کوراوحق سے منحرف کرنا شروع کردیا۔ ·تیجہ بیہ ہؤ ا کہ بعض'' خوش اعتقاد''لوگ جناب سیدالمرسلین علیقی کی رسالت کے ساتھ اس کی نبوت کے بھی قائل ہو گئے۔

جب مسلمه کی ان حرکتوں کی اطلاع آستانهٔ نبوت میں پینجی تو حضور خواجهٔ دو

عالم علی الله نومنید بوحنیفہ کے ایک ممتازر کن رحال بن عفوہ ، جونہار کے نام سے بھی مشہور تھا اور چندروز پیشتر یمامہ سے بھرت کر کے مدینہ منورہ آیا تھا ، اس غرض سے یمامہ روانہ فر مایا کہ مسیلمہ کو سمجھا بجھا کرراہ راست پرلائے ۔ مگراس بدبخت نے یمامہ پہنچ کرالٹا مسیلمہ کا اثر قبول کرلیا اور اپنی قوم اثر قبول کرلیا اور اپنی قوم سیلمہ کی نبوت کا بھی اقر ارکرلیا اور اپنی قوم سے بیان کیا کہ خود جناب محمد رسول اللہ (علیہ کے ) فرماتے تھے کہ ''مسیلمہ نبوت میں میرا شریک ہے۔''

بنوصنیفہ نے اس کی شہادت پراعتاد کر کے مسیلمہ کی نبوت مان کی اور ساری قوم اس
کے دام ارادت میں پھنس کر مرتد ہوگئی۔ اب دجالی ارواح ہر طرف سے ہجوم کر کے مسیلمہ
کے دل و د ماغ پر مسلط ہونے لگیں اور اس کے باطن میں القائے شیطانی کا سرچشمہ موجیس مارنے لگا۔ مسیلمیت کی ترقی واشاعت میں نہار (رحال بن عنفوہ) کا ہاتھ بہت کام کر رہا تھا اور اس جدید مسلک کے نشر و تو زیع میں اس کی وہی حیثیت تھی ، جو حکیم نور الدین صاحب اور اس جدید مسلک کے نشر و تو زیع میں اس کی وہی حیثیت تھی ، جو حکیم نور الدین صاحب بھیروی کو مرزائیت کی ترقی میں حاصل تھی۔ نہار نے مسیلمہ کی جعلی نبوت کو انجام کا راتن بلندی پہنچا دیا کہ کوئی دوسرامتنتی وہاں تک نہ پہنچ سکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مسیلمہ اس کی حدسے زیادہ خاطر مدارات کرتا تھا۔

بعض لوگ مسیلمه کو کذاب اور جھوٹا یقین کرنے کے باوجود محض قومی عصبیت کی بنا پراس کے پیرو ہو گئے تھے۔ایک مرتبہ طلیحہ نمری ممامہ گیا اور لوگوں سے پوچھنے لگا کہ مسیلمہ کہاں رہتا ہے؟ وہ لوگ بگڑ کر کہنے لگے۔۔۔'' خبر دار! آئندہ سرکارِ عالم کا نام بھی زبان پر نہ لانا بلکہ رسول اللہ کہہ کر یکارنا۔''

طلیحہ نے کہا۔۔۔''میں اسے دیکھے اور اس سے کلام کئے بغیر اس کواللہ کا رسول نہیں مان سکتا۔''

> آ خرمسیلمہ کے پاس گیا اور دریا فت کرنے لگا کہتم ہی مسیلمہ ہو؟ اس نے کہا --- ''ہاں''

پوچھا---"تہارے پاس کون آتا ہے؟"

" كينے لگا ---" رحمان \_"

طلیحہ نے پو چھا---''روشیٰ کے وقت آتا ہے یا تاریکی میں؟'' کہا ---'' تاریکی میں ۔''

طلیحہ بولا --- ' میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے اور محمد (علیقہ)

سے ہیں۔ کیونکہ ان پر انبیائے سلف کی طرح دن کی روشنی میں وجی نازل ہوتی ہے۔ تا ہم میرے لئے رہید کا جھوٹا نبی ،قبیلہ مفنر کے سیچ نبی سے بہر حال زیاد وعزیز ومحبوب ہے۔''

بیطلیحه مسلمہ کے ساتھ جنگ عقر ہاء میں بحالتِ کفر ہلاک ہؤا۔

## تیس میں سے ایک کذاب

اس کے تھوڑے ون بعد بنوحنیفہ کا ایک اور وفد مدینہ منور ہ آیا۔ بیلوگ مسیلمہ کے ا قوال کولوگوں کے سامنے وحی آسانی کی حیثیت سے پیش کر رہے تھے۔ جب حضرت خیر البشر علی و فد کی اس ما وَف ذیبنیت کا حال معلوم ہؤ ااور آپ نے بیجھی سنا کہ بنوحنیفہ نے اسلام سے منحرف ہوکرمسلمہ کا نیا طریقہ اختیار کرلیا ہے تو حضور نے کھڑے ہوکرایک خطبہ دیا، جس میں حمد و ثنائے الٰہی کے بعد فر مایا کہ مسیلمہ ان تمیں مشہور کذا بوں میں سے ایک كذاب ہے جود جال اعور ( كانے د جال ) سے پہلے ظاہر ہونے والے ہیں۔اس دن سے ملمان مسلمہ کو' مسلمہ کذاب' کے نام سے یاد کرنے لگے۔

# حضرت سیّدالمرسلین کے نام مسیلمه کا مکتوب اور اس کا جواب

کسی نے بالکل سے کہاہے کہ' دروغ گورا حافظہ نباشد''اورعلم النفس کا بیا یک مسلم اصول ہے کہ جو مخص ہمیشہ جھوٹ بولتا رہے، وہ آخر کارا پے تئیں سچا سجھنے لگتا ہے اور یہ بات اس کے ذہن سے اتر جاتی ہے کہ پیمخض اس کا د ماغی اختر اع تھا۔

معلوم ہوتا ہے کہ ای اصول کے ماتحت مسلمہ بھی اسے آپ کورسول برحق محمد مصطفے علیہ کی نبوت میں شریک سجھنے لگا تھا۔ چنا نچہ ایک دفعہ اس نے کمال جسارت و بیبا کی کے ساتھ فخر انبیاء منافعہ کوایک خطاکھا،جس کے الفاظ پیر تھے۔

مِنُ مُسَيُلَمَةَ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَمَّا بَعُدُ فَانِّي قَدُ ٱشُرَكُتُ مَعَكَ فِي ٱلْآمُرِ وَ أَنَّ لَنَا نِصْفَ الْآرُضِ وَلِقُرَيْشِ نِصْفَهَا وَلَكِنَّ قُرَيْشًا قَوُمٌ يَعْتَدُونَ ء

(مسلمدرسول الله كى طرف سے محدرسول الله كے نام \_

معلوم ہوکہ میں امرِ نبوت میں آپ کا شریک کارہوں۔ (عرب کی) سرز مین نصف ہماری اور نصف قریش کی ہے لیکن قریش کی قوم زیادتی اور بے انصافی کررہی ہے۔)

یہ ڈط اس نے اپنی قوم کے دو مخصوں کے ہاتھ مدینہ مٹورہ روانہ کیا۔ پیغمبرعلیہ السلام نے ان سے فر مایا کہ مسلمہ کے بارے میں تمہارا کیاعقیدہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ہمار بے پیٹیبر کا ارشاد ہے۔

گردن ماردیتا۔''

اس دن سے دنیا میں بیاصول مسلم اور زبان ز دِخاص وعام ہوگیا کہ قاصد کا قتل جا ئزنہیں۔ مسلمه ك خط كے جواب ميں حضرت صادق مصدوق عليه التحية والسلام نے لكھوا بھيجا۔ بِسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ع

مِنْ مُّحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ إِلَى مُسَيْلَمَةَ الْكَذَّابِ. سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى. اَمَّا بَعُدُ. فَإِنَّ الْآرُضَ لِلَّهِ يُؤْرِثُهَا مَنُ يَّشَآءُ مِنُ عِبَادِهِ. وَالْعَاقِبَةُ لِلمُتَّقِيْنَ. (بسم الله الرحمٰن الرحيم \_منجانب محمد رسول الله بنا م مسيلمه كذاب \_سلام ال مخفل پر ہو، جو ہدایت کی پیروی کرے۔اس کے بعد معلوم ہو کہ زمین اللہ کی ہے۔اینے بندوں میں ہے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنادیتا ہے اور عاقبت کی کا مرانی متقیوں کے لئے ہے۔) (ائمه تلبيس ص ۲۷، ۲۸، ۲۹)

اس گمراہ انسان نے بعد میں بہت عروج حاصل کیا اوراس کے ہاتھوں مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ آخرخلافت صدیقی میں طویل محاربات کے بعد واصل جہنم ہؤا۔جس کوتفصیلات جاننے کی خواہش ہووہ''ائمہ تلبیس'' کا مطالعہ کرے۔ہم چونکہ وفو د کے حالات

بیان کررہے ہیں،اس لئے ای پربس کررہے ہیں۔

اس کے ساتھ ہی وفدوں کا تذکرہ بھی مکمل ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے نو وفدوں کے واقعات بیان کرنے کا وعدہ کیا تھااوراللہ کے فضل سے بی تعداد پوری ہوگئ ہے۔

وصال ، برب دوالجلال

قارئین کرام! اب ہم جانِ دو عالم علیہ کی وفات حسرت آیات اور انقال پر ملال کا بیان کرنے لگے ہیں۔ دعا فر مائیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں صراط کو بطریق احسن عبور کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔آ مین۔

یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جس نے بھی اس دنیا میں آنا ہے، اس نے ایک مقرر وقت گزار کر دوبارہ اپنے رب کی طرف جانا ہے۔اللہ تعالی فرماتا ہے، کُلُّ مَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ و ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٥

(ہرذی روح نے موت کو چکھناہے۔ پھرتم نے ہماری طرف لوٹ کرآناہے۔) اس قانون میں کوئی استناء نہیں ہے۔علماء صلحاء اولیاء، شہداء حتی کہ انبیاء بھی اس سے مشتنی نہیں ہیں۔سب پر موت نے بہر حال وارد ہونا ہے اورسب نے اس کا ذا لقہ ببرصورت چکھنا ہے؛ البتہ انبیاء کی موت اور دوسروں کی موت میں بیواضح اور نمایاں فرق ہے کہ انبیاء دنیا سے رخصت ہوجانے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں اور ان کی بیرحیات اتنی کامل وکمل ہوتی ہے کہ نہ ان کا تر کہ تقسیم ہوتا ہے ، نہ ہی ان کی از واج مطہرات سے نکاح جائز ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو مولانا احمد رضا خان بریلویؓ نے اپنی ایک نظم میں بہت خوبصورت انداز ہے واضح کیا ہے۔ فرماتے ہیں

انبیاء کو بھی اجل آنی ہے گر ایس کہ فقط آنی (۱) ہے

<sup>(</sup>۱) سلے مصرع میں "آنی" کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی ہے اور دوسرے مصرع میں "آنی" "آن" كاطرف منوب بـ يعنى لماتى بـ (داتم)

پھراسی آن کے بعد ابن کی حیات مثلِ سابق وہی جسمائی ہے روح تو سب کی ہے زندہ ، اُنکا جسم پُر نور بھی روحانی ہے اوروں کی روح ہو کتنی ہی لطیف ان کے اجمام کی کب ٹائی ہے پاؤں جس خاک پہر کھ دیں وہ ہی پاک ہے ، روح ہے ، نورائی ہے اُس کی ازواج کو جائز ہے نکاح اُس کا ٹرکہ ہے جو فائی ہے اُس کی ازواج کو جائز ہے نکاح اُس کا ٹرکہ ہے جو فائی ہے یہ تو ہیں جی ابدی ، انکو رضا صدقِ وعدہ کی قضا آئی ہے خوشیکہ موت کے بعد انبیاء کی حیات تو اہل حق کے ہاں قطعی طور پر مسلم ہے ،

غرضیکہ موت کے بعد انبیاء کی حیات تو اہل حق کے ہاں تطعی طور پر مسلم ہے، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ موت نے ان پر وار دضر ور ہونا ہے اور صدقِ وعدہ کی قضا بہر حال آنی ہے۔

جانِ دو عالم علیہ چونکہ سیدالانبیاء اور محبوب خدا ہیں، اس لئے آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ لحاتی موت بھی اللہ تعالی نے آپ کی منشاء ورضا کے بغیر آپ پر مسلط نہیں کی؛ بلکہ آپ کو اختیار دیا کہ چاہیں تو دنیا میں رہیں، چاہیں تو میرے پاس چلے آپ کی کہ عین وفات کے وقت جب ملک الموت تبضِ روح کے لئے حاضر ہؤا، تواس نے بھی عرض کی کہ مجھے آپ کی مکمل اطاعت کا تھم دیا گیا ہے۔ اگراجازت ہوتوروح مبارک

اگرآپ چاہتے تو ملک الموت کو واپس بھیج دیتے اور قیامت تک دنیا ہی میں رہتے گرآپ نے ایک دنیا ہی میں رہتے گرآپ نے اپنے رہب سے ملا قات ووصال کو ترجیح دی اور صحابہ کرام کوسو گوار چھوڑ کرعاز م خلد ہریں ہوگئے۔ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمُ.

قبض کرلوں ، ورنہ واپس چلا جا ؤں۔

صورتے آمد زبے صورت برون بازشد ، إنّا إلَيْهِ رَاجِعُوْن

اسی طرح اگر آپ چاہتے تو آخر تک صحتندر ہتے اور کسی قتم کی بیاری آپ کولاحق نہ ہوتی ۔گر آپ نے اس انداز میں دنیا ہے جانا پہند کیا ، جیسے ایک متقی و پر ہیز گارانسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تا کہ امت کے لئے آپ کی زندگی کے پیلحات اسوہ اور نمونہ بن جائیں · اور ہرامتی جان لے کہ آخری بیاری کی تکالیف وشدائد کا کس طرح سامنا کرنا ہے اور کیونگر سرخرو ہوکر بارگا ورب العزت میں حاضر ہونا ہے۔

جب میں جانِ دو عالم علی کے آخری مرض اور وفات پر تحقیق کررہا تھا تو جنا ب عبدالرزاق ملیح آبادی کا ایک رشالہ ہاتھ لگا، جس کا نام ہے ''رحلتِ مصطفیٰ۔' بیرسالہ صرف اسی موضوع پر لکھا گیا ہے اور مصنف نے جس محنت اور عرق ریزی سے تمام متعلقہ روایات کو بسیوں کت تفییر وا حادیث سے چن چن کر جع کیا ہے، اس کی کوئی مثال کم از کم میر سے ملم میں بہیں ہے۔ پھرا نداز بیان اتنام بوط ورواں ہے کہ کہیں بوجھا ور ثقل کا احساس نہیں ہوتا۔ اس لئے مناسب یہ معلوم ہو اکہ اس موقع پر ''رصلتِ مصطفیٰ'' کی تلخیص پیش کر دی جائے۔ اس لئے مناسب یہی معلوم ہو اکہ اس موقع پر ''رصلتِ مصطفیٰ'' کی تلخیص پیش کر دی جائے۔ حسب ضرورت بعض عنوانات تبدیل کر دیئے ہیں۔ پھی تعبیرات مقام ادب سے مناسبت نہیں رکھی تھیں ، ان میں مناسب ردو بدل کر دیا ہے۔ چندروایات کا سمجھنا طویل تشریحات و تو جبہات کا مختاج تھا ، ان کوئی یا جزئی طور پر حذف کر دیا ہے۔ کہیں کہیں تشریح و تو ضیح اور محل واضا فہ بھی کیا ہے اور یوں اتنا جا مع اور کمل مضمون تیار ہوگیا ہے کہ قارئین کو اس موضوع پر واضا فہ بھی کیا ہے اور یوں اتنا جا مع اور کمل مضمون تیار ہوگیا ہے کہ قارئین کو اس موضوع پر اتنی واضا فہ بھی کیا ہے اور یوں اتنا جا مع اور کمل مضمون تیار ہوگیا ہے کہ قارئین کو اس موضوع پر اتنی وافر معلو مات کسی بھی قدیم یا جدید کتاب میں یکجانہیں ملیں گی۔

فَالْحَمُدُ لِللهِ عَلَى ذَٰلِك.

جناب عبدالرزاق مليح آبادي ل<u>كھتے ہيں:</u>-

پورے ۲۳ برس کی وحی و نبوت کے بعد بالآ خردینِ اللی کامل ہوگیا، حق درخشندہ
آ فآب کی طرح روش ہوگیا، توحید اٹل بنیادوں پر استوار ہوگئ، جامہ کفر و شرک تارتا ر
ہوگیا، تمام پاک مسرتوں کا راستہ کھل گیا اور عقلِ انسانی تمام پرانی بندشوں سے چھوٹ کر
آ زاد ہوگئی۔ اب نبوت کامشن پورا ہو چکا تھا، نبی کی زندگی کا مقصد حاصل ہو چکا تھا اور وقت
آ گیا تھا کہ اللہ کا حبیب دار فانی سے کوچ کرے اور روحِ اطہر ۲۳ سال مادی عناصر میں
محصور رہنے کے بعد اپنے نورانی منبع و متعقر کی طرف واپس جائے۔

پاک روحیں شفاف آئینہ ہیں۔جس طرح آئینہ کی سطح پرمحسوسات منعکس ہوتی ہیں اسی طرح یاک روحوں پر بھی غیر مرئیات اور عالم بالا کے حوادث واحوال کا پُر تَو پڑتا ہے اور

وہ عالم مادہ میں ان کے جسم ومتشکل ہونے سے پہلے ہی محسوس کر لیتی ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ پیٹم خدا کی روح مجلی ومصنی کا کیا کہنا؟ مرض الموت ابھی شروع بھی نہیں ہؤا تھا کہ وہاں معلوم ہوگیا کہ چل چلا و قریب ہے۔ چنا نچر روح مبارک، جوار خداوندی میں پہنچنے کے لئے غیر معمولی طور پر مضطرب تھی۔ ہر لحظ اس کا خیال تھا اور ہر لحمہ اس کا اشتیاق تھا۔ زندگی کے جتے بھی مرحلے طے کئے ہتے، سب اسی منزل پر شاد کا م پہنچنے کے لئے طے کئے ہتے۔ اس کی وہن میں دنیا کی مسرتوں سے بیز ارر ہے ہتے۔ اس کی طلب میں دل و د ماغ وجسم قربان کے ہوئے ہتے۔ اب کی طلب میں دل و د ماغ وجسم قربان کے ہوئے ہتے۔ اب جوں جوں اس سے نزد کی ہوتی جاتی تھی ، آتش شوق بھی تیز ہوتی جاتی تھی نائوں سے تھی نسک وعبادت بردھتی جاتی تھی ۔ تشر کردہ ہوگیا تھا کہ دھن بالی '(ا) کیا دہ تیز ہوگی تھی اور جسم مبارک اس قدر خستہ الاغراور پڑ مردہ ہوگیا تھا کہ دھن بالی '(ا) کیا مشک ) کی طرح سوکھ کررہ گیا تھا۔ ہر سال رمضان المبارک کیا آخری عشرہ اعتکاف (پرانی مشک ) کی طرح سوکھ کررہ گیا تھا۔ ہر سال رمضان المبارک کیا آخری عشرہ اعتکاف

شدیدعبادتوں اور ریاضتوں کے پہلو بہ پہلونہایت اولوالعزی کے ساتھ دنیاوی الجھنیں سلجھانے ، مشکلیں حل کرنے اورامت کی ترقی وسعادت کی راہیں ہموار کرنے ہیں بھی لگے ہوئے تھے۔ دنیا سے ڈرکرکوہ وبیابان میں جانہیں بیٹے تھے۔ دنیا کے ڈرکرکوہ وبیابان میں جانہیں بیٹے تھے۔۔۔ اور ایسا کرتے بھی کیوں؟ جب کہ دنیا کے سب کام خدا ہی کے لئے کرتے تھے۔ حتی کہ کھانا، پینا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا سب بچھاسی لئے تھا کہ اس آقا کی خوشنودی حاصل ہواور اسی کا بول بالا رہے۔ یہی سبق اپنی زندگی سے بھی امت کو دیا تھا اور یہی سبق اپنی وفات سے بھی دے گئے۔

حجة الوداع

عمر کے آخری سال اور وفات سے کل نوے [۹۰] روز پہلے حج کا موسم پیش آیا۔ اس تقریب میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے۔امت کوفلاح دارین کاسبق ازسر نو دینے کے لئے یہ بہترین موقع تھا۔اب تک خود بھی جج نہیں کیا تھا اور بیا ہم فریضہ وین باتی رہاجاتا تھا۔ چنانچہاہے سفر حج کی منادی کردی اور مسلمان جوق در جوق ہر طرف سے روانہ ہونے گئے، تا کہا پنے نبی کا دیدار کریں اور خوداس کی زبان سے پیغام الہی سنیں۔

یہ فج درحقیقت تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین واقعہ ہے اور سیح معنوں میں " فج ا كبر(١)" ہے۔اس ميں آپ نے جوخطبه ديا، وہ اصول دين كالب لباب، دين و دنياكي سعادت کا دستورانعمل ، قومی زندگی کے قوانین کا مجموعہ شخصی زندگی کا ضابطہ ، محاس اخلاق کا تخبینه، کتاب دسنت کا خلاصه، تمام آسانی شریعتوں کا نچوڑ ہے اوراس لائق ہے کہ ہرکلمہ گو بلکہ ہر نیکو کا رانسان اس پر غائز نظر ڈالے اور اس ہے اپنی زندگی میں شمع ہدایت کا کام لے۔

(خطبة مج كى بيشتر تفصيلات ججة الوداع ميس كزر چكى بين \_ ) (دائم)

اس یادگار خطبے اور مناسک حج سے فارغ ہوکر مدیندکو واپس ہوئے۔ مکہ جاتے ہوئے ممکن ہے موت کی مزو کی میں کچھ شک ہو، گراب لو منتے ہوئے یقین تھا، کیونکہ آیت ''الْيَوُمَ اَكْمَلْتُ لَكُمُ دِيُنَكُمُ وَاتُّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسُلَامَ دِیْنًا" (۲)عرفه میں نازل ہو چکی تھی۔ (۳) جس میں پیمیل دین اوراتمام نعت کی صاف خبر موجودتھی۔ پھرسورہ اِذَا جَآءَ نَصُرُ اللهِ يوم النحر (رسویں ذوالحجة) منی میں نازل ہوئی تھی اور وہ آپ کی وفات قریب ہونے پر قطعی دلیل تھی۔ چنانچہ راستہ میں خم نام مقام میں صحابہ کو پھر

(۱) اس مج کو ' ججة الوداع' كت بين ، كونكه اس مين آپ مسلمانون سے رخصت ہوئے تے۔ (بخاری، زاد المعاد) معلوم ہوتا ہاس جے سے بہت پہلے "جة الوداع" كاصحابيل جريا تھا اور وہ اس کا مطلب نہیں سجھتے تھے۔جیبا کہ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ہم میں جمت الوداع کا چہ چا ہؤ اکرتا تھا۔ حالانکہ نبی منابقہ ہمارے اندرزندہ موجود تھے اور ہم ججۃ الوداع کا مطلب نہ بچھتے تھے (یہاں تک کہوہ واقع ہؤ ااور آپ رخصت ہو گئے۔)

(۲) آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا۔ اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لے اسلام بی کودین پند کرلیا۔ (٣) بخاری حجة الو داع.

جمع کیااوران کےسامنے تقریر کی

''اے لوگو! میں بھی تنہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں۔ قریب ہے میرے رب کا قاصد آئے اور میں داعی اجل کو لبیک کہوں۔ میں تم میں دو چیزیں ( ثقلین ) چھوڑے جار ہا ہوں کتاب اللہ اور اپنی عترت ( اہل بیت ) کتاب اللہ ایک ری ہے جو آسان سے زمین تک لئکی ہوئی ہے اور لطیف و خبیر نے مجھے خبر دی ہے کہ بید دونوں ایک دوسرے سے بھی جدا نہ ہوں گے، یہاں تک حوض پر میرے پاس آ جا کیں۔ اب تم دیکھو کہ میرے بعد ان سے کیا سلوک کرو گے ؟''

آخری فوج کشی

جے ختم کر کے آپ صحیح وسالم مدینہ پہنچ گئے اور حسب معمول وعظ وارشاداور نسک و تعبد میں مصروف رہے۔ مرض الموت کے آغاز تک کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا؛ البتہ بیاری سے صرف دودن پہلے مسلمانوں کو بلقاء پر حملے کے لئے تیاری کا تھم دیا۔ اب سے پہلے خزوہ مونہ کے سلسلہ میں آپ کے چیرے بھائی جعفر ابن ابی طالب اور منہ بولے بیٹے زید بین حارثہ شہید ہو تھے۔ چنا نچہ اس نئی مہم کے لئے انہی زید کے بیٹے اسامہ کو نتخب فرمایا اور اس فوج کا سپر سالا رمقرر کیا۔ یہ فوج تیار ہوکر مدینہ سے باہر نکلی مگر چونکہ آپ کی علالت فور انٹروع ہوگئ تھی، اس لئے آگے ہو ھے سے رک گئی اور مدینہ کے باہر پڑاؤڈالے پڑی رہی ، جیسا کہ آئیدہ معلوم ہوگا۔

## آخر عمر میں بیماریوں کی کثرت

مرض کی تفصیلات بیان کرنے سے پہلے میہ بتا دینا ضروری ہے کہ عمر کے آخری برسوں میں بمقتھائے بشریت، بیری کے بعض عوارض وحالات جسم اطہر پر طاری ہونا شروع ہوگئے تھے۔ چنا نچے فربہی زیادہ ہو گئے تھی۔ عام کمزوری بھی محسوس ہونے لگی تھی اورنشل نمازیں عمو مآبیٹے کر پڑھنے گئے تھے۔ بہی نہیں بلکہ طبیعت بھی اکثر ناساز ہوجایا کرتی تھی۔ جسیا کہ عروہ ابن زبیر کی حدیث میں ہے کہ میں نے ام المؤمنین عاکشہ صدیقہ سے کہا ''میں آپ کی سمجھ کی تیزی سے متعجب نہیں ہوں، کہتا ہوں کہ رسول اللہ علی بی بی اور ابو بکر کی بیٹی کو ایسا ہی ہونا تیزی سے متعجب نہیں ہوں، کہتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ بی بی اور ابو بکر کی بیٹی کو ایسا ہی ہونا

چاہئے۔شعراور تاریخ عرب میں آپ کی علیت پر حیران نہیں ہوں۔ کہتا ہوں کہ ابو بکر کی بیٹی ہیں ، جواس علم کے سب سے بڑے عالم تھے ؛ البتہ جس بات پر مجھے نہایت حیرت ہے ، وہ علم طب میں آپ کی مہارت ہے۔ سوچتا ہوں کہ بیلم آپ کو کیونکراور کہاں سے حاصل ہؤا! عروہ کہتے ہیں کہ بیس کرام المؤمنین نے میرے شانہ پر ہاتھ مارا اور پیار سے

''میرے عروہ! سن، رسول الله علیہ فی خرعمر میں بیار ہو جایا کرتے تھے۔اس دوران عرب کے ہر حصہ سے آپ کی خدمت میں وفد حاضر ہوتے اور طرح طرح کے نسخے بتاتے تھے۔ میں ان شخوں ہے آپ کاعلاج کیا کرتی تھی۔اس سے مجھے علم طب میں دخل ہو گیا۔"(۱) حضرت عباسؓ کا خواب

مرض سے پہلے جس طرح خودرسول اللہ علیہ کو اپنی وفات کاعلم ہو گیا تھا، اس طرح بعض صحابہ کو بھی خوابوں کے ذریعے پہتہ چل گیا تھا۔ چنانچہ آپ کے چیا حضرت عباس کہتے ہیں "میں نے ایک رات خواب و یکھا کہ زمین مضبوط رسوں سے بندھی آسان کی طرف مجھی چلی جارہی ہے۔ میں نے بیخواب آنخضرت علیہ سے بیان کیا تو فر مایا "بيآب كي بيتيج كي موت ب-"(٢)

## حضرت عائشه ؓ کا خواب

ای طرح حضرت عا کشه صدیقهٔ نے بھی ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر گواس وقت ان کی سمجھ میں نہیں آئی ،گراس کا تعلق آپ کی وفات سے تھا۔فر ماتی ہیں

'' میں نے دیکھا کہ میرے حجرہ میں تین جا نداُتر آئے ہیں۔ میں فوراُ اپنے والد ابو بكركے پاس من اورخواب بيان كيا۔ كہنے لكے "تم اس كى كيا تعبير كرتى ہو؟" ميں نے كہا ''میرے خیال میں رسول اللہ سے اولا دہوگی۔''اس پر آپ چپ ہو گئے۔ یہاں تك كه نبي عَلِينَةً كاوصال مؤاتو فرمانے لكے "بية تيراسب سے اچھا جاندتھا۔" (٣)

پھر خود حضرت ابو بکرصدیق اور حضرت عمر فاروق فن ہوئے اس طرح اسلام کے تین جا ندعا کشٹے تحجرہ میں اتر کر ہمیشہ کے لئے تاباں ہو گئے اوران کے خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔

صحابه کا خیال

عام طور پرصحابه فرطِ محبت وعقیدت کی وجہ ہے آپ کی و فات کا وہم بھی دل میں لا نا نہیں جا ہتے تھے۔ بیرخیال ان سے بہت دورتھا کہ سرورِ دو جہاں علیہ بھی اورسب آ دمیوں ک طرح وفات یا جائیں گے۔عام طور پر بیخیال تھا کہ اگر آپ فوت بھی ہوں گے،توسب ہے آخر میں ۔لیکن خود آپ اس غلط اور متو ہمانہ خیال کی ہمیشہ تر دید کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ جب آپ کو پہلی مرتبہ لوگوں کے اس خیال کا حال معلوم ہؤ اتو صحابہ میں خطبہ دیا

" تم خیال کرتے ہو کہ میں تم سب کے بعد کوچ کروں گا، حالاتکہ میں تم سے پہلے جانے والا ہوں تم میر بے بعد گروہ درگروہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے آؤگے۔''(۱)

حضرت فاطمة سے راز کی باتیں

ہم او پر لکھ آئے ہیں کہ آپ کواپنی وفات کی نز دیکی کاعلم پہلے سے ہو گیا تھا۔علاوہ روحانی احساس کے عمر کے آخری سال میں دو با تنیں ایسی ہوئی تھیں جن ہے آپ کو پورا یقین ہوگیا تھا۔ایک بیرکہ ہرسال مقرب فرشتہ روح الامین (جریل) آپ کے ساتھ قرآن کاایک دورکرتا تھا،کیکن اس سال خلا ف معمول دو دور کئے۔

چنانچد حضرت عائشہ کی مشہور حدیث میں ہے کہ فاطمہ گھر میں اس طرح چل کر آ كي كويا خود رسول الله چلے آرہے ہيں۔ آپ نے ديكھا تو خوش موكر بولے "بيلى! مرحبا! '' پھرا ہے دائیں یا بائیں پہلو میں انہیں بٹھایا۔ وہ آپ پر جھک پڑیں اور بوسے لینے لگیں۔(۲) آپ نے ان کے کان میں پچھفر مایا تو وہ رونے لگیں۔تھوڑی دیر بعد آپ نے پھران کے کان میں کچھ کہا تووہ ہننے لگیں! بیتماشہ دیکھ کرمیں نے جی میں کہا، آج کی طرح میں نے رنج اور خوشی اتنی نز دیک نہیں دیکھی۔ میں تو اس عورت کو ( فاطمہ کو ) سب سے

<sup>(</sup>۱) احمد و الطبراني، بسند صحيح.

<sup>(</sup>۲) ابو داؤد، ترمذی، نسالی، ابن حبان، حاکم.

زیادہ عاقل عورت مجھی تھی ،گرمعلوم ہؤ ا کہوہ بھی ایک عورت ہی ہے۔(۱)

پھر میں نے فاطمہ سے بیمعما دریافت کیا تو کہے لگیں "میں ایس کب ہوں کہ رسول الله کاراز فاش کردوں گی؟''

چنا نجدانہوں نے کچھ نہ بتایا ، یہاں تک که رسول الله علیہ کا وصال ہوگیا۔ میں نے ان سے پھر یو چھا تو کہنے لگیں''رسول اللہ نے پہلی دفعہ میرے کان میں بیہ کہا تھا کہ جریل ہرسال میرے ساتھ قرآن کا ایک دور کرتے تھے، گراس سال دودور کئے ۔اس سے میں سمجھتا ہوں کہ میرا وفت قریب آپنجا ہے۔ بیٹی! مسلمانوں میں کسی عورت کی مصیبت تجھ سے بڑھ کرنہیں ہوگی ۔لہذااییانہ ہو کہ توان میں سب سے کم صابرعورت ثابت ہو۔''(۲) پہ س کرمیں رونے گی۔ آپ نے پھر کان میں فر مایا۔ '' کیوں روتی ہے؟ کیا تجھے پیندنہیں کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تو ہی مجھ ہے آ کر ملے، جنت کی عورتوں کی سردار ہواور میں تیرے لئے بہترین پیش خیمہ بنوں۔ "بیان کرمیں ہننے گی۔ " (س).

#### سورہ نصر کا نزول

دوسری بات جس سے آپ کو یقین ہؤا، وہ (جیبا کہ اوپر نہ کور ہؤا) سورہَ اذا جآء نصر الله كانزول تھا۔ جب يرسوره نازل موكى تو آپ نے سحابہ كے سامنے تلاوت كى اور فرمایا''لو، الله کی فتح ونصرت آ گئی۔'' پھر فر مایا'' مجھے میری موت کی خبر مل گئی ہے۔شاید اسى سال رخصت ہوجا ؤں گا۔" (م)

اس کے بعد آپ کا دستور ہوگیا کہ ہرنماز (۵) کے بعد بلکہ اٹھتے بیٹھتے، آتے

(١) المواهب. (٢) طبراني، بيهقى، خصائص. (٣) بعض روايول من بيواقد دورانِ مرض کا بیان کیا گیا ہے۔اس حدیث کے آخری الفاظ مختلف طریقوں سے مروی ہیں۔ ہم نے جن حدیثوں پراعتا د کیا ہے وہ بخاری (علامات النبوہ) مشکلوۃ اور ابن ماجہ (مرض رسول اللہ) میں موجود  $m_{-}(n)$  تفسیر طبری.(۵) مسند عائشه و فی البخاری مافی معناه.

جاتے، (١) بيروعا كياكرتے تھے۔''سُبُحَانَ اللهِ وَبحَمُدِهٖ وَاسُتَغُفِرُاللهُ وَاتُوبُ اِلَيْهِ. ''(٢) اوربَهِي يول فرماتِ' 'سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرُلِي إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابِ، ٱللَّهُمَّ اغُفِرُلِيُ سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغُفِرُلِيُ. شُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ. "(٣)

حضرت عائشة كهتي ہيں كدا يك دن ميں نے عرض كى

" يارسول الله! ميس بيركيا ديمتي مول كهاب آپ ايس دعا ما تلكت بين جو پيلے بھي نہیں ما نگتے تھے؟''

فرمایا --- "میرے رب نے مجھے خبر دی تھی کہ میں اپنی امت میں ایک علامت ديكھوں گااور حكم ديا تھا كە جب وہ علامت ديكھوں تواس كى حمدوستائش اور تبييح كروں اوراس معفرت جا ہوں۔اب میں نے وہ علامت د مکھ لی ہے۔

﴿ إِذَاجَآءَ نَصُرُاللَّهِ وَالْفَتُحُ ۗ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ اَفُواجَاهُ فَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ وَاسْتَغُفِرُهُ ٥ُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا٥ ' ﴾ (٣)

يمي نہيں ؛ بلكه اس سورہ كے نزول كے بعد آپ نے تمام زمانوں سے زيادہ عبادت شروع کردی تھی اور ہروفت امرِ آخرت پیشِ نظرر ہے لگا تھا۔ (۵)

بیار ہونے سے پہلے ہی آپ کی بیکوشش تھی کہ صحابہ کے ذہن میں اپنی وفات کا خیال پیدا کردیں، تا کہ جب بیروا قعہ پیش آئے تو خالی الذہن ہونے کی وجہ ہے ان میں کوئی تشویش اور بےاعتدالی پیدانہ ہو۔جیسا کہ حضرت عیسیٰ الکیٹی کے حواریوں کا حال ہوَ اتھا اور جیا کہ بعد میں خود صحابہ کو پیش آتے آتے رہ گیا۔

وعظ جس سے دل کانپ گئے

چنانچہ بیاری سے پہلے ایک نہایت ہی مؤثر خطبہ ارشا دفر مایا۔ عرباض بن ساریہ

(۱) تفسير طبري. (۲) ابن سعد (۳) مسند ابن مسعود (۴) مسند عائشه

(۵) طبرانی، مواهب.

راوی میں کہ اس وعظ پر آ تھوں نے آ نسو بہائے اور دل خوف سے کانپ گئے۔ ہم نے عرض کی --- ' ایار سول الله! بیانسیحت تو الی ہے جیسی رخصت کے وقت کی جاتی ہے۔ فرمائي ، جميل كياوصيت كرتے ہيں؟"

آپ نے اس کی ترویز نہیں کی ؛ بلکہ ارشاد فر مایا --- ''میں تہمیں ایک ایسے صاف راستہ پرچھوڑے جار ہا ہوں جس کی رات بھی و کیی ہی روثن ہے،جبیبااس کا دن \_میرے بعد اس راہ سے وہی بھلکے گا جولامحالہ ہلاک ہونے والا ہے۔تم میں سے جوجبیئیں گے، وہ عنقریب بہت اختلاف دیکھیں گے۔الی حالت میں تم اپنی جائی بوجھی میری سنت اور میرے ہدایت یا فتہ خلفاء راشدین کی سنت کومضبوطی سے پکڑے رہنا۔ تم پرسمع وطاعت واجب ہے اگر چہ حاکم ایک حبثی غلام ہی کیوں نہ ہو۔اسے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، کیونکہ مومن ٹرم ناك والے اونث كى طرح ہے، جدهر چلايا جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔"(۱)

#### معاذ بن جبل اسے رخصتی

بیاری سے پہلے بھی بھی بھی صحابہ کو بیپیش آنے والا معاملہ یاد دلایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب معاذٌّ بن جبل کو یمن تھیجے لگے تو انہیں بھی ارشارۃُ اپنی و فات کی خبر دے دی۔ حدیث میں ہے کہ معاق کی مشابعت کوآپ نکلے۔ وہ گھوڑے پرسوار تھے اورآپ سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔انہیں رخصت کرتے وقت فر مایا

'''' میں تنہیں ایسے لوگوں کی طرف بھیج رہا ہوں جن کے دل زم ہیں اور وہ حق پر سر فروشی کے لئے کمر بستہ ہیں۔ لہذا ان میں سے جو تیری اطاعت کریں، انہیں لے کر نا فرمانوں سے لڑنا۔ اسلام اس تیزی سے تھیلے گا کہ اس میں داخل ہونے کے لئے عورت ا پے شوہر پر پیش قدی کرے گی ، بیٹا باپ سے آ کے نکلنا جا ہے گا اور بھائی بھائی پر سبقت لے جانے کی کوشش کرے گا۔"

اس کے بعد فرمایا --- ' معاذ! شایداس سال کے بعد تو مجھے نہ پائے گا۔ جب تُو

لوٹے گا تو شاید میری اس مجدا ورقبر کود کیھے گا۔''

اس نپر معادْ ، رسول الله عليه کل جدائی کے ثم میں پھوٹ پھوٹ کر روئے لگے۔ آپ نے روئے ہے منع کیا

باب، وصال

'' رونہیں معاذ! رونا شیطان کی طرف سے ہے۔''

پھر مدینہ کی سمت مڑ کر دیکھا اور فر مایا ---''مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جو پر ہیز گار ہیں ۔کوئی بھی ہوں ،کہیں بھی ہوں ۔''(۱)

### محمد نبي أمّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ

یماری سے پچھ پہلے ایک دن باہرتشریف لائے اورخطبہ دیا، گویارخصت ہور ہے
ہیں۔ قرمایا --- '' میں محمد، ثبی امی ہوں۔ میں محمد نبی امی ہوں۔ میں محمد نبی امی ہوں۔ میر سے بعد کوئی نبی نہیں۔ مجھے فواتح الکلم ، جوامع الکلم اورخواتم الکلم عطا کر دیئے گئے اور بتایا گیا کہ دوزخ کے کتنے نگہبان ہیں اور عرش کے اٹھانے والے کتنے ہیں۔ مجھے خیریت دی گئی، میری امت کو خیریت دی گئی۔ جب تک میں تم میں ہوں میری سنواور اطاعت کرو۔ جب بلالیا جاؤں تو کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو۔ جواس نے حلال رکھا ہے، اسے حلال سمجھو اور جے حرام بتایا ہے، اسے حرام جانو۔''

### مرض کا آغاز

یوم سەشنبہ ۲۸ رماہ صفراا ہجری کورات تک کوئی شکایت نہ تھی۔ آپ حضرت عا کشٹہ کے گھر میں تھے۔وہ کہتی ہیں

''لیٹے لیٹے آ دھی رات کوآپ اچا تک تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا ''میرے مال باپ قربان! کہاں؟''فر مایا ---'' مجھے تھم ملا ہے کہ بقیع کے مردوں کے لئے مغفرت کی دعا کروں۔'' پھر اپنے خادم ابومویہ یہ کو یا دفر مایا اور کہا ---'' مجھے بقیع کے مردوں کے لئے دعا کرنے کا تھم ہؤ اہے۔سواری تیار کراور میرے ساتھ چل۔''

ابومویہ ہے کہتے ہیں ، میں نے سواری تیار کر دی اور ہمر کا بروانہ ہؤ اقبرستان پہنچ کرسواری سے اتر پڑے۔ میں نے لگام پکڑلی اور آپ نے قبروں کے سامنے کھڑے ہوکر دونوں ہاتھا ٹھا دیئے اور فر مانے لگے

''اے قبروں کے بسنے والو! تم پرسلام حتہیں اپنی حالت مبارک! کاشتم جانتے کہ خدانے تمہیں کن کن آفتوں سے نجات دی ہے۔ اندھیری رات کی تاریکیوں جیسے فتنے آپنجے۔ایک کے پیچھےایک چلاآ رہاہے۔ ہردوسراپہلے سے بدتر ہے۔"

پھرمیری جانب مڑے اور فرمایا''سن! مجھے دنیا جہان کے خزانوں کی تنجیاں دے دی گئیں اور ہمیشہ کی زندگی بخشی گئی۔ پھر جنت لا ئی گئی اورا ختیار دیا گیا کہ چا ہوں تو دنیا اور اس كى نعتيں لوں يالقاءالهي اور جنت قبول كروں \_''

ابومویہ ہے ہیں، میں نے عرض کی --- ''میرے ماں باپ نثار! آپ دنیا کے مزانے اوراس کی دائمی زندگی بھی لیں اور جنت بھی نہ چھوڑیں ۔''

یہ ن کر فرمانے گگے'' ابومویہ بہانہیں ، میں نے جوار خداوندی اور جنت پہند کر لی ہے۔'' پھرمردوں کے لئے دعائے مغفرت کی اور واپس ہوئے۔اسی کے بعد صبح سے بیاری شروع ہوئی۔"(۱)

#### تكليف كا اظمار

بقیع ہے اُمّ المؤمنین حضرت میمونڈ کے گھر واپس تشریف لائے اور وہیں طبیعت ناساز ہوئی \_حضرت عا کشہ کہتی ہیں

''جس دن بیاری شروع ہوئی ،آپ میمونہ کے گھر میں تھے۔صاحبِ فراش ہونے سے پہلے دو تین مرتبہ میرے دروازے پرے آئے گئے ،گرمجھ سے کچھ بولے نہیں۔ حالانکہ آپ کی عادت مبار کہ تھی کہ جب میرے دروازے پرے گزرتے تھے تو کچھ نہ کچھ فرماتے ضرور تھے۔ مجھے اس بات سے بہت تکلیف ہوئی اور میں نے آپ کی توجہ منعطف کرانے

کیلئے کنیز سے کہا کہ میرا گدا درواز ہ پرڈال دے۔ پھرسریریٹی باندھ کے گدے پر جاہیٹھی۔ اسی ا ثنامیں آپ پھرگز رے اور مجھے سر باندھے دیکھ کر فرمانے لگے

''عائشہ! تیرا کیا حال ہے؟''(۱)

میں نے جواب دینے کے بجائے کہا'' ہائے میر اسر گیا۔''

اس پرآپفر مانے لگے''عائشہ! تیراسرنہیں،میراسرگیا۔''

یہ پہلاموقع تھا کہ آپ نے تکلیف کا اظہار کیا ، ورنہ عادت تھی کہ بھی کسی بیاری کی

شكايت نہيں كرتے تھے۔

نیز فرمایا ---''میں نے ارادہ کرلیا تھا کہ تیرے باپ (ابو بکر) اوراس کے بیٹے (عبدالرحمٰن ) کو بلا وَں اورا پناتھم سنا دوں تا کہ طمع کرنے والوں کو طمع کا ، کہنے والوں کو کہنے کا اورتمنا کرنے والوں کوتمنا کا موقع نہ ملے ، گر پھر میں نے سوچا ، ہرگز نہیں ۔ یہ اللہ کومنظور نہ ہوگااورمؤمنین صا دقین اسے رد کر دیں گے۔''(۲)

یہ کہدکرآ پ میمونہ کے گھرلوٹ گئے اور بیاری نے زور پکڑا۔''(۳)

#### درد سر اور بخار کی شدت

بیاری ، سخت سر درد سے شروع ہوئی ۔ (۴) چنانچہ دورانِ علالت ، سرمبارک پر برابریٹی باندھے رہتے تھے۔ پھرفورا تیز بخار چڑھا۔اس کی حدت کو کم کرنے کے لئے باربار عنسل فرماتے تھے اوریانی میں ہاتھ بھگو کرچہرہ تر کرتے تھے۔ بخار اتنا سخت تھا کہ بقول حضرت عا کشر ﴿ -- '' آپ کی سانس اس قدر تیز چلتی تھی جیسے منقیٰ کھانے والا ، جیج پھونک پھونک کرمنہ ہے چھینکتا ہے۔"(۵)

الطب) كى متعددروا يول سے ماخوذ ہے۔ (٥،٣) المواهب.

<sup>(</sup>۱) مسند عائشه. (۲) اس سے اشاره حضرت ابو برط کی خلافت کی طرف ہے۔

<sup>(</sup>m) يرواقد ابن هشام، ابن سعد، مسند عائشه، مسلم، بخارى (كتاب

#### اپ کو زھر دیا گیا تھا

بیاری دراصل اس زہر کا متیجہ تھی جو تین سال پہلے آ پ کو یہودیوں نے خیبر میں دیا تفا تفصيل مير ہے كہ جب آپ فتح خيبر سے فارغ ہوئے تو مرحب كى ميليجى زينب بنت الحارث ز وجهٔ سلام بن مشکم نے زہر ملا کرا یک بکری ٹھو نی۔ باز ؤں اور پٹھوں میں زہر خاص طور ہے زیادہ کر دیا، کیونکہ من چکی تھی کہ آپ کوان جگہوں کا گوشت بہت مرغوب ہے۔نمازمغرب کے بعد آپ نے اس عورت کواپنے پیروں کے پاس بیٹے دیکھا۔ دریافت کرنے پر کہنے لگی ''ابوالقاسم! (رسول الله کی کنیت ہے ) میں آپ کے لئے ہدیہ لائی ہوں، قبول

آپ نے بکری قبول فر مالی اور چند صحابہ کے ساتھ کھانے بیٹھ گئے۔انہی میں ایک حفزت بشربن البراء بن معرور بھی تھے۔

آپ نے حب عادت بازو کاٹا اور ایک بوٹی نوچ کر جا بنے لگے بشر نے بھی کچھ گوشت کا ٹااورمند میں لےلیا۔ بشر پرتو و ہیں بیٹھے بیٹھے زہر کا اثر ہو گیا۔لیکن آپ نے فورا شانۂ اقدس پر فصد کھلوائی۔ (بعنی رگ سے خون نکلوایا) اور دوسر ہے صحابہ کو بھی اس کا تھم دیا۔ (۱) اس کے بعد اگر چہ آپ تین برس اور زندہ (۲) رہے،مگر زہر اندر موجود تھا اور بتدریج اپنااثر کرر ہاتھا۔ بھی اس کا زور ہوجا تا تو آپ فصد کھلوا ڈالتے تھے (۳) اور تخفیف ہو جاتی تھی۔حضرت انس کہتے ہیں'' جب ہے آپ کوز ہر دیا گیا، میں اس کا اثر آپ کے کوے اور تالومیں برابردیکھا کرتا تھا۔''(م)

<sup>(</sup>۱)اس واقعہ کی تفصیل غزو ۂ خیبر جلد دوم ص۲۲۳ میں گزر چکی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کرز ہر کی وجہ سے وفات پانے میں حکمت بیتھی کہ آپ کوشہا دت کا درجہ بھی حاصل ہوجائے۔ (دائم)

<sup>(</sup>۲) ابن سعد. (۳) مسند عباس.

<sup>(</sup> ٣ ) تا لو كے آخرى سرے پر لٹكنے والے مخر وطی گوشت كو' كوا'' كہا جا تا ہے۔

پس مرض الموت درحقیقت اسی زہر کا نتیجہ تھا۔خود آپ بھی اس آخری بیاری میں حفرت عائشہ ہے اکثر فر مایا کرتے تھے

'' خیبر میں جولقمہ میں نے کھا یا تھا،اس کا فساد برابریا تار ہا ہوں۔ یہاں تک کہ ابرشة حيات (١) ك جانے كاوفت آگيا ہے۔ "(٢)

اسی طرح دورانِ مرض میں جب بشر ؓ بن براء کی ماں نے عرض کی

''آپ پرمیرے ماں باپ قربان! کسی بیاری کا خیال نہ پیجئے۔اگر آپ کوکوئی یماری ہے تو وہی لقمہ ہے جوآپ کے ساتھ کھانے والے (لیعنی بشر) نے کھایا تھا۔''

آ ب نے ان کی تقیدیق کرتے ہوئے فرمایا ---''میں بھی یہی سمجھتا ہوں ، اب رشة حيات منقطع موجانے كى كھرى آئينجى ہے۔ "(٣)

ابوبگرؓ کے سوا کسی کی امامت منظور نھیں

او پر گزر چکا ہے کہ بیاری حضرت میمونہؓ کے گھر میں شروع ہوئی۔ یہیں یہ واقعہ پیش آیا که نماز کا وقت آگیا مگر آپ ضعف کی وجہ سے مسجد نہ جاسکے ، مجبوراً عبداللَّهُ بن زمعہ سے فر مایا --- ''لوگوں سے جا کر کہددو، نماز پڑھ لیں۔''

عبداللَّهُ كَيْحَ مَّرْحفزت ابوبكرٌ ملنهيں كيونكہ وہ سنج ميں اپنی بيوی کے گھر گئے ہوئے تھے۔اتفاق سے حضرت عمر مل گئے۔انہوں نے انہی سے نماز پڑھانے کو کہددیا۔حضرت عمر ا بلند آواز تھے،ان کی قراُت آپ کے کان تک پیچی تو آواز پہچان کرفر مانے لگے ''نہیں نہیں \_ابن ابی قحافہ (ابو بکر) کہاں ہے؟ کیا یہ عمر کی آ وازنہیں ہے؟''

(١) حديث من" ابهر" كالفظ آيا ب\_ لغت من بدايك رك كانام ب، جوبيرة كاندرقلب س جڑی ہوتی ہے۔جب یک جاتی ہے، تو آ دی مرجاتا ہے۔ای لئے ہم نے "رشعة حیات" ترجم کیا ہے۔ (١) مسلم باب السم. (٢) ابن سعد، بخاري باب مرض النبي و وفاته. (٣) مسند امرأة كعب بن مالك.

عرض کیا گیا'' جی ہاں ،عمر ہی ہیں۔''

فر ما یا'' مگراللّٰدا ورموّ منین کومنظورنہیں ۔ابو بکر سے کہونما زیڑ ھائے۔''

راوی کہتا ہے کہ اس پر صفیں ٹوٹ گئیں ، حضرت عمرٌ امامت سے ہٹ گئے اور اس

وقت تک نمازملتوی رہی جب تک حضرت ابو بکڑا آنہ گئے ۔ (۱)

### حضرت عائشہ کی ہاری کا انتظار

بیاری شروع ہوتے ہی ضعف بہت بڑھ گیا تھا، مگر قدیم دستور کے مطابق ہریی پی کے پاس باری ہاری سے شرور جاتے تھے۔ جب مرض نے زیادہ زور پکڑ اتو فر مانا شروع کیا "کلکس کے یاس ہوں گا؟"

عرض کیا گیا ---' فلاں بی بی کے ہاں۔''

فرمایا --- "پرسول کس کی باری ہے؟"

عرض کیا گیا---''فلاں بی بی کی!''

آپ کے اس طرح بار بارسوال کرنے ہے حضرت فاطمہ پیمجھ گئیں کہ آپ حضرت

عا کشرؓ کے پاس رہنا چاہتے ہیں ، چنانچیاز واجِ مطہرات ہے کہنےلگیں

''رسول الله کواب تمہارے ہاں آنے جانے سے تکلیف ہوتی ہے۔''(۲)

اس پران سب نے مل کرعرض کی ---'' یارسول اللہ! آپ عا کشہ ہی کے ہاں

رہے۔ ہم نے اپنی اپنی باری عائشہ کو بخش دی۔ ' ( س

بدوا قعہ دوشنبہ کے دن کا ہے۔ یعنی وفات سے ایک ہفتہ بل اور بیاری سے چھون

بعدكا\_(٣)

### نمازکی فکر

نمازے آنخضرت علیہ کواس قدر محبت تھی کہ آخری کھات میں بھی اس کا اشتیاق

 <sup>(</sup>۱) مسند عائشه و ابن سعد بروایات عدیده. (۲) ابن سعد. (۳) ابن ابی

شيبه بحواله كنز و بخارى كتاب الجنائز باختلاف الفاظ. (٣) فتح البارى.

ذ بهن اقدس پر حاوی تھا ، حالانکہ اس وقت نقامت کا بیرعا لم تھا کہ بار بارعْشی طاری ہو جاتی تھی

حضرت عائشاً کی ایک روایت میں ہے

''جب تمام ازواج نے میرے گھر میں تیار داری کی اجازت دے دی تو آپ

اینے خاندان کے دوآ دمیوں،عباس بن عبدالمطلب اورایک اور شخص پر ٹیک لگائے میمونہ کے گھرسے نکلے۔ سر پرپٹی بندھی تھی اور کمزوری سے زمین پرپاؤں جھولتے تھے۔اس حال میں میرے گھر پہنچے۔تھوڑی دیر بعد بماری اور بھی زیادہ سخت ہوگئ۔ یہاں تک کہ بے ہوش

ہوگئے ۔افاقہ ہوُ اتو پوچھنے لگے---''لوگ نماز پڑھ چکے؟''

میں نے کہا---' ' 'نہیں ،آپ کے منتظر ہیں۔''

فرمایا---''میرے لئے طشت میں یانی رکھ دو۔''

ہم نے رکھ دیا اور آپ نے عسل فر مایا ، مگر اٹھنے لگے تو بے ہوش ہو گئے ۔ افاقہ ہؤ ا

تو پھر دریا فت کیا ---''لوگوں نے نماز پڑھ لی؟''

میں نے کہا---' 'نہیں ،آپ کا انظار کررہے ہیں۔''

فرمايا --- "توطشت مين ياني ركودو-"

ہم نے رکھ دیا۔ آپ نے عسل کیا، مگر جب اٹھنے لگے تو پھر عشی طاری ہوگئ۔

تھوڑی دیر بعد پھرا فاقہ ہؤ اتو یو چھا---''نماز ہوگئی؟''

میں نے عرض کی ---' دنہیں ،آپ کا انتظار ہے۔''

فرمايا---"توطشت مين پاني ركددو-"

ہم نے رکھ دیااور آپ نے عسل کیا ، پھر دریافت کیا''لوگ نماز پڑھ چکے؟''

ہم نے کہا---''نہیں، آپ کاراستہ دیکھر ہے ہیں۔''

حضرت ابوبگر کی امامت اور آہ وبکا

حضرت عائشة کہتی ہیں ---''واقعی لوگ مسجد میں عشاء (۱) کی نماز کے لئے

رسول الله علي كانظار ميں بيٹے تھے۔ آخرى مرتباس كرك آپ نے باہر جانے كا ارادہ ظاہر نہیں کیا؛ بلکہ فر مایا ---''اپوبکر سے کہو،نما زیڑ ھائے۔''

اس پر میں نے عرض کی ---''اے نبی اللہ! ابو بکر ایک رقیق القلب اور کمزور

آ واز کے آ دمی ہیں۔قرآن پڑھتے ہیں تو گربیطار فی ہوجاتا ہے۔''

مگرآ پ نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی اور دو ہارہ فر مایا

''ابوبکرے کہو، نماز پڑھائے۔''

حضرت ابوبکر او فرمانِ نبوی پہنچا تو انہوں نے حضرت عمر سے درخواست کی کہتم نمازیڑھاؤ۔مگروہ راضی نہ ہوئے ، کہنے لگے

"آپ بى پڑھائے۔آپاس كے زيادہ مستحق ہيں۔"(١)

چنانچہ حضرت ابو بکر امامت کے لئے کھڑے ہوگئے ۔مگر جب قر اُت مثروع کی تو جیبا حضرت عا کنثہ کا خیال تھا،گریہ و بکا ان پر غالب آ گیا اور زار و قطار رونے لگے۔ یہی حال پیچیے مقتریوں کاہؤا۔سب کی پیکی بندھ گئی، کیونکہ وہ آج محراب کواپنے نبی سے خالی د کھرے تھے۔(۲)

اس کے بعد پھر جب نماز کا وقت آیا تومؤ ذن نے حاضر ہوکر کہا

'' رسول اللہ سے کہو کہ کسی اور کونماز پڑھانے کا حکم دیں، کیونکہ گزشتہ نماز میں ابوبکراوران کےمقتدی گریہوبکاء سے فتنہ میں پڑ گئے تھے۔''

حفرت هفصة في ايي طرف سے كهدديا

"عمر کونمازیر هانے کے لئے کہددو۔"

چنانچہ حضرت عمر کھڑے ہو گئے ، مگر ان کی تکبیر بلند ہوتے ہی رسول اللہ علیہ آ واز پہچان گئے اور فر مانے لگے--'' پیدمیں کس کی تکبیرس رہا ہوں؟''

ازواج مطہرات کہنے لگیں---''عمر ہیں ۔مؤ ذن آیا تھا۔ یہ بیہ کہنا تھا۔ هضه

نے اس سے کہدویا کہ عمرامامت کریں۔''

یہ سی کر آپ بہت خفا ہوئے۔فر مایا ---'' تم یوسف والیاں ہو!! ابو بکر سے کہو، نمازير هائے۔"(۱)

#### طبیعت کی بحالی

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ حضرت عا کشٹر کے گھر میں صاحب فراش تھے۔ایک دن طبع مبارک کسی قدر بحال ہوگئ اور دوآ دمیوں (جن میں ایک عباس تھے ) پر ولک دیئے اس طرح برآ مدہوئے کہ پاؤں مبارک زمین پر گھٹے جاتے تھے۔لوگوں نے آپ کوتشریف لاتے دیکھا تو سجان اللہ، سجان اللہ کہہ کر ابو بکر کو آگاہ کیا۔ ابو بکر پیچھے مٹنے . لگے، مگرآپ نے اشارہ سے تھبرنے کو کہااور برابرآ کے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کدان كے بائيں جانب بيٹھ گئے۔اب آپ امام تھے، ابو بكر آپ كى اقتداء كرتے تھے اور باقی سب لوگ ابو بکر کی ۔ (۲)

#### روئے تاباں

یماری کے اثناء میں ایک دن بلال نے آ کرنماز کی اطلاع دی تو ان سے فر مایا ''ابوبکرے نماز پڑھانے کو کہہ دو۔''

چنانچہ ابو بکڑا مامت کررہے تھے کہ اچا تک حجرہ کا پردہ اٹھا۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو دیکھا۔ آپ سیاہ جا در اوڑ ھے تھے اور چہرۂ مبارک یوں تاباں و درخشاں تھا۔ جیے قرآن کاصفحہ کھلا ہو۔حضرت ابو بکر مجھے کہ آپ برآ مدہونا چاہتے ہیں،اس کئے پیچھے ہٹنے لگے۔ گرآپ نے اشارہ کیا کہ نماز پڑھے جاؤ۔ (۳)

(m) ابو يعلىٰ في مسنده، ابن عسا كرفي تاريخه، بحواله كنز العمال.

<sup>(</sup>۱) ابن سعد (یعن جس طرح مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو پریشان کیا تھا، اس طرحتم مجمع پریثان کردی مو ( دائم ) (۲) مسند ابن عباس و بخاری، بمعناه.

### بے مثال خطبہ

اسلامی مساوات کا حال سارے جہاں پرروٹن ہے۔ سب سے زیادہ عملی طور پر اسلام ہی نے بیاصول دنیا کے سامنے پیش کیا کہ تمام انسان برابر ہیں۔ کسی کوکسی پرکوئی ترجیح وامتیاز نہیں۔ خدا کی نظر میں بلاشہر زیادہ نیک، زیادہ افضل ہے۔ لیکن قانونِ شریعت کے سامنے سب ہم رہ ہیں۔ نسل، رنگ، جنسیت، قومیت وغیرہ کے امتیاز بے اصل ہیں۔ شریعت الہی سب کوایک نظر سے دیکھتی ہاور سب پریکساں حاوی ہے۔

پیغمبر اسلام تمام عمرای اصول کو پیش کرتے اور مضبوط بناتے رہے۔ اپنے لئے
کوئی بھی دنیاوی امتیاز خاص نہیں کیا؛ بلکہ سب مسلمانوں سے زیادہ عسرت کی زندگی بسر
کرتے تھے۔ حتی کہ اب جب پیانۂ حیات لبریز ہو چکا تھا تو چلتے چلاتے اس زریں اصول کی
ایک مرتبہ پھر نہایت مؤثر طور پر تبلیغ ضروری تبھی۔ چنا نچے مرض کی شدت اور سخت نقابت کے
ایک مرتبہ پھر نہایت مؤثر طور پر تبلیغ ضروری تبھی۔ چنا نچے مرض کی شدت اور سخت نقابت کے
عالم میں ایک دن سر پر رو مال کے اور فضل ابن عباس کے ہاتھ پر ٹیک دیۓ مسجد میں تشریف
لائے اور مسلمانوں کو جمع کر کے حسب ذیل خطبہ دیا

''اب تم سے میری جدائی نزدیک آپینی ہے۔ میں بھی ایک آدی ہوں، جس کی آبروکو جھ سے پھی بھی گرند پہنچا ہوتو ہیمیری آبروموجود ہے، آئے اور بدلہ لے لے، جس کی عربی کی چڑی موجود ہے، گئی ہوتو یہ میرے جسم کی چڑی موجود ہے، آئے اور قصاص لے لے، جس کسی کے مال کو بچھ سے پھی نقصان پہنچا ہوتو یہ میرا مال موجود ہے، آئے اور اس میں سے لے لے۔ خوب اچھی طرح سبحھلو، تم میں میراسب سے موجود ہے، آئے اور اس میں سے لے لے۔ خوب اچھی طرح سبحھلو، تم میں میراسب سے زیادہ خیر خواہ و، بی ہے، جس کا اس قسم کا کوئی حق جھ پر ہواور وہ جھ سے وصول کرلے، یا معاف کردے۔ تاکہ تمام مطالبوں سے آزادہ ہو کر میں اپنچوں۔ معاف کردے۔ تاکہ تمام مطالبوں سے آزادہ ہو کر میں اسپنے پروردگار کے حضور میں پہنچوں۔ دیکھو! کوئی یہ خیال نہ کرے کہ ۔۔۔ ''میں رسول اللہ کے بغض وعداوت سے ڈرتا مول '' ۔۔۔ یہ دونوں با تیں نہ میری طبیعت سے ہیں، نہ میری عادت میں داخل ہیں۔ جو شخص کسی بات میں بھی اپنے نفس سے مغلوب ہوگیا ہو، وہ بھی آئے اور بچھ سے مدد مائگے،

تا کہ میں اس کے حق میں دعا کر دوں '' تا کہ میں اس کے حق میں دعا کر دوں '' یہ س کرایک مخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ---'' آپ کے پاس ایک سائل آیا تھا اور آپ نے اسے کچھ دینے کا مجھے تھم دیا تھا، میں نے اسے تین درہم دیئے تھے۔''

فرمایا -- ' ' سچ ہے فضل ،اسے دے دے۔ '

پھر ایک اور مخض اٹھا ---''یارسول اللہ! میں بخیل ہوں، میں منافق ہوں، میں بز دل ہوں، میں بہت سوئے والا ہوں، میں برا ہی جھوٹا ہوں۔ دعا کیجئے کہ مجھ سے نفاق، بکل، بز دلی، نیندا ورجھوٹ دور ہو جائے۔''

آپ نے اس کے حق میں دعا شروع کی ---''اے خدا! اسے ایمان اور سچائی بخش،اس سے نینداور بخل دور کردے اور اس کے دل کو بہا در بنا دے۔'(۱)

پھرایک عورت نے یکار کر کہا --- 'یارسول اللہ! مجھ میں یہ بیعیب ہیں۔'' اور ا بني زبان کي طرف اشاره کيا'' دعا تيجئے که پيسب عيب دور ہوجا کيں ۔''

اس ہے آ پ نے فر مایا ---''عا کشہ کے گھر جا کرمیراا تظار کر۔''

چنانچہ جب آپ مجد سے فارغ ہو کرحفرت عائشہ کے حجرہ میں تشریف لے گئے تو ا پناعصا مبارک اس کے سر پر رکھااور دعا شروع کی۔

حضرت عا کشہ مہتی ہیں کہ وہ دیر تک مجد ہے کرتی رہی۔

آپ نے فرمایا ---'' خوب دراز سجدے کر، کیونکہ بندہ اللہ سے سب سے قریب سجدہ ہی کی حالت میں ہوتا ہے۔''

حضرت عا کشتہ کہتی ہیں بخداوہ میرے پاس سے گئی بھی نتھی کہرسول اللہ کی دعا کا اثراس میں مجھےنظر آنے لگا۔ پھرتواس کی بیرحالت ہوگئ کہ خود مجھےنفیحت کیا کرتی تھی۔۔۔ ''عائش! اپنی نماز اچھی طرح ادا کیا کر۔''(۲)

<sup>(</sup>۱) حفرت ففنل کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے جنگ میں دیکھا کہ اس سے زیادہ جری،اس ے زیادہ بہادراوراس ہے کم سونے والا ہماری فوج میں کوئی نہ تھا۔ (کنز العمال)

#### بابه ، وصال Srr. 2

انصار سے محبت

انصارے ان کے اخلاص محبت ، پاک دلی اور فدائیت کی وجہے آپ کو جومحبت تھی ، سب کومعلوم ہے۔ میرمحبت ہمیشہ بڑھتی ہی رہی اور آخر دم تک اس میں ذرابھی کی نہیں ہوئی۔ اوپرآپ دیکھ چکے ہیں کہ آغازِ مرض والے خطبہ میں مسلمانوں کوانصاریوں سے حسن سلوک کی کتنی تا کید فر مائی تھی؟ دورانِ مرض بھی بار باران کی محبت کا جوش اٹھتا تھا اور برابران کا ذکر خیر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن سر پر رومال باندھے برآ مد ہوئے تو دروازہ پر انصاری مردوں،عورتوں اور بچوں کا ججوم دیکھا۔ بیر آپ کی بیاری سے سخت مصطرب و پریشان تھے۔ آپ ان کے معصوم مگر پڑمردہ چبرے دیکھ کر بے چین ہوگئے اور بڑے جوش سے فرمانے لگے

''قشم ہےاس ذات کی ،جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے انصار! میں تم سے بروی ہی محبت کرتا ہوں۔''

پھرمسلمانوں کی طرف مخاطب ہوئے اور فر مایا

''انصاریوں نے تو وہ سب بے باق کر دیا جوان کے ذمہ تھا الیکن تمہارے ذمہان کے تمام حقوق باتی ہیں۔ دیکھو،ان کے نیکوں سے نیکی کرنااور بدوں(۱) سے درگز رکرنا۔ ایک اورموقع پر ایبا ہؤ ا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما دونو ں انصاریوں کی ایک بیٹھک کی طرف ہے گز رہے تو وہ زار وقطار رور ہے تھے۔انہوں نے سبب

· نهمیں رسول الله کی صحبتیں یا د آتی ہیں۔''

يوجها تو كہنے لگے

<sup>(</sup>۱) حفرت مصعب بن الزبیر شنے ایک مرتبہ ایک انصاری عریف کی شکایت سی اور اسے سز ا دينا چا ہی ۔حضرت انس معلوم ہوُ اتو فوراً پہنچے اور رسول الله علیہ کی انصار کے حق میں یہ وصیت سائی۔ مصعب "پراس کا اتناا ژبؤ ا کہا ہے تئیں تخت ہے گرادیا اور فرش پر رخسار رکھ کر کہنے گئے'' رسول اللہ کا حکم سر آ تکھوں پر۔'' پھرانصاری کومعاف کردیا۔ (مسند انس و ابن سعد)

دونوں صحابیوں نے لوٹ کرآ مخضرت کواس واقعہ کی اطلاع دی۔ آپ نہایت متاثر ہوئے۔ کندھے پر جا در ڈالے، فرق مہارک پرسابی مائل بھوری پی باندھے فورا برآ مد ہوکرمنبریر بیٹھ گئے اور حدوثنا کے بعد فرمایا

''ا ما بعد، میں تمہیں انسار ہے حسنِ سلوک کی وصیت کرتا ہوں ۔ وہ میرا صندوق اورتھیلی تھے۔انہوں نے وہ سب ادا کر دیا جوان کے ذمہ تھا،لیکن تمہارے ذمہان کے تمام حقوق باقی ہیں۔سب لوگ زیادہ ہوجائیں گے مگرانصار کم ہوتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح رہ جائیں گے۔ پستم میں جوکوئی ایسا مرتبہ یائے جس میں کسی کووہ گفع نقصان پہنچا سکتا ہوتو اسے حیا ہے کہ انصار کے اچھوں سے اچھاسلوک کرے اور بروں کو معاف کردے۔"

ایک اورموقع پرانصار آپ کی بردهتی ہوئی بیاری کا حال من کرمجد میں جوق در جوق انتہے ہوگئے اور بے چینی ظاہر کرنے لگے ۔کسی نے آ کرخبر دی کہ انصار مسجد میں جمع ہیں اوررورے ہیں۔

> فرمایا --- "کیوں روتے ہیں؟" بتايا گيا---'' آپ کي وفات سے خائف ہيں۔'' ای اثناء میں حضرت عباس آ گئے اور عرض کرنے لگے۔ ''مسجد میں انصار جمع ہیں۔''

پھر فضل ابن عباس یہی خبر لائے۔ پھر حضرت علیؓ نے بھی آ کریہی کہا۔اس پر آپ بے چین ہو گئے۔ سرمیں درد بہت تھا۔ نقابت سے زمین پریاؤں نہ تکتے تھے۔ مگر اٹھے اور حضرت علیؓ اورفضلؓ کے گلے میں بانہیں ڈال کر بڑی جدوجہدےمسجد میں تشریف لے گئے۔ مسلمانوں نے اپنے نبی کو دیکھا تو دوڑ پڑے۔ آپ علیہ نے حمد و ثنا کے بعد خطبہ دیا

#### (۱) مسئد انس و ابن سعد مامعناه.

''لوگو! مجھےمعلوم ہؤ اہے کہتم اپنے ٹی کی و فات سے بہت ڈرتے ہو لیکن کیا مجھ سے پہلے کوئی نبی بھی اپنی امت میں ہمیشہ زندہ موجود رہا ہے کہ میں تم میں ہمیشہ جیتا رہوں؟ لوگو،سنو، میں اپنے رب سے جلدمل جانے والا ہوں اور تم سب بھی اس کے پاس پہنچنے والے ہو۔ میں مہیں مہا جرین اولین سے اچھے برتاؤ کی وصیت کرتا ہوں ۔ خود مہا جرین کو میری وصیت سے ہے کہ آپس میں نیک سلوک کرتے رہیں۔ کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے۔ ﴿ 'وَالْعَصْرِ ٥ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسُرِ ٥ إِلَّا الَّذِيْنَ امَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوابِالطَّبُرِه "﴾ (١)

اورا بے لوگو! میں تمہیں انصار سے مہر بانی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ وہی ہیں جوتم سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے رزق میں تمہارا حصہ نہیں لگایا؟ کیا انہوں نے تمہیں ا پنی آ دھی روزی بانٹ نہیں دی؟ کیاانہوں نے اپنے گھروں میں تمہارے لئے جگہ نہیں نکالی؟ كياانهول نےخود تكليف نہيں جھيلى اوراپنے او پر تنهيں ترجيح دے كرآ رام نہيں پہنجايا؟

پس سنو، جس کسی کو دوآ دمیوں پر بھی حکومت کا کوئی اختیار حاصل ہو، اسے حاہیے کہ ان کے نیکوں کی نیکی قبول کرے اور ان کے بروں سے درگز رکرے۔خبر دار ان کے مقابلہ میں خودغرضی نہ کرنا۔سنو! میں تمہارے آ گے پیش خیمہ ہوں اورتم میرے بیچھے آنے والے ہو۔تم سے ملاقات کا وعدہ حوض پر ہے۔

سنوسنو،تم میں سے جو جا ہتا ہے کہ کل حوض پر مجھ سے آ ملے تو اسے جا ہے کہ اپنی زبان اور ہاتھ روکے اور انہی کاموں میں انہیں استعال کرے جن میں استعال کرنا

اے لوگو! گنا ہ نعمتوں کو بدل ڈالتے ہیں اور قسمتوں کو بلیٹ دیتے ہیں۔اگر لوگ نیک رہیں گے تو اپنے حکام کوبھی نیک پائیں گے، اگر بگڑ جائیں گے تو حکام بھی ان سے

<sup>(</sup>۱) قتم زمانہ کی ، انسان خسارہ میں ہے بجزان کے جوایمان لائے ، نیک کام کئے اور باہم حق و

بدی کریں گے۔"(۱)

#### مخصوص صحابه کرامؓ کو وصیت

دورانِ مرض ایک دن حضرت أمّ المؤمنین عا ئشەصدیقة ﴿ کے حجر ہ میں چند محصوص صحابه کرام کوجمع کیااورنہایت ہی مؤیژ گفتگوفر مائی۔

حضرت عبدالله بن مسعود في اسے يول نقل كيا ہے

'' ہمارے نبی اور حبیب نے--- میرے ماں باپ اور خود میں آپ پر قربان---! اپنی و فات ہے ایک مہینہ پہلے ہی ہمیں ہماری ماں عائشہ کے گھر میں جمع کیا اور اسے تیس بہت سنجال کے ہم سے کہا

" خوش آمدید! الله تمهیں سلامت رکھے، الله تم پر رحم کرے، الله تمہاری نگہبانی کرے، اللہ تمہاری در تنگی کرے، اللہ تمہیں رزق دے، اللہ تمہیں بلند کرے، اللہ تمہیں نفع پہنچائے ،اللّٰدتم سے اپنا وعدہ پورا کرے ،اللّٰہ تمہیں بچائے رکھے ۔ میں تمہیں اسی ذاتِ برتر سے خوف کھانے کی وصیت کرتا ہوں ،اس کی سپر دگی میں تنہیں دیتا ہوں ،اس کوتم پر اپنا قائم مقام بناتا ہوں اوراس ہے تنہیں ڈراتا ہوں۔ میں اس کی جانب سے تمہارے لئے کھلا ہؤ ا نذیر ہوں۔ خبر دار، اللہ پراس کے نیک بندوں اور ملکوں میں سرکشی نہ کرنا، کیونکہ اس نے مجھ سے اورتم سے کہدویا ہے

﴿ تِلُكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجُعَلُهَا لِلَّذِينَ لَايُرِيدُونَ عَلُوًّا فِي الْآرُضِ وَلَافَسَادًا وَّالُعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ٥ ﴾ (٢)

اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوًى لِلْمُتَكَبِّرِيُنَ ۞ ﴿ ٣)

(1) المواهب.

(۲) دارآ خرت ہم ان لوگوں کے لئے مخصوص کریں گے، جوز مین پر نہ سرکشی کرتے ہیں نہ فساد

اور آخرت پر ہیز گاروں ہی کے لئے ہے۔ (٣) کیا جہنم ہی میں متکبروں کا ٹھکا نہیں ہے؟

سیدالوزی، جلد دوم کی ۱۳۹۳ کی باب ۹، وصال

ہم نے عرض کی --- ''یارسول اللہ! آپ کی اجل کپ ہے؟'' فرا ا --- ''تم سبحد الکیان اللہ کی طرف جوزیہ البالدی کی طرف میں جا کہنتیل

فرمایا -- ''تم سے جدائی اور اللہ کی طرف، جنت الماؤی کی طرف، سدرۃ المنتہیٰ کی طرف، رفیقِ اعلیٰ کی طرف، لبریز جام کی طرف، مبارک لذت اور زندگی کی طرف واپسی

قريب آئيني ہے۔'(۱)

جذبهٔ دل

عورتوں کے حقوق کا ہمیشہ بڑا خیال رہتا تھا۔تمام از واج مطہرات کے ساتھ برتاؤ میں انصاف کرتے تھے۔سب کی باری بندھی تھی۔سب کے ہاں با قاعدہ جاتے تھے۔تا ہم جانتے تھے کہ دل میں سب کی محبت کیساں نہیں ہے۔عائشہ کا خیال سب پر غالب ہے۔ کمال تقوٰی ومحاسبہ نفس کا بیعالم تھا کہ اس غیرا ختیاری جذبہ پر بھی ہمیشہ منفعل رہتے تھے۔ چنا نچہ مرض الموت میں بھی اسے نہیں بھولے اور برابر دعا کرتے تھے

''اللی! جومیرے بس کی بات ہے، اسے کرتا ہوں اور جومیرے بس کی نہیں ، تُو اسے معاف کرنے والا ہے۔'' یعنی دل کی محبت ۔ (۲)

حقیقت رہے کہ حفزت عا کشہؓ ہے آپ کو غایت درجہ الفت تھی۔ دورانِ مرض بھی اکثر فر مایا کرتے تھے---'' مجھ پراب موت آسان ہوگئ ہے، کیونکہ میں نے جنت میں عا کشہ کی گوری تھیلی دیکھ لی ہے۔''(۳)

نیزایک دن فر مایا ---''عا کشہ! سبزمسواک لے آ ،اپنے منہ سے چبا کر مجھے دے تا کہ میرا تیرالعاب ملے اورموت کی سختیاں مجھ پر آسان ہوجا کیں ۔''(م)

ابوذرؓ کو سینہ سے لگالیا

حضرت ابوذرؓ سے بڑی محبت تھی۔ مرض الموت میں ایک دن انہیں یا دفر مایا ، وہ آئے تو آپ کوسوتا پایا۔ وہ اوپر جھک کرآپ کو دیکھنے لگے تو آپ نے آئکھ کھول دی اور انہیں سینہ سے لگالیا۔ (۵)

(٥) ابو يعلى في مسنده (كنز)

<sup>(</sup>۲،۱) ابن سعد. (7) مسند احمد بحواله المواهب. (7)المواهب

### مشعور واقعهٔ قرطاس

پنجشنبہ کے دن بیاری کا زور زیادہ تھا۔ اسی شدت کے عالم میں آپ نے کاغذ دوات ما تکی کہ وصیت لکھوا دیں۔ مگر صحابہ کرامؓ نے اس خیال سے کہ آپ مرض کی شدت سے متاثر ہوکر بلاقصداییا فرمارہے ہیں ، کاغذاور دوات پیش نہیں کی۔

حفرت عبداللہ بن عباس پراس واقعہ کا بڑاا ثر تھا اور وہ اسے بڑے تا کڑے بیان کیا کرتے تھے۔

سلیمان بن ا بی مسلم سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ نے ایک دن مجلس میں فر مایا '' پنجشنبہ! آ ہ ،تم کیا جانو پنجشنبہ کیا ہے؟''

یہ کہہ کرآپ رونے لگ گئے اور اس قدر روئے کہ آنسوؤں سے زمین تر ہوگئ۔ سلیمان کہتے ہیں، میں نے کہا ---''یا حضرت! پنجشنبہ کا کیا معاملہ ہے؟''

کہنے گئے---''اس دن رسول اللہ پر تکلیف بہت تھی۔اس حالت میں آپ نے فر مایا ''کاغذ (۱) لاؤ، تا کہ میں تمہیں الی تحریر لکھ دوں جس کے بعدتم بھی ہرگز گراہ نہ ہوگے۔''اس پر صحابہ میں جھگڑا پیداہؤا، حالانکہ نبی کے حضور میں جھگڑا روانہیں ۔صحابہ کہنے گئے---''آپ کی سے

کیا حالت ہور ہی ہے؟ ہذیانی کیفیت تونہیں ہے؟ اچھی طرح مطلب دریا فت کرو۔ "(۲)

چنانچہ آپ سے مطلب پوچھنے لگے تو فر مایا ---'' مجھے رہنے دو، مجھے چھوڑ دو۔ میں جس حال میں ہوں، وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلار ہے ہو۔'' کھر تنہ بات کی میں ک

پھر تین با توں کی وصیت کی۔

[الف]''مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دو۔ [ب] وفد کو ویبا ہی عطیہ دو، جیبامیں خود دیتا ہوں۔''(m)

(۱) حدیث میں کف اور طبق کے لفظ آئے ہیں اس کے معنی شانہ کی ہڈی کے ہیں۔اس زمانہ میں ہڈی پر ککھا کرتے تھے۔ (فتح الباری)

(۲) بعض روا یتوں میں ہے کہ بیالفا ظ حضرت عمرانے کہے تھے۔

(m)معلوم موتا ہے کوئی وفدآ پ کی خدمت میں آیاہ و اتھا، جے کھ عطید وینا تھا۔

راوی کہتا ہے تیسری بات حضرت ابن عباسؓ نے نہیں بتائی یا بتائی اور میں بھول

دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ نے تحریر لکھنے کے لئے فرمایا تو بعض صحابہ نے کہا ---''رسول الله علیہ پر بیاری کا غلبہ ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس کتاب الله موجود ہےاور کتاب اللہ ہی ہمارے لئے کافی ہے۔''

اور بعض کہنے گئے---' دنہیں کاغذ پیش کر دو، تا کہ آپ ایسی تحریر لکھ دیں جس کے بعد پھر بھی تم گراہ نہ ہو۔"

اوربعضوں نے کچھاور کہنا شروع کیا۔ جب اختلاف بڑھااور شور مچنے لگا تو آپ نے فر مایا -- "میرے پاس سے جاؤ۔" (۲)

(۱) متعددعلاء نے تیسری وصیت میں بتائی که''اسامہ کی فوج بھیج دینا'' (فتح الباری)

(٢) متفق عليه.

بدروایت اگر چمتفق علیہ ہے اور عبد الرزاق ملیح آبادی بھی اس کو درست تسلیم کرتے ہیں لیکن درایت کے لحاظ سے قابلِ تسلیم نہیں ہے۔علام شبلی نے اپنی مشہور کتاب ''الفاروق'' میں اس پر بھر پورجرح کی ہے اورا سے متعدد وجوہ سے نا قابل اعتبار قرار دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں

#### قرطاس كا واقعه

بیاری کا بڑامشہور واقعہ قرطاس کا واقعہ ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے وفات سے تین روز پہلے قلم اور دوات طلب کی اور فر مایا

> '' میں تمہارے لئے الی چیز کھول گا کہ آئندہ تم گراہ نہ ہوگے۔'' اس پرحفزت عمر فے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا

"آ تخضرت عليه كودردكى شدت باور مارے لئے قرآن كافى بے-"

حاضرین میں سے بعض نے کہا کہ رسول اللہ بہلی با تیں کررہے ہیں۔ (نعوذ باللہ) روایت میں

ھجر کالفظ ہے، جس کے معنی ہذیان کے ہیں۔ ھ

#### سات مشکوں سے غسل

جب مرض میں افاقہ ہؤ اتو فر مایا ---''متفرق کنووں سے سات مشکیں لا وَجن کے منہ بند ھے ہوں اور مجھ پرانٹریلو، تا کہ با ہرنگلوں اورلوگوں کواپنا عہد پہنچا ؤں۔''

یہ واقعہ بظا ہر تبجب انگیز ہے۔ ایک معرض کہ سکتا ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا گتاخی اور سرکشی ہوگی کہ جناب رسول اللہ علیہ بسترِ مرگ پر ہیں اور امت کے در دوغنخو اری کے لحاظ سے فر ماتے ہیں ''لا ؤ، ایک ہدایت نامه لکھ دوں جوتم کو گمرا ہی ہے محفوظ رکھے''

بہ ظاہر ہے کہ ممرا ہی سے بچانے کے لئے جو ہدایت ہوگی ، وہ منصب نبوت کے لحاظ سے ہوگی اوراس لئے اس میں سہووخطا کا احمال نہیں ہوسکتا۔ باوجوداس کے حضرت عمرؓ بے پروائی ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پچھ ضرورت نہیں ، ہم کوقر آن کافی ہے۔طرز ہید کہ بعض روایتوں میں ہے کہ حصرت عمر انے آ تحضرت علی کے اس ارشاد کو ہذیان سے تعبیر کیا تھا۔ (نعوذ باللہ)

بیاعتراض ایک مدت سے چلا آتا ہے اور مسلمانوں کے دومختلف گروہوں نے اس پر بڑی طبع آ زمائیاں کی ہیں لیکن چونکہ اس بحث میں غیر متعلق با تنس چھڑ گئیں اوراصول درایت ہے کسی نے کا منہیں لیا۔ اس لئے مسلمنامفصل رہااور عجیب عجیب بے کاربحثیں پیدا ہوگئیں۔ یہاں تک کہ بیرمسئلہ چھیڑا گیا کہ پنجبرے ہنریان ہوناممکن ہے، کیونکہ ہنریان انسانی عوارض میں ہے اور آنخضرت علیہ عوارض انسانی ہے کری نہ تھے۔

یہاں دراصل بیامرغورطلب ہے کہ جو واقعہ جس طریقے سے روایتوں میں منقول ہے ، کیا اس ہے کسی امریراستنا دہوسکتا ہے یانہیں؟اس بحث کے لئے پہلے واقعات ذیل کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔ ا--- آنخضرت عليه كم دبيش ادن تك بيارر ب-

۲--- کاغذاورقلم طلب کرنے کا واقعہ جعرات کے دن کا ہے، جبیبا کہ سجح بخاری ومسلم میں بتفریج ندکور ہے اور چونکہ آنخضرت علیہ نے دوشنبہ کے دن انتقال فرمایا اس لئے اس واقعہ کے بعد آ تخضرت عليه على ون تك زنده رب\_

٣---استمام مدت بياري مين آنخضرت عليه كي نسبت اوركو ئي واقعدا ختلال حواس كاكسي

روایت میں کہیں نہ کورنہیں۔ 🖘

ام المؤمنين حضرت عا كشير كهتي بي

" بم نے آپ کو هفصه بنتِ عمر کے تانبے کے طشت میں بٹھایا اور اوپر سے پانی

۳--- اس واقعہ کے وقت کثرت سے صحابہ موجود تھے، کیکن بیرحدیث ہا وجود اس کے کہ بہت کے طریقوں سے مذکور ہے۔) بایں ہمہ بجز کے طریقوں سے مذکور ہے۔) بایں ہمہ بجز تعبد اللہ بن عباس کے اور کسی صحابی سے اس واقعہ کے متعلق ایک حرف بھی منقول نہیں۔
۵--- حضرت عبد اللہ بن عباس کی عمراس وقت صرف ۱۳٬۱۳ برس کی تھی۔

۲---سب سے بڑھ کریے کہ جس وقت کا بیروا قعہ ہے، اس موقع پر حفزت عبداللہ ابن عباس خودموجود نہ تھے اور بیمعلوم نہیں کہ بیروا قعہ انہوں نے کس سے سنا ہے۔ (بخاری باب کتابة العلم میں جوحدیث نہ کورہے، اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حفزت عبداللہ بن عباس اس واقعہ میں موجود تھے۔
اس لئے محد شین نے اس پر بحث کی ہے اور برور دلائل قطعی ثابت کیا ہے کہ موجود نہ تھے۔ ویکھو فتح الباری باب کتابة العلم)

ے--- تمام روا بیوں میں ندکور ہے کہ جب آنخضرت علیہ نے کا غذاور قلم ما نگا تو لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ بہکی ہوئی باتیں کررہے ہیں۔

اب سب سے پہلے یہ امر قابل لحاظ ہے کہ جب اورکوئی واقعہ یا قرینہ آنخضرت علی کے اختلال حواس کا کہیں کسی روایت میں فہ کورنہیں تو صرف اس قدر کہنے ہے کہ ''قلم دوات لاؤ…' لوگوں کو ہنان کا خیال کیوں کر پیدا ہوسکتا تھا! فرض کرلو (العیاذ باللہ) کہ انبیاء سے ہذیان سرز د ہوسکتا ہے، لیکن اس کے بیتو معنی نہیں کہ وہ معمولی بات کہیں تو ہذیان مجی جائے۔ ایک پیغیر کا وفات کے قریب بی کہنا کہ ''قلم دوات لاؤ، میں ایسی چیز لکھ دوں کہ تم آئیدہ گراہ نہ ہو۔' اس میں ہذیان کی کیابات ہے؟

(ہمارے نکتہ نجوں نے بیمضمون آفرینی کی ہے کہ چونکہ رسول اللہ علی کھنانہیں جانتے تھے، اس لئے آپ کا بیفر مانا کہ---'' میں لکھ دول''--- ہذیان کا قرینہ تھا۔لیکن ان لوگوں کو بیمعلوم نہیں کہ لکھنے کے معنی ککھوانے کے بھی آتے ہیں اور بیمجازعمو ماشا کتا اور ذاکع ہے۔)

بیروایت اگرخوا ہ مخو اہ میچ سمجی جائے ، متب بھی اس قد ربہر حال تسلیم کرنا ہوگا کہ راوی 🖜

چھوڑنے لگے یہاں تک کہ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا ---"بس کرو!" پھر آپ باہر تشریف لے گئے اور نماز پڑھائی۔ پھربطور اس کے کہ زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں، ۸ برس بعد شہداءاُ حدیر نماز پڑھی۔(۱) اور دیر تک ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہے۔ پھرمنبر پرتشریف لے گئے اور حسب ذیل خطبہ دیا۔ (جس میں پہلے تو ان عظیم انعامات اللہید کا ذکر کیا، جواللہ تعاثیٰ نے آپ پر کئے۔ پھر چندتھیجتیں فرمائیں اور آخر میں اشار تأبتایا که میں عنقریب تم سے رخصت ہونے والا ہوں۔ آپ نے فر مایا )

'' میں تمہا راامیرِ منزل ہوں اور تم پرشہید ہوں ۔تم سے ملاقات کا وعدہ حوض کو ثریر ہے۔ میں اس وفت حوش پر کھڑا ہوں اور اسے اپٹی آئکھوں سے دیکھر ہا ہوں۔ مجھے زمین کے خزانوں کی تنجیاں دے دی گئیں۔ مجھے بیخوفٹہیں ہے کہتم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو

نے روایت میں وہ واقعات چھوڑ دیئے ہیں ،جن ئے لوگوں کو پیخیال پیداہؤ اکہ آنخضرت علیہ ہوش میں نہیں ہیں اور بے ہوشی کی حالت میں قلم دوات طلب فرمار ہے ہیں ۔ پس ایسی روایت ہے جس میں راوی نے واقعہ کی نہایت ضروری خصوصیتیں چھوڑ دیں ،کسی واقعہ پر کیونگراستدلال ہوسکتا ہے--!!

اس کے ساتھ جب ان امور کا لحاظ کیا جائے کہاتنے بڑے عظیم الثان واقعہ میں تمام صحابہ میں سے صرف حضرت عبداللہ ابن عباسؓ اس کے راوی ہیں اور بیا کہ ان کی عمر اس وقت ۱۴،۱۳ برس کی تھی اور سب سے بڑھ کرید کہ وہ واقعہ کے دفت موجود نہ تھے ، تو ہر خض سمجھ سکتا ہے کہ اس روایت کی حیثیت کیارہ جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کوتا ہ نظر پر بیا مرگراں گزرے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث پرشبہ کیا جائے ،لیکن اس کو سمجھنا جا ہے کہ بخاری اورمسلم کے کسی راوی کی نسبت پیشبہ کرنا کہ وہ واقعہ کی پوری ہیئت محفوظ نہ رکھ

سكا، اس سے كہيں زيادہ آسان ہے كەرسول الله على كانست بزيان اور حضرت عمر كى نسبت كتاخى كا

(ہمیں علامہ بلی کی تحقیق سے ممل اتفاق ہے--- دائم )

(۱) روایتوں میں''صلاۃ'' کالفظ آیا ہے جس کے معنی نماز اور دعا دونوں ہیں۔محدثین میں

اختلاف ہے کہ آپ نے شہداء پرنماز پڑھی تھی یاان کے لئے دعا کی تھی۔

جاؤگے،لیکن جس بات سے ڈرتا ہوں، وہ دنیا ہے۔کہیں اس کی ہوس میں باہم منافست (ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش) نہ کرنے لگو۔(۱) اور آپس میں لڑ کر اسی طرح ہلاک ہوجا ؤجس طرح اگلی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں۔

اے مہاجرین! انصار کے حق میں میری نیک وصیت کا خیال رکھنا۔سب لوگ زیادہ ہوجا کیں گے گرانصار نہیں بڑھیں گے۔انصار میری تھیلی تھے جس میں مکیں نے پناہ لی، پس ان کے اچھوں سے اچھاسلوک کرنا اور بدوں سے درگز رکرنا۔(۲)

سنو! اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا اور دنیا کی نعمتوں اور مسرتوں میں سے جتنا چاہے لے لے، یا جوارِ خداوندی کی سعا دتوں کو قبول کرے۔اس بندے نے جوارِ خداوندی کی سعادت پسند کرلی۔''

حضرت ابو بکرصدیق میں سنتے ہی سمجھ گئے کہ آپ خودا پنے ہی بارے میں فر مار ہے ہیں۔ چنانچے زارزاررونے گئے اورعرض کرنے لگے۔

''یارسول الله! بلکه ہم ، ہمارے ماں باپ اور ہماری تمام آل اولا د آپ پر قربان ہیں۔'' لیکن اور صحابہ کچھ نہ سمجھے ، نہ آنخضرت علیق کا اشارہ سمجھے ، نہ حضرت صدیق گا جواب ہی سمجھے؛ بلکہ ان کے اس بظاہر بے موقع جواب پر تعجب کرنے لگے۔

چنانچہ حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں ---''ہمیں ابوبکر کے رونے پر بہت حیرت ہوئی اور ہم میں سے بعضوں نے تو یہاں تک کہددیا

''اس بوڑھے کو دیکھو، رسول اللہ تو ایک شخص کا قصہ سنا رہے ہیں جسے خدانے اختیار دیا کہ چاہے دنیااوراس کی مسرتیں لے لے، چاہے تو اس کا جوار پسند کرے،اور سہ کہتا ہے۔۔۔'' بلکہ ہم اور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔''

بعد میں ابوسعیر افسوں سے کہا کرتے تھے۔۔۔''لیکن بعد کے واقعات نے ثابت کردیا کہ ابو بکر ہم میں رسول اللہ کوسب سے بہتر جانے والے تھے اور بیر کہ آپ نے بیا شارہ خود ہی اپنی ہی وفات کی طرف کیا تھا۔''

# خلتِ الْھی اور اخوّتِ اِسلام

غرضیکہ جب ابد بکر روئے اور رسول اللہ علیہ کو یہ جواب دیا تو آپ نے انہیں تىلى دى كە دېس ابوبكر،بس - ' پھرصحابە سے مخاطب ہوكر فرمايا

'' دیکھو! پیم تجد میں دروازے لگلے ہوئے ہیں۔ان سب کو بند کر دو۔صرف ابو بکر کے گھر کا ایک درواز ہ باقی رہنے دو۔ (۱) کیونکہ کوئی ایسانہیں جس کا ہم پراحسان ہواور ہم نے اس کا بدلہ اتار نہ دیا ہو، بجز ابو بکر کے جس کا احسان مجھ پر باتی ہے۔ قیامت میں خدا اسے اس کاعوض دے گا۔ (۲) میں کسی کونہیں جانتا جس نے میری رفاقت میں ابو بکر سے زیادہ مجھ پراحسان کیا ہو۔اس نے اپنی جان اور مال (۳) سے میری ہمدردی کی ،اپنی بیٹی ہے میرا نکاح کیا، بلال کوآ زاد کیااور مجھے دارالجر ہ تک سوار کر کے لایا۔ (۴)

(۱) حضرت الأدبكر كاليم محر برابران كے قبضه ميں رہا، يہاں تك كه بعض آ دميوں كوعطيه دينے کے لئے انہیں روپیے کی ضرورت ہوئی اور هصة کے ہاتھ چار ہزار درہم میں فروخت کر ڈالا۔ پھر حضرت ه هستان پرخلافت عثانی تک قابض رہیں۔ جب مجد نبوی میں اضافہ کی ضرورت محسوں ہوئی تو حضرت عثان في انہيں ايك اوراس سے بہتر گھر دے كريه مكان لے ليا اور مجد ميں داخل كرويا۔ (فتح البارى، فضل ابی بکر)

اس سلسلہ میں بیمعلوم کرنامھی دلچیں سے خالی نہیں کہ جب آپ نے تمام دروازے بند کرنے کا تھم دیا تو حضرت عمر نے منت کی کہ میرے گھر میں ذرا ساسوراخ عی رہنے دیجئے تا کہ جب آپ نماز کے لئے باہرآ کیں تومیں دیکی سکوں ، مگرآپ نے منظور نہیں کیا۔ (ابن سعد)

(۲) ترمذی. فتح الباری فضائل ابی بکر. (۳) حفرت عائش ہے مروی ہے کہ حضرت ابو بكر في رسول الله علي بي إليس بزار در بم خرج كے تصاور آخر ميں اس قدرغريب مو كے تے کہ وفات کے وقت نہ کوئی وینار پاس تھا۔ نہ درہم۔ (فتح الباری فضل ابی بکر.)

(٣) طراني وابن عماكر (فتح البارى فضل ابى بكر)

میں ہر طلل سے برائت کا اعلان کرتا ہوں۔ اگر میں بندوں میں سے سی کو خلیل بناتا تو بے شک ابو بکر کو خلیل بناتا ، لیکن ہمارے درمیان صحبت اور اسلام کی محبت واخوت ہے۔ یہاں تک کہ اللہ ہمیں اپنے پاس جمع کرلے تمہاراساتھی (بعنی خود آپ) صرف اللہ کا خلیل ہے۔ (1)

اپنے غسل کی وصیت

خطبہ کے بعد آپ حضرت عائشہ کے حجرہ میں واپس تشریف لے گئے اور حضرت علی مطبہ کے بعد آپ حضرت علی کو صدت کی وصدت کی ۔۔۔'' تو ہی مجھے نہلا نا ، کیونکہ جو کوئی میراستر دیکھے گا ، اس کی آٹکھیں پھوٹ (۲) جا کیں گی۔''

حضرت علیؓ نے عرض کی ---''لیکن یارسول اللہ میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو شسل نہ دے سکوں گا۔''

فرمایا --- (منہیں، کچھے اس کی تو فیق عطا کی جائے گی۔' (۳)

خلافت اور حضرت علی و عباس

وفات سے تین دن پہلے، یعنی جمعہ کے دن اچا تک طبیعت بحال ہوگئی اور لوگوں کو
امید بندھی کہ انشاء اللہ اب صحت ہوجائے گی۔ چنا نچہ جب حضرت علی آپ کے پاس سے
باہر نکلے تو صحابہ نے بڑی ہے تا بی سے پوچھا
'' ابوالحسن! آج رسول اللہ علی کی کیا حالت ہے۔''
حضرت علی نے کہا ۔۔'' آج بحمہ اللہ تندرست اٹھے ہیں۔''
کیکن حضرت عباس جو تجربہ کا رہتے ، آج آپ کود کھتے ہی سمجھ گئے تھے کہ خیریت

ابن عساكرفي تاريخه.

<sup>(</sup>۱) برواقع ابن هشام، بخاری (باب احد و باب الهجرة الی المدینه و کتاب الفضائل و کتاب الصلواة و باب مرض النبی) و ابن سعد و مسند عائشه و مسند ابن مسعود و مسند ابی سعید الخدری کی متعروروایات سے ماخوذ ہے۔ (۲) ابن سعد. (۳)

سيدالوزي، جلد دوم المستحدد معمر المستحدد المستحد نہیں ہے۔ چنانچہ ہاتھ پکڑ کرحضرت علی گوالگ لے گئے اور کہنے لگے

" ..... والله ميں سمحتا ہوں كەرسول الله علي شفانهيں يا كيں گے اور عنقريب اس بیاری میں قضا کر جا کیں گے، کیونکہ موت کے وقت خاندانِ عبدالمطلب کے چبرے میں

پیچا نتا ہوں ، آؤ، ہم آنخضرت علیہ کی خدمت میں چلیں اور اس معاملہ ( یعنی خلافت ) کے متعلق دریافت کرلیں۔اگریہ ہم میں رہے گا تو معلوم ہو جائے گا،اگر دوسروں میں ہوگا تو

ہارے حق میں اچھی وصیت فرمادیں گے۔'' حضرت علی نے جواب دیا --- "اگر ہم رسول الله علی سے خلافت مانکیں گے اور آپ انکار کر دیں گے تو لوگ ہمیں پھر بھی نہیں دیں گے۔ واللہ! میں رسول اللہ علیہ ہے اس تتم کی خواہش نہیں کروں گا۔''(1)

# خلافت اور حضرت ابوبکرﷺ

خودرسول الله علی کھی اس کا حساس تھا کہ ہیں آپ کے بعدلوگ خلافت میں جَمَّرُ انه وْ اليس \_ چنانچه بار باراس بات كا فيصله كر دينا حياجتے تھے، مگر خلافت كو كامل جمہوري معنوں میں چھوڑ جانے کی خاطر رک جاتے تھے۔ چنانچہ جب ایک دن مرض نے بہت یخی اختياري توعبدالرحن ابن الي بكراس فرمايا

"جا، اور کوئی جلد (یا شختی) لے آ، تاکہ میں ابو بکر کے حق میں ایک تحریر لکھ کر

اختلاف كى راه بند كردول-"

مر جب عبدالرطن لينے جانے لگے تو انہيں يہ كه كرروك ديا---''اے ابو بكر! الله كواورمومنين كويه منظورنه ہوگا كہ تچھ پراختلاف كيا جائے۔''(۲)

# رسول الله کا محبوب

اوپرگزر چکا ہے کہ مرض الموت سے دودن پہلے آپ نے رومیوں پرحملہ کے لئے

<sup>(</sup>۱) بخاری، موض النبی و وفاته'. (۲) مسند عائشه. این اسحال کی روایت کے

مطابق بدوا تعيين وفات كردن كام \_ (فتح البارى)

سيدالوزي، جند دوم الم

ایک فوج مرتب کی تھی۔ فوج میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابی، مثلاً حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر العبيدة، سعد العبيدة، معيد العمان العمان اسلم وغيرهم بطورسياى ك داخل تھے اور اس کی سپہ سالا ری اپنے آ زاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے زیر ؓ بن حارثہ کے لڑ کے اسامہ کے سپر دکی تھی۔ یہ بہت کم سن تھے۔کل اٹھارہ برس کی عمرتھی۔اس پرعیاش بن ا بی رہیعہ مخز وی (۲) جیسے لوگوں نے مکتہ چینی شروع کی کہا یسے ایسے معزز مہا جرین وانصار پر اس كم س لا ك كوافسر بناديا بيا!

نیز آپ نے محسوس کیا کہ فوج کی روانگی میں در کی جارہی ہے۔ چنانچہ یوم شنبہ ۱۱ ربیج الا وّل (۳) کو جب که مرض کا فی سخت ہو چکا تھا ، کمزوری بہت بڑھ گئی تھی اور و فات میں صرف دودن ( م ) باقی تھے، آپ سر پر پٹی باند ھے مبجد میں تشریف لائے اور منبر پر بیٹھ كرحمدوثناك بعدخطبه ديا\_

''لوگو! اسامه کی فوج روانه کر دو۔ مجھے معلوم ہؤ ا ہے کہتم اسامہ کے بارے میں کتے چینی کرتے ہواوراس کی سرداری پرمعترض ہوقتم خداکی ،اگرتم اس کی سرداری میں کلام كرتے ہوتواس سے پہلےاس كے باپ كى سردارى ميں بھى كلام كر چكے ہو۔ حالانكه وہ بھى امارت کا اہل تھا اور میر ہے محبوب ترین لوگوں میں سے تھا اور بیبھی اس کا اہل ہے اور اپنے باپ کے بعد میرے سب سے زیادہ محبوب لوگوں میں سے ہے۔اے لوگو! میں تنہیں اسامہ ہے اچھاسلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں ، کیونکہ وہتمہارے اخیار میں سے ہے۔ (۵)

# التہ تعالیٰ سے حسن ظن

حضرت جابر کی روایت ہے کہ وفات سے تین دن پہلے (یعنی سنچر کے روز) آب على المالكة

<sup>(</sup>۱) بعض لوگ ان دونوں کے فوج میں ہونے کوتشلیم نہیں کرتے۔ (۲) ابن سعد (۳)

فتح. (۳) فتح. (۵)بخاری کتاب الفضائل (باب مرض النبی و وفاته') کی مخلف حدیثوں اور مندابن عمرے بیوا قعدلیا گیاہے۔

'' دیکھو! تم میں سے ہرایک ایسی حالت میں مرے کہ اللہ تعالیٰ سے حسنِ ظن رکھتا ہو۔ کیونکہ بہت سے لوگ اس ذات برتر سے سوءظن رکھنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ وَذَٰلِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمُ بِرَبِّكُمْ اَرُدَاكُمْ فَاصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخَاسِرِيُنَ٥(١)

تعظيم قبور آپ کی دعوت، ابطال شرک اور تاسیسِ تو حیدتھی ۔ شرک کا سب سے بڑا ذریعہ قبروں کی ایس تعظیم ہے جو پرستش کی حدوں کوچھونے لگے۔مرض الموت میں اس کی بار بار سخت ممانعت فرماتے تھے۔

چنانچہ اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ از واج مطہرات میں ہے اُمّ سلمہ اور اُمِ حبیبہ ملک حبش کی طرف ہجرت کر چکی تھیں۔ ایک دن انہوں نے آپ کی بیاری کے زمانہ میں جبش کے ایک گر جا کا ذکر کیا جس کا نام'' ماریئ' ہے اور اس کی خوبصورتی اور تصور وں کی بہت تعریف کی \_رسول اللہ علیہ فیصلے نے ان کی باتیں س کر فر مایا

"اس قوم کی یہی حالت ہے کہ جب اس میں کوئی نیک آ دمی ہوتا ہے اور مرجا تا ہے تو بیاس کی قبر پرعبادت گاہ قائم کردیتی ہے اور پھراس میں تصویریں بناتی ہے۔ بیلوگ الله كے زوك قيامت كے دن بدترين خلائق ہيں۔ "(٢)

اس بات کااس قدر خیال تھا کہ مرض الموت میں لعنت کرتے تھے اور فر ماتے تھے " ببودونصلای برخدا کی لعنت، که انهول نے اسپنے انبیاء کی قبرول کوعبادت گا کھم الیا۔" یہ حدیث روایت کر کے حضرت عا کشہ کہا کرتی تھیں ۔ ''اگریہ بات نہ ہوتی تو آپ کی قبر بھی کھلی جگہ میں بنائی جاتی ،لیکن ڈرپیدا ہؤ ا کہ مباداا ہے بھی معجد تھبرالیا جائے۔" (۳) اس سے بھی بڑھ کریے کہ خودا ہے بارے میں بار باروعا کرتے تھے

(۱) ابن سعد مسند جابر. (۲) بخاری (هجرة الحبشه) ابن سعد.

<sup>(</sup>۳) بخارى (مرض النبي و وفاته و كتاب الجنائز).

"اے خدا! میری قبرکوبُت نه ہونے دیجو که اس کی پستش کی جائے۔ان لوگوں پر

خدا کاغضب سخت ہو گیا جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کومجد کھیرالیا ہے۔'(۱)

یمی نہیں ؛ بلکہ زندگی کے آخری کھوں میں بھی جب کہ شدت مرض سے کپڑ انجھی منہ

برڈ التے اور بھی ہٹاتے تھے، برابر فرمائے جاتے تھے

یہود ونصارٰی پرخدا کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کوعبادت گاہ مهراليانقا-''

حضرت عبدالله بن عباسٌ اورحضرت عا كثيٌّ بيرحديث روايت كر كے كہتى تھيں دومسلمانوں کوآپ نے بیکه کریبودونصالای کی طرح عمل کرنے سے ڈرایا ہے۔ (۲)

### بخار بعت تيز تھا

حضرت عبدالله ابن مسعود کی روایت ہے کہ میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہؤ ا توجسم مبارک بے حدگرم تھا۔ میں نے آپ پر ہاتھ رکھا (۳)اور کہا۔۔۔''بہت تیز بخارہے!'' فرمایا---''ہاں! مجھےا تنا بخارہے، جتنا تمہارے دوآ دمیوں کو ہوتا ہے۔''

میں نے کہا---'' بیاس لئے کہآ پ کودوثوا ب ملیں گے۔''

فر مایا ---'' بے شک،جس مسلمان کوبھی ایک کا نٹے اور اس سے زیاد ہ کی تکلیف مپنچتی ہے تو خدا اس کے گنا ہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت کی پت جھاڑ

ہوتی ہے۔"(م)

حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں عیادت کو حاضر ہؤ ا تو آپ کوشدید بخارتھا۔ میں نے کپڑے پرسے ہاتھ رکھا تو حرارت سے فوراً ہاتھ کھینچنے پرمجبور ہوا۔ میں نے کہا

" يارسول الله! آپ كوكتنا تيز بخار ،

فر مایا --- ' ہاں! با وجوداس کے میں نے بھر الله گزشتہ شب ستر ہ سورتیں تلاوت

<sup>(</sup>۱) ابن سعد. (۲) ابن سعد، ابن هشام بخاري. (مرض النبي و وفاته).

<sup>(</sup>۳) مسند ابن مسعود. (۳) بخاری طب.

كى بين جن مين سبع الطوال (سات لمي سورتين ) بهى داخل بين-" حضرت عر في عرض كى --- "ا عنى الله! خدائي آپ كے تمام الكے پچھلے گناه معاف کردیئے ہیں، پھر کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں۔ پچھتواینے حال پرترس کھائے۔'' فرمایا --" کیامیں خدا کاشکر گزار بندہ نه بنوں؟!" (۱)

حضرت عثمان 🐞 سے راز کی باتیں

ائبی آخری دنوں میں ایک دن اس طرح بے ہوش ہو گئے کہ حضرت عا کشتاور حفصة مجھیں کہ وفات ہوگئی۔ائی کرب وبلا کی حالت میں آپ نے حضرت عثال سے دیر تک کان میں باتیں کیں۔خیال کیا جاتا ہے کہ یہ گفتگوان کے زمانہ میں ہونے والے فتنہ کے بارے میں تھی۔

ابوعبدالله الجسري نے بیوا قعہ حضرت عائشہ کی زبانی اس طرح بیان کیا ہے "ا ایک دن میں أمّ المؤمنین عائشه صدیقه کی خدمت میں حاضر ہؤاتوان کے ہال حضرت هفصه بنت عمر بھی موجود تھیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگیس" سے رسول اللہ کی بیوی حفصہ ہیں۔'' پھران کی طرف متوجہ ہوکر بولیں'' میں تنہیں خدا کی قتم دیتی ہوں کہ نہ میرے کسی جھوٹ کی تقیدیق کرنا اور نہ سچ کی تکذیب '' پھریہ واقعہ بیان کیا'' میں اورتم رسول اللہ کے یاں بیٹھی تھیں کہ آپ نے فر مایا'' درواز ہ کھول دو۔'' ہم نے درواز ہ کھولا تو عثان کھڑے تھے۔ آنخضرت کی ان پرنظر پڑی تو ان سے کہا'' قریب آؤ۔'' وہ آئے اور آپ پر جھک یڑے۔آپ نے ان سے کان میں کچھ باتیں کیں جن کی بابت ندمیں کچھ جانتی ہوں، نہتم۔ پھرسراٹھایا اور فرمایا،''جو کچھ میں نے کہا، تُوسمجھ گیا؟''عثان نے کہا''جی ہاں۔'' آپ نے انہیں پھر قریب بلایا اور پہلی مرتبہ کی طرح ان پر جھک پڑے اور پچھے کان میں کہتے رہے، جے ہم بالکل نہ جان سکے۔ پھرسراٹھایا اور فر مایا'' جو پچھ میں نے کہا، تُو نے سمجھ لیا؟''عثان نے كها " جي باں \_" كھركها" قريب آ \_" وه آ ئے تو بہت زيادہ جھك پڑے اور كان ميں كچھ

سيدالوزي، جلد دوم المستسسس

باتیں کیں۔ پھرسر اٹھایا اور فر مایا "توسمجھ گیا؟" انہوں نے کہا" جی ہاں! میرے کانوں نے خوب بن لیااور دل نے اچھی طرح سمجھ لیا۔''آپ نے فر مایا''اچھا!اب جا۔'' بیقصہ من کر حضرت هف فقديق كي-

#### اخری رات

حضرت عا کشه صدیقة نے اس آخری رات کی حالت یوں بیان کی ہے کہ '' مجھ پر مبھی کوئی رات ایسی نہیں گز ری ،جیسی بیووفات کے دن کی رات تھی۔ آپ باربار پوچھتے تھے''عائشہ! کیا منج ہوگئی ہے؟''اور میں برابر کہے جاتی تھی''نہیں'' یہاں تک کہ بلال نے صبح کی اذان دی۔ پھر بلال درواز ہ پر حاضر ہوئے اور حب دستور پکار کر کہنے لِكَ--- ' ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه ' ! نمازكا وقت آكيا ہے،آپ پرخدا کی رحمت! ''---ان کی آوازی کرآپ نے پوچھا'' بیکیا ہے؟ ' میں نے عرض کی''بلال آئے ہیں۔''فرمایا''اپنے باپ سے کہہ،نماز پڑھادیں۔''(۱) دوشنبه کی صبح کومبجد میں نمازیوں کا بڑا ہجوم تھا۔ مدینہ میں کو ئی مسلمان مردیاعورت

الیان تھا جوشب کوآپ کی نازک حالت سننے کے بعد بے تابانہ مجد میں دوڑنہ آیا ہو۔ (۲)

## آخری دن (آخری دیدار)

بارہ دن بیاری پر گزر چکے تھے۔ تیرہواں دن''دو شنبہ''(س) دارِ فانی ہے رحلت، عالم جاودانی میں دا خلہاور جوارِ خداوندی میں پہنچنے کا دن تھا۔اس لئے قدرتی طور پر روح از حدمسر وراور پرنشاط تھی ۔ صبح اٹھے تو باوجود حد درجہ نقاہت کے نہایت ہشاش بشاش تھے۔حفرت الس كہتے ہيں

''نماز فجر ہو رہی تھی، صفیں جی تھیں، ابو بکر امامت کررہے تھے کہ اچا تک اُمّ

<sup>(</sup>١) ابو الشيخ (كنز) (٢) ابن سعد.

<sup>(</sup>m) میہ بات خاص طور پر قابل ذکرہے کہ آپ کی ولا دت، بعثت ، ججرت میں مکہ سے خروج اور مدیند میں واخلہ، فتح کمداور وفات، بیتمام اہم ترین واقعات جنہوں نے دنیا کی تاریخ پلید وی، سب كسب دوشنبهى كرون داقع موئ بير (احمد بيهقى عن ابن عباس، خصائص)

المؤمنین عا کشہ کے حجرہ کا درواز ہ کھلا ، پردہ ہٹا اور ہم اپنی صفوں سے کیا دیکھتے ہیں کہ رسول الله علی سامنے کھڑے ہیں اور ہماری صفیں اور نماز کی ترتیب دیکھ کرمسرت ہے تبسم فر ما رہے ہیں۔ جمال نبوی دیچے کرمسلمان خوشی ہے اس قدر دارفتہ ہوئے کہ قریب تھا، اپنی نماز کے اندر فتنہ میں پڑ جا کیں۔ میں نے آنخضرت کواس گھڑی ایسے حسن و جمال میں ویکھا، جیا بھی نہیں دیکھا تھا۔حضرت ابو بکرنے خیال کیا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ چنانچہ صف میں ال جانے کے لئے الٹے یاؤں بٹنے لگے، گرآپ نے اشارہ سے تھبرنے کو کہا اور خودسر پریٹی باندھےتشریف لائے، یہاں تک کہ ابو بکر کے دائیں پہلومیں بیٹھ کرنماز پڑھنے لگے۔(۱)اس وقت دھاری دار جا دراوڑ ھے تھے اوراس کے بلوکا ندھوں پر پڑے تھے۔(۲) آخرى خطبه

نماز کے بعد آپ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا اور اس قدر بلند آ ہنگی سے خطبہ دیا کہ آواز مسجد کے درواز ہ سے باہر تک گئی۔فرمایا

"مبشرات نبوت میں سے بجز رؤیائے صادقہ (سیے خواب) کے بچھ باتی نہیں ر ہا جنہیں مسلمان سوتے میں دیکھے۔سنو! مجھےرکوع ویجود میں قرآن پڑھنے ہے منع کردیا گیا ہے۔ رکوع میں رب کی عظمت ظاہر کرو اور بچود میں خوب گڑ گڑ اکر دعا مانگو، کیونکہ اس حال میں دعا قبول ہونے کی زیادہ امید ہے۔ (س)

لوگو! دوزخ مجرٌ کا دی گئی اور فتنے تاریک رات کے فکروں کی طرح آپنچے۔واللہ تم مجھے کوئی الزام نہیں دے سکتے۔ میں نے وہی چیز حلال کی ہے جوقر آن نے حلال تھہرائی

(۱) محاح کی روایتوں میں صرف اس قدر ہے کہ آپ مسکرائے اور اشارہ سے تھبرنے کو کہا پھر جرہ کا پردہ گرگیا۔اس سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ آپ مجد میں تشریف نہیں لائے کین منداحد وغیرہ میں آپ کابرآ مد ہونا، نماز پڑھنا اور خطبہ دینا بتفریج خود حفرت انس سے مروی ہے۔ای لئے ہم نے بیہ تمام روایتیں لے لی ہیں۔ دونوں میں کوئی مخالفت نہیں ہے۔ ضحاح میں صرف ایک حصہ مروی ہے اور ان كتبيل بوراوا قدررج ب-(٢) مسند انس. (٣) ابن سعد.

ہاورای کوحرام بتایا ہے جوقر آن میں حرام ہے۔

اے خاندانِ عبد مناف! میں خدا کے مقابلہ میں تمہارے کچھ بھی کام نہ آؤں گا۔ اے عباس! عبدالمطلب کے بیٹے! میں خدا کے مقابلہ میں تیرے ذرائجی کام نہ آؤں گا۔

اے صفیہ! عبدالمطلب کی بیٹی اور رسول اللہ کی پھوچھی! اے فاطمہ! محمد (علیہ کے ) کی بیٹی!

تو ابِ خداوندی کے لئے عمل کرو۔ میں خدا کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہ آؤں گا۔ خود جھے جو جا ہو، ما تگ لو۔"

پھر فرمایا ---''اے لوگو! تم میں ہے جس کسی کو میرے بعد کوئی مصیبت پیش

آئے،اسے میری موت یا دکر کے دل کوتسکین دے لینا چاہئے۔ کیونکہ میری امت میں کسی کو بھی اتنی بڑی مصیبت لاحق نہیں ہوسکتی ،جتنی میری و فات سے لاحق ہوگی۔'(۱)

#### صحابہ کی غلط فجمی

آج آپ کور دبصحت دیکھ کرمحابہ بہت خوش تھے اور یقین کرتے تھے کہ بفصلِ خدا خطرہ دور ہو گیا اور آپ تندرست ہو جا ئیں گے۔حتی کہ حضرت ابو بکرصد بی شمجھے اورعرض كرنے لگے--- ' اے نبي اللہ! ميں ديكھتا ہوں كہ اللہ كے فضل واحسان ہے آپ الیی حالت میں ہوگئے ہیں،جیسی ہم سب کو پہند ہے۔ آج بنتِ خارجہ (۲) کا دن ہے، کیا میں اس کے ہاں چلاجاؤں؟"

فرمایا---" ہاں جاؤ'' (۳) پھراسامہ کوآ واز دی اور پشت مبارک ان کے سینہ سے لگا کرفر مایا --- '' مجھے اٹھادے۔'' (س)

(٣)مسند الس.

<sup>(</sup>۱)طبراني الاوسط (خصائص) بخاري (موض النبي) ابن هشام، ابن سعد

کی متفرق روایوں سے بیدوا قعدمرتب کیا گیاہے۔

<sup>(</sup>۲) حضرت ابو بکر" کی ایک بیوی تھیں جومدینہ سے قریب سنخ نا می مقام میں رہتی تھیں۔

<sup>(</sup>۳)بخاری (مرض النبی) ابن هشام، ابن سعد.

## سیدہ فاطمہ سینہ سے چمٹ گئیں

مسجد سے حضرت عائشہ کے حجرہ میں واپس آئے اوراسامہ کے فرمایا "اپنی فوج لے کرخدا کی برکت کے ساتھ روانہ ہوجا۔"(۱) اسامہ رخصت ہوئے تو آپ عائشہ کے سینہ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور طبیعت ناساز ہونے گئی۔اس مرتبہ مرض کا حملہ بڑا ہی سخت تھا۔ حتیٰ کہ ایک پاؤب پھیلاتے تھے اور دوسراسمیٹتے تھے۔

سیدہ فاطمۃ شینہ سے چہٹ (۲) گئیں اور پھوٹ پھوٹ کررونے لگیں۔ ''آ ہ،میرے اہا جان کی تکلیف! آ ہ،میرے اہا جان کی تکلیف!'' اس پر آپ نے فرمایا ---'' آج کے بعد تیرے ہاپ پر کوئی تکلیف بھی ہاتی نہ رہے گی۔ (۳) تیرے ہاپ کواب وہ منزل درپیش ہے جس سے خدا کسی کوبھی چھوڑنے والا نہیں۔ (۴) قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ (۵)

بیٹی! رونہیں۔ جب میں تم ہے رخصت ہوجاؤں تو کہنا -- ''اِنَّا لِلَّهِ وَ اِنَّا اِلَّهِ وَ اِنَّا اِلَّهِ وَ اِنَّا اِلَهِ وَ اِنَّا اَلِهُ وَ اِنَّا اِللَّهِ وَ اِنَّا اِلْهِ مِنْ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اِنَّا اِللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

انفاق في سبيل الله

ساری زندگی تنگ دی میں بسر ہوئی تھی۔ دنیا کے عیش و آ راہم سے ہمیشہ بیزاری رہی تھی ، مال و دولت جمع کرنے سے نفرت چلی آتی تھی۔ بھی گھر میں روپیہ پیسہ نہ رکھا تھا۔ لیکن اتفاق سے مرض الموت سے پہلے کچھ دینار آگئے تھے جو بانٹ دیئے تھے، صرف

<sup>(</sup>۱) ابن سعد. (۲) ابو یعلیٰ فی مسنده و ابن عساکر فی تاریخه (کنز). (۳) عقدالفرید جلد دوم. (۳) ابو یعلیٰ فی مسند و ابن جزیمه (کنز). (۵) ابن

چھ سات باتی بچے تھے اور حضرت عائشہ کے حوالے کر دیئے تھے کہ ٹر چ کر ڈالنا، مگر آپ کی تیار داری میں وہ ایسی مصروف ہوئیں کہ دیناریا د نہ رہے۔آپ کو اچا تک ان کا خیال آیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں---''آپ میرے سینہ سے فیک لگائے تھے کہ فر مانے لگے ''عائشہ!ال سونے کا کیا حشر ہؤا؟''

میں نے بتایا کہ میرے پاس موجود ہے تو فر مایا''اے خیرات کر ڈال۔'' پھرمیر ہے سینہ بی پر ہے ہوش ہو گئے ۔ جب ذرا ہوش آیا تو پھر یو چھا ''عائشہ! تونے وہ دینارخ چ کرڈالے!؟''

میں نے عرض کی ---''یارسول اللہ! ابھی تک نہیں ۔ آپ کی اس حالت نے مجھے بالكل مهلت نه دى \_' ' فرما يا'' لے آ \_' چنانچه میں لے آئی \_ آپ نے تمام دینارا پی تھیلی پر ایک ایک کرکے پچنے اور کئے ۔ پھر فر مایا ---''محمد (علیقہ )اپنے رب کی بابت کیا سمجھتا ہے اگران کی موجودگی میں اس سے جا کر ملتا؟''

پھرسب کے سب اللہ کی راہ میں خرچ کردیئے۔

### غلاموں کے متعلق وصیت

غلاموں سے حسن سلوک کی وصیت کرتے ہوئے ارشا دفر مایا ' إِللهُ، اللهُ فِيمًا مَلَكَتُ اَيُمَانُكُمُ إِ......

(اپنے غلاموں کے معاملہ میں خداہے ڈرتے رہو،ان کاجسم کپڑے ہے ڈھکو،

ان کے پییٹ کھانے سے بھرواوران سے زم زبان سے بولو۔ )

### دعا سے منع کر دیا

حضرت عا ئشەصدىقة كهتى ہيں---' آپ ميرى گود ميں تھے اور ہم از واج نبوى کا دستورتھا کہ آپ جب بھی بیار ہوتے تھے تو وہی دعا پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی تھیں جو آپ دوسرے مریضول پردم کرتے تھے، دعا پیٹی اَذُهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، اِشْفِ أنت الشَّافِي لَاشِفَاءَ إلَّا شِفَآء كَ، شِفَاءً لَايُغَادِرُ سَقُمًا. (١) ( يَارى دور كرد \_

<sup>(</sup>۱) بخاری میں ہے کہ وہ د عا''معو ذات''تھیں اورحضرت عا کشرہ ہی دم کررہی تھیں ۔

سیدالوزی، جلد دوم س

ا بے لوگوں کے پالنے والے! شفاد ہے، صرف تو ہی شفاد ینے والا ہے، تیری شفا کے سواکوئی شفانہیں ، الیمی شفاو ہے کہ ذرا بیاری باقی ندر ہے۔ ) چنا نچہ اس وقت میں بھی یہی دعا پڑھ کر آ پ کی تقیلی میں بھوئتی تھی اور زیادہ برکت کے خیال ہے۔ بینہ مبارک پراسے بچیرتی تھی ، مگر آ پ نے ایسا کرنے سے منع کیا۔ '' ہاتھ ہٹا لے، اس سے مجھے اس وقت نفع ہوتا تھا جب زندگی میں درازی باتی تھی۔' بھر سرآ سان کی طرف اٹھایا اور کہا ''اکر فینی الانحلیٰ!'

بابه ، وصال

#### طعارت کا اهتمام

جسمانی طہارت خصوصاً مسواک کا زندگی بھر جوا ہتما م تھا،معلوم ہے۔ آخری کمحوں میں بھی مسواک سے غافل نہیں رہے، تا کہا ہے پرور دگار کے حضور با وجود طاہر ومطہر ہونے کے پاک دہن پہنچیں۔

حضرت عائش کہتی ہیں کہ اس اثنا (زندگی مبارک کے آخری کھات) میں عبدالرحن بن ابی بکر، حجرے میں داخل ہوئے۔ وہ ہاتھ میں تازہ سبز مسواک لئے دانتوں میں مل رہے تھے۔ آپ نے مسواک پر تکنگی باندھ دی۔ میں سمجھ گئ کہ آپ اسے جا ہتے ہیں۔ میں نے کہا۔۔۔''کیا آپ بیمسواک لیس گے؟''

آپ نے اشارہ سے جواب دیا -- "نہاں۔" میں نے مسواک عبدالرحمٰن کے ہاتھ سے لے لی، توڑی اور آپ کے ہاتھ میں دے دی۔لیکن ضعف کی وبہ سے اسے چبانہ سکے۔ میں نے عرض کی" کیا نرم کردوں؟" آپ نے اشارہ سے فرمایا" ہماں۔" میں نے اپنے منہ میں لے کر چبائی۔(۱) جب نرم ہوگئ

واقعی بیا یک ایسی سعادت ہے جس پران کافخر بالکل بجاہے۔

<sup>(</sup>۱) حفرت عائشہ ساری زندگی فخر کرتی رہیں کہ اللہ کی منجملہ بے شارعنا بنوں کے ایک بڑی عنایت مجھ پر سیہوئی کہ رسول اللہ علی فیات ہوئے میرے گھر، میری باری کے دن میں اور میری گردن اور سینہ کے در میان اور بیر کہ دنیاوی زندگی کے آخری لمحہ میں ٹھیک موت کے دفت میر ااور آپ کا لعاب یجا ہؤا۔ (بخاری مرض النبی ووفائہ)

تو آپ کے ہاتھ میں دے دی۔ آپ نے اسے اتنے اہتمام سے استعال کرنا شروع کیا کہ میں نے اسخے اہتمام سے آپ کو بھی مسواک کرتے نہیں دیکھا تھا۔ پاس ہی پائی سے لبریز پیالہ رکھا تھا۔ آپ بار بار اس میں ہاتھ ڈالتے، چہرۂ مبارک تر کرتے تھے اور فر ماتے تھے۔۔۔''کلا اِللهُ إِلَّا اللهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَّرَاتٌ.''

ڈرادیر بعدمسواک انگلیوں میں بھاری ہوگئی۔ مجھے دینے لگے تو چھوٹ کرگری اور میں نے محسوس کیا کہ خود آپ بھی میری گود میں بھاری ہورہے ہیں۔ آپ کی انگلی حجیت کی طرف انٹھی ہوئی ہے اور قرمارہے ہیں

فِيُ الرَّفِيُقِ الْاَعْلَى، فِيُ الرَّفِيُقِ الْاَعْلَى، فِيُ الرَّفِيُقِ الْاَعْلَى، فِيُ الرَّفِيُقِ الْاَعْلَى، اللَّهُمَّ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللللللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللللْمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الل

میں سینئے مبارک پر ہاتھ پھیرنے اور تندر تی کے لئے دعا کرنے لگی۔ جب ذراا فاقہ ہوُ اتو فرمانے لگے

اَسْنَلُ اللهَ الرَّفِيُقَ الْاَعُلٰى الْاَسْعَدَ مَعَ جِبُرِيْلَ وَمِيْكَاثِيُلَ وَ اِسْرَافِيْلَ. اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِيُ وَارْحَمْنِيُ وَالْحِقْنِيُ بِالرَّفِيُقِ الْاَعْلَى.

گردن جھک گئی

پھر گردن جھک گئی اور میں سمجھی کہ فوت ہو گئے اور لگی کہنے '' آپ کوانتخاب کا اختیار دیا گیا اور قتم ہے اس کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا، آپ نے انتخاب کرلیا!''

یہ میں نے اس لئے کہا کہ خود آپ تندری کی حالت میں فر مایا کرتے تھے، کوئی نبی نہیں مرتاجب تک کداسے جنت میں اس کا ٹھکا نا دِکھا کر دنیا میں رہنے یا آخرت قبول کرنے کا اختیار نددے دیا جاتا ہو۔ مجھے یہ بات یا دُھی ،اس لئے میں نے پیلفظ کہے تھے۔(1)

(۱) اختیار دیئے جانے کے سلسلے میں حضرت ابومویہ پڑگی ایک روایت پہلے گز رچکی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی ہے، جس سے جانِ دو عالم علیہ کی بے پایاں شان وعظمت اور انتہائی قرب ومجو بیت کا اظہار ہوتا ہے۔ ۔ لیکن چندلمحہ بعد آپ میں پھر جنبش ہوئی اور آئکھیں کھول دیں، پھر سرمہارک جو میرے شانہ پر رکھا تھا،اچا تک جھک گیا۔ میں تجھی کہ آپ میراسر چھونا جا ہتے ہیں۔ میں فوراً جھک نظریں نیچی کر کے چہرۂ مبارک دیکھااورغورے سنا کہ آپ بہت ہی آ ہت آ ہت فر مارہے ہیں '' اَللَّٰهُمَّ اغْفِرُ لِی وَادُ حَمْنِی وَ اَلْحِقُنِی بِالرَّفِیُقِ اَلاَ عُلٰی.''

عین ای وقت دہن مبارک ہے ایک نورانی مادہ اچھل کر نکلا اور میرے سینے کی ہڈی پر جاتھبرا۔ بیاس قدرسر دتھا کہ میراتمام بدن لرز اٹھااورا یک اٹیی خوشبو پھیلی جیسی میں

روایت کی تلخیص یوں ہے کہ بیاری کے آخری ایام میں جریل امین تین دن تک عاضر ہوکر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے پوچھتے رہے کہ آپ کا کیا حال ہے؟ (محض اظہار محبت کے لئے، ورنہ اللہ تعالیٰ سے کیا چیز پوشیدہ ہو گئی ہے!) آخری دن حاضر ہوئے تو عرض کی ---''یارسول اللہ! باہر ملک الموت آیا کھڑا ہے اورا ندر آنے کے لئے اجازت کا طلب گار ہے۔ حالا تکہ اس نے نہ اس سے پہلے بھی کی سے اجازت طلب کی ہے، نہ آئندہ طلب کرےگا۔''

جانِ دوعالم علیہ نے جریل سے فرمایا -- ''اس کواجازت دے دو، وہ اندرآ سکتا ہے۔''
چنانچہ ملک الموت حاضر ہؤا اور سلام پیش کیا پھرعرض کی ---''یا محمد! مجھے اللہ نے آپ کی
روح قبض کرنے کے لئے بھیجا ہے۔ اگراجازت ہوتو میں اپنا کام کروں، ورنہ والبس چلاجاؤں۔'
آپ نے جرت سے پوچھا -- ''کیا واقعی تم اسی طرح کرو گے جس طرح میں کہوں گا!؟''
اس نے کہا -- ''جی ہاں! کیونکہ مجھے یہی تھم دیا گیا ہے کہ آپ کی کممل اطاعت کروں۔''
جانِ دوعالم علیہ نے جریل کی طرف نگاہ اٹھائی تو انہوں نے عرض کی
جانِ دوعالم علیہ نے جریل کی طرف نگاہ اٹھائی تو انہوں نے عرض کی
''یَادَ سُولَ اللہ اِللہ تعالیٰ آپ ک

''يَارَسُولَ اللہ! إِنَّ اللهَ قَدِ اشْتَاقَ اِلَى لِقَائِكَ'' (يارَسُولَ الله! الله لَتَّالَى آپ لَ لما قاتكا مثنا ق ہے۔)

پیمژ د هٔ جانفزا سنته هی جانِ دو عالم شکینه کا دل مسرت سے لبریز ہوگیا اور ملک الموت کو بفس روح کی اجازت مرحمت فرمادی۔ (مشکلو ة باب و فات النبی ) ( دائم )

نے بھی پہلے نہ سونگھی تھی۔

میں تمجھی کہ آپ ہے ہوش ہوگئے ہیں۔ چنانچہ منہ پر کپڑا ڈال دیا، حالانکہ اس مرتبہ آپ فوت ہوچکے تھے، مگر مجھے خبرتک نہ ہوئی۔(۱)

میں دیگرازواج کی بنسبت کم ٹی کی وجہ سے الی تھی کہ آپ کا سرمبارک تکیہ پرر کھ دیا اور عور توں کے ساتھ مل کر رونے کھڑی ہوگئ۔ اب مجھے اپنی اس ترکت پر تعجب ہے کہ آپ کا سرِ اقد س اسپنے سے کیوں جدا کیا ؟ عشل تک کیوں نہ لئے بیٹھی رہی ؟''

اس طرح الله کا آخری رسول (علیقیہ) دوشنبہ کے دن۱۳(۲) رئیج الاول ۱۱ ہجری کو (۳) زوال کے بعداس دارِ فائی سے عالم جاو دائی کو رخصت ہؤا۔ وفات کے وقت آپ کھری اوئی چا دراوڑ ھے اور موٹی تہہ بند ہا ندھے تھے۔ ابو برز ہ راوی ہیں کہ حضرت عاکشہ نے یہ دونوں کپڑے مجھے نکال کر دکھائے اور کہا کہ نبی علیقی انہی میں فوت ہوئے تھے۔

#### عبرت

الله! الله! كيا استقلال تفاد نه مرض كى تختيوں اور موت كى ہولنا كيوں سے خاكف ہوئ ، نہ كو كى حرف كى حرف كى تحديد الله تقى كددوا كيا، دعا ہے بھى منع كرديا، كه اب جوار حبيب ميں جلد بہنج جانے دو۔ در ميان ميں كو كى روك بھى بيدا نه كرو! كيا عبديت تقى كه باوجود معصوم و پاك ہونے كے، پروردگار كے حضور گرے پڑتے تھے اور گڑگڑاتے جاتے تھے كہ --- "اكلّهُم اغْفِرُ لِي ! " (خدايا! مجھے بخش دے) مات تھے كہ --- "اكلّهُم اغْفِرُ لِي ! " (خدايا! مجھے بخش دے) آه، بيرحال، الله كے رسول كا تھا كہ نزع كى حالت ميں بھى مغفرت كے لئے بے

<sup>(</sup>۱) یہ پوراوا قعہزیا دہ تر بخاری ( کتاب الوصایا) اور ابن ہشام سے لیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) محدثین واصحاب سیر میں آپ کی تاری وفات کے بارے میں سخت اختلاف ہے۔ ہم اس بحث میں بڑ کر کتاب کوطول دینائمیں چاہتے۔ ہم نے وہ تاریخ درج کی ہے، جوزیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ میں بڑ کر کتاب کوطول دینائمیں چاہتے۔ ہم نے وہ تاریخ درج کی ہے، جوزیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ (۳) ایک روایت میں ہے کہ خی کے وقت آپ کا انتقال ہؤا۔ ہجرت میں ٹھیک اسی وقت آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تھے۔ (ما ثبت بالنة)

قرار تھ (حالانکہ وہ قطعی مخفور تھے) اورا یک ہم ہیں کہ گنا ہوں پر جری اور استغفار سے قطعی غافل ہیں! ایک طرف سے آگ لگاتے جاتے ہیں اور دوسری طرف ہے گھر کو بے حفاظت چھوڑے ہوئے ہیں۔ پھرسلامتی کی کیاامید ہو عکتی ہے؟

#### وفات کے وقت جسمانی حالت

وفات کے دفت عمر ۱۳ سال تھی ۔ نبوت کے بعد تیرہ برس مکہ میں گز رے تھے اور دس برس مدینہ میں ۔عمرا گرچہ پختہ تھی مگر د ماغی وجسمانی صحت مجموعی طور پر تاہلِ اطمینان تھی ۔ پیری اوراس کی کمزوریاں مغلوب نہ کرسکی تھیں ۔

حضرت انسؓ ہے پوچھا گیا''وفات کے وفت آپ کی جسمانی حالت کیسی تھی؟'' کہا ---''نہایت تروتازہ،خوبصورت، وجیہہاور تندرست بسراور رکیش مبارک میں سفیدی تک نہیں دوڑی تھی۔واڑھی کے آگے سے صرف تمیں بال سفید ہوئے تھے۔''

توكل

وفات کے وقت آپ کی حیثیت محض ایک دینی پیشوا کی نہ تھی؛ بلکہ دنیاوی بول چال میں آپ پورے عرب کے بالکل خود مختار اور مطلق العنان بادشاہ ہے۔ یمن، جاز حضر موت ، نجد، عمیر، تہامہ، مسقط، عمان، قطیف وغیرہ تمام علاقوں پرسر بلندعلم محمدی بےروک نوک لہرا رہا تھا۔ تم خیال کرتے ہوگے کہ اس شہنشا وعرب نے مرتے وقت ضرور ایک بڑا خزانہ چھوڑا ہوگا۔۔۔ خدم وحشم ہوں گے، اونٹ گھوڑے ہوں گے، تو شہ خانے ہونگے، جواہرات سے بھر سے صندوق ہوں گے، سونے چاندی سے لبریز تہہ خانے ہوں گے۔ جواہرات سے بھر سے صندوق ہوں گے، سونے چاندی سے لبریز تہہ خانے ہوں گے۔ آہ! بہیں، وہاں اس طرح کی کوئی چیز بھی نہ تھی۔ اس کے شاہی خزانہ میں نہ کوئی

آہ! ہمیں، وہاں اس طرح کی کوئی چیز بھی نہھی۔ اس کے شاہی خزانہ میں نہ کوئی دینارتھا، نہ درہم۔ اس کے اصطبل میں نہ کوئی اونٹ تھا، نہ بکری، نہ گھوڑا۔ اس کے پیش خدمتوں میں نہ کوئی فارخی اس کے اصطبل میں نہ کوئی اونٹ تھا، نہ بکری، نہ گھوڑا۔ اس کے پیش خدمتوں میں نہ کوئی غلام تھا، نہ کنیز۔ اس اللہ والبے سلطان کے پاس کوئی چیز بھی موجود نہتی ۔ صرف سواری کا ایک خچرتھا، چند آہنی ہتھیا رہتے، جن میں پھی کھواری، نیز رے اور زر ہیں شامل تھیں، اور ان میں بھی ایک زرہ چند سیر بھو کے عوش ایک میہودی کے پاس گروی پڑی تھی۔ یہ قرض اس بادشاہ نے اپنے گھروالوں کی شکم پری کے لئے لیا تھا۔

www.makalabesh.ong

إشهنشه دونوں عالم كا ، مكر نفرت تجل سے حریم ناز میں تکیہ خدا پر اس کی مند کا

دو اھم مسئلے اور اسوۂ نبوی

ہاں چند بیگھہ زمین بھی تھی ، مگر نہ تو زندگی میں اس نے مبھی اے اپنا سمجھا اور نہ مرتے وقت اپنے ورثاء میں تقیم ہرنے کے لئے چھوڑ گیا۔ زندگی میں بھی وہ مسلمانوں کے لئے وقف تھی اور مرتے وقت بھی اسے مسافروں پرصدقہ کر گیا۔ یہی نہیں ؛ بلکہ اپنے وارثوں کو پیداعلان کر کے صاف لفظوں میں ورا ثت سے خارج کر گیا کہ

"جس گروہ ہے ہم ہیں (یعنی انبیاء کے گروہ ہے) اس کے ہاں وراثت نہیں ہوتی۔"(۱) پچھلے صفحوں میں روٹ ہے بچکے ہو کہ چند دینار جوا تفاقیہ گھر میں رہ گئے تھے، انہیں کس

نفرت کی نگاہ ہے دیکھااوران کی موجود گی ہے پریشان ہو گئے تھے۔

آپ کی زندگی اور مرض الموت کے بیروا قعات صاف بتارہے ہیں کہ اللہ کے اس آ خری پیٹیبراورسب سے زیادہ کامل ہدایت لانے والے رسول نے موجودہ دنیا کے دوسب ے زیادہ پیچیدہ مسکوں ---سر مایہ داری اورغیر منقولہ جائداد کی شخصی ملکیت وورا ثت---میں کیا اسوہ ونمونہ چھوڑا ہے؟ بلاشبہ اس نے ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں تھمرائی ، کیونکہ عقل انسانی ہنوز عہدِ طفولیت میں تھی ،لیکن اپنی ساری عمر عسرت و فلاکت میں گز ار کر اور اپنی

برائے نام ملکیت غیر موروثی قرار دے کر درحقیقت اس نے ان دونوں مہتم بالشان مسکوں

سر مایدداری اور شخصی ملکیت ، کے حل کے بہترین روشنی دنیا کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اس بارے میں تقریباً وہی طریقہ اختیار کیا جوغلامی کی قدیم رسم کے ابطال میں برتا

تھا کہ وقتی مصلحتوں کی بنا پرنفس غلامی تو ممنوع قرارنہیں دی کمیکن اسے ایسی یا بندیوں سے جکڑ

دیا کہ کم ہے کم ؛ بلکہ موقوف ہو جائے۔

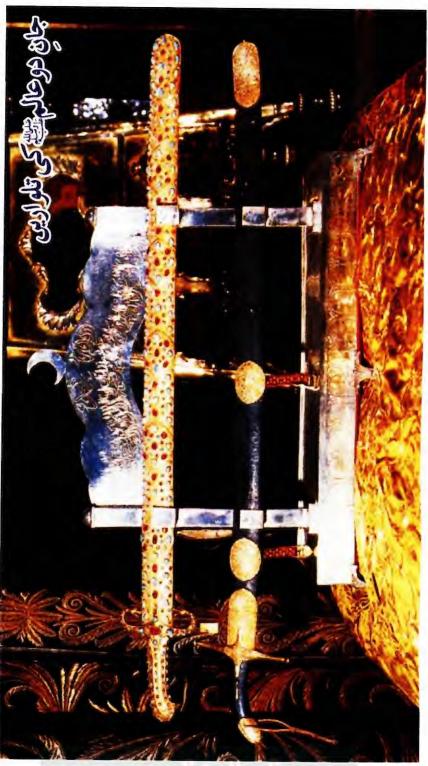

www.makaabah.org

باب١، ومال

اهل بیت کا دستور

امیر المؤمنین حضرت علیؓ نے آپ کی وفات کے بعد اپنا دستور بنالیا تھا کہ ہرسال یوم النحر کے دن ملی میں منادی کراتے تھے

" جس کسی کارسول الله علی کے ذمہ کوئی وعدہ یا قرضہ ہو،میرے یاس آئے۔'' چنانچہ جوکوئی بھی آ جاتا تھا، سچا ہو یا جھوٹا، اس کا مطالبہ ضرور پورا کر دیتے تھے۔ آپ کے بعد حضرت حسن اوران کے بعد حضرت حسین کا بھی یہی دستور رہا۔ان کی شہادت كے بعديہ سلسلہ بند ہوگيا۔ (۱)

وصال کے بعد

رسول الله عليه القال كوئي معمولي واقعه نه تقابه بياك اليي بستى كا فراق تقاجو خدا کا آخری پیغیبر، حبیب، برگزیدہ اورسب سے افضل انسان تھا۔اس کے پیروؤں کی حالت میہ تھی کہ اس کے نام پر قربان ہوتے تھے۔اس کی خوشنودی کوسب سے بردی سعادت سمجھتے تھے۔اس کے کترے ہوئے بال تک بانٹ لیتے تھے۔اس کے وضو کامستعمل یانی بھی زمین پر گرنے نہ یا تا تھا، ایک ایک بوند تبرک مجھی جاتی اور آئکھوں سے لگائی جاتی تھی۔اس کا پیدنہ عطرے زیادہ نفیس مجھا جاتا اور خوشبو میں ملایا جاتا تھا۔ ہر بوے آدی کی موت پر تہلکہ مج جاتا ہے، پھررسول اللہ کی وفات پر جو پچر بھی ہوتا ، کم تھا۔

اگرچەاس برگزیدہ انسان نے اپنے دورانِ مرض برابراس ہونے والے حادثہ سے لوگوں کوآ گاہ کیا، مگر فرط جوش ومحبت میں دل اس کا تصور بھی کرنانہیں جا ہتے تھے۔ یہی وجہ ہے که جب وه پیش آیا تو صحابه کرام میں ایک سخت د ماغی انتشارادرعدم توازن پیدا ہو گیا۔

حضرت فاطمةً كا اظهار غم

ام المؤمنين حضرت عائشة صديقة كى زبانى او پرسن چكے ہيں كدوه اپنى كم سنى كى وجہ سے پورى طرح سمجھ نہ سکیں کہ طائر روح پر واز کرچ کا ہے۔ البذاوہ دوسری عور توں کے ساتھ رونے کھڑی ہو گئیں۔ حصرت فاطمة الزہراءً، جن پر قدر تا حادثہ کا بہت زیادہ اثر تھا، برا برروئے جارہی تھیں اور یوں کہتی جاتی تھیں

''وَااَبَتَاه! اَجَابَ رَبًّا دَعَاه. وَااَبَتَاه! مَنُ جَنَّةُ الْفِرُدَوُسِ مَأْوَاه. وَاأَبَتَاهِ! إِلَى جَبُريُلَ نَنْعَاهِ. (١) وَااَبَتَاه! رَبُّه يُكُرِمُه واذَا دَنَاه. اَلرَّبُ وَالرُّسُلُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ حِيْنَ يَلْقَاه.

وَاأَبَتَاه! مِنُ رَّبِّهٖ مَا أَدُنَاه. ''

( ہائے ابا جان! جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان! جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان! جن کی وفات کی خبر ہم جبریل (الطبیع) کوسناتے ہیں۔ ہائے ابا جان! ان کا رب انہیں عزت دے، جب وہ اس کے پاس پہنچیں، ہائے اباجان! ان كارب ان يرسلامتي بهيج جب وه اس سے ملاقات كريں ، بائے ابا جان! جو ایخ رب کے انتہائی قریب ہیں۔)

## حضرت اسامةٌ كا جعندًا

ٹھیک وصال کے وقت مدینہ کے باہر حضرت اسامیرا پنی فوج کو جنگی مہم پر روانہ ہونے کا حکم دے رہے تھے۔اچا تک ان کی والدہ حضرت ام ایمن کا قاصد پہنچا۔ '' جلدی چلو! آنخضرت علیه نزع کی حالت میں ہیں۔''

اب كهال كى فوج؟ كهال كى رواتكى؟ فورأ اسامة ،عرر، ابوعبيدة مدينه كى طرف دوڑے۔ان کے پیچھے پیچھے پوری فوج بھی واپس ہوئی۔ بریدہ بن الحصیب ؓ،اسامہ ؓ کا حجنڈا لیٹے مدینہ میں داخل ہوئے اور حجر ہ نبوی کے دروازہ پراسے گاڑ دیا۔ (۲)

(۱) بخاري (مرض النبي ووفاته)

(۲) ابن سعد۔ پیچھنڈ ابرابرگڑ ار ہا یہاں تک کہ حضرت ابو بکرنے خلیفہ ہوکر پھراہے اسامہ کے

سپر دکیااور فوج روانه ہوئی۔

#### منافقوں کی خوشی ، صحابہ کی بے چینی

باہرلوگوں نے بیخبرسی تو ایک طرف منافقوں نے خوشی ظاہر کرنا اور جراکت سے سر اٹھانا شروع کیا۔(۱) دوسری طرف مسلمانوں میں سخت بے چینی پیدا ہوئی۔ ہر طرف سے دوڑ کر حجر و نبوی پرجمع ہوگئے اور رسول اللہ علیہ کے کودیکھنے لگے۔سب بدحواسی سے چلار ہے تھے ''رسول اللہ کیسے وفات پاسکتے ہیں ؛ جبکہ ہم پر شہید ہیں اور ہم ساری دنیا پر شہید ہیں اور جبکہ ہم اب تک سب پر غالب ٹہیں آئے ہیں؟ نہیں ، واللہ نہیں آ ب ہرگز مرے نہیں ؛ بلکہ آپ اسی طرح آسان پر اٹھا لئے گئے ہیں، جس طرح عیسی ابن مریم اٹھا لئے گئے

يهي نبيس ؛ بلكهوه دهمكانے لگے كه خردار! كوئى آپ كى موت كالفظ زبان پر ندلائے۔

#### حضرت عمرٌ کا جوش

تھے اور عنقریب نزول فرما ئیں گے۔''

سب سے زیادہ غلوحضرت عمرٌ کوتھا۔ وہ برابرقشمیں کھائے جاتے تھے
''بخدا!رسول اللہ فوت نہیں ہوئے ہیں۔'
یہی نہیں؛ بلکہ تلوار کے قبضہ پر ہاتھ رکھ کر خطبہ دینے کھڑے ہوگئے
''جوکوئی بھی منہ سے نکالے گا کہ رسول اللہ انقال کرگئے ہیں،اس کو میں اپنی اس
تلوار سے مکڑے مکڑے کردوں گا۔''(۲)

#### حضرت ابوبکر ؓصدیق کی آمد

ادهریه بهور ما تھا، اُدهر حضرت ابو بکر اس حادث جا نکاہ سے بے خبر کے میں اپنی بیوی 'نبتِ خارجہ' کے گھر مطمئن بیٹے تھے۔ رسول اللہ علیہ کو سے اسلام چھوڑ گئے تھے اور دل میں کو ئی اندیشہ نہ تھا۔ اچا تک لوگوں کو کا نا پھوی کرتے سنا۔ ان کا ما تھا تھ کا اور غلام کو تحقیقات کا حکم دیا۔ اس نے آ کر جواب دیا کہ لوگ کہتے ہیں۔۔۔'' محمد علیہ وفات پاگئے ہیں۔''

ہے آواز آئی

باب ا ، وصال

پر سنتے ہی آپ پر کہتے ہوئے گھبرا کراٹھ کھڑے ہوئے

"آه!مېرې کياخرابي هوگې ؟"(۱)

فورأ گھوڑا مدینه کی طرف دوڑا دیا۔

سالم بن عبدالله الانجعيُّ كي روايت ہے كہ جب معجد ميں پيتمام ہنگامہ بريا تھا تو بغض لوگوں نے مجھ سے کہا - - ''سالم! جااور رسول اللہ کے دوست (ابو بکر) کو بلالا ۔''

میں مسجد سے لکا ہی تھا کہ ابو بکر انظر آئے۔ ویکھتے ہی میری پیجکی بندھ گئ ، کہنے لگے ''سالم! كيا واقعي رسول الله فوت ہو گئے؟''

میں نے کہا---" کیے کہوں؟ بیم کھڑے کہدرہے ہیں کہ جوکوئی کے گارسول الله وفات يا گئے ہيں ميں اس كى گردن اڑا دوں گا۔''(۲)

حصرت ابوبکراس طرح داخل ہوئے کہ آئکھوں سے آنسو جاری تھے۔فرط گریہ سے خاموش تھے۔ آہیں ول ہے اٹھتی تھیں اور سینہ ہی میں رہ جاتی تھیں کس سے گفتگونہیں کی ۔ سید ھے ججرے کی طرف بوجے اور حسب دستور حاضر ہونے کی اجازت جا ہی۔اندر

''آج کے دن اجازت کی ضرورت باقی نہیں رہی!''

كنے لكے " يج ب " بھراندرداخل موت اوررسول الله علي كى حاريائى كى طرف برھ آب ير جادر يرى هى -رخ انور سے كير اجايا - إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ

یڑھا۔ پھراو پر جھکے اور آپ کی آئکھوں کے درمیان پیشانی پراپنا مندرکھا، ساتھ ہی روتے

تقاور کہتے تھے

"و انبيَّاه! وَاصَفِيَّاه! وَاخَلِيُلاه!"(٣) پھرسر کی طرف مڑے اور کہا'' وَانَبیّاہ!''

(١) ابن خسرو (كنز). (٢) المواهب و ترمذي مامعناه. (۳) آ ہ،اللہ کے نبی! آ ہ،اللہ کے پیندیدہ! آ ہ،اللہ کے دوست۔

پهرمنه جهکا يا اور چېرهٔ مبارك کا بوسه ليا - پهرسرا څهايا اورکها' 'وَ اخَليْلاه!

بعرمنه جهكا يا اورپييثانی مبارک كا بوسه ليا ، پهركها

''میرے ماں باپ آپ پر قربان! آپ وصال سے پہلے اور وصال کے بعد ہر

حال میں طیب وطاہر ہیں ۔ قتم ہے اس کی ، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ، خدا آپ پر دو موتیں ہر گرجمع نہیں کرے گا۔ جوموت کھی تھی ، وہ تو آ چکی۔ آپ کی وفات ہے وہ چیز منقطع

ہوگئی جو کسی نبی کی موت سے بھی منقطع نہیں ہوئی تھی۔ آپ ہر طرح کی صفت سے بالا ہیں۔ گریہ وبکا سے ارفع ہیں۔اگرآپ کی موت خودآپ کی پسندسے نہ ہوتی تو ہم آپ کے رفح

میں جائیں قربان کردیتے۔اگرآپ نے روٹے ہے منع نہ کردیا ہوتا تو ہم آپ پرآ نسوؤں

ے اپنی آئکھیں خٹک کر لیتے لیکن جس چیز کوہم اپنے سے کسی طرح بھی دورنہیں کر سکتے ، وہ

رنج اورآ پ کی یا دہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ باقی رہے گی بھمی جدانہیں ہوگی۔ اے محمد ہمارا ذکراپنے رب کے ہاں میجئے۔ہم آپ کو برابر یا در ہیں۔اگرآپ

نے اپنے پیچھے یہ سکینت نہ چھوڑی ہوتی تو کوئی اس غم سے نہ بچتا جو آپ نے اپنے پیچھے چھوڑ ا

## ابوبکر صدیق کی یادگار تقریر

پھر کپڑا منہ پر ڈال دیااور ہاہرمسجد میں گئے۔حضرت عمرٌ بدستور بول رہے تھے۔ انہیں مخاطب کر کے حضرت ابو بکر نے کہا

''او بشمیں کھانے والے بھہر،اپنی جگہ بیٹھ جا!''

مگروہ اس قدر جوش میں بھرے تھے کہ بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اس پرحضرت ابو بکڑ

لوگوں کو پھاندتے آ گے بڑھے اور منبر تک پہنچ گئے ۔ حاضرین نے انہیں دیکھا تو حضرت عمر کو

چھوڑ کران کی طرف متوجہ ہو گئے ۔اس وفت آپ نے یہ یا دگارخطبہ دیا

'' میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ۔اس نے اپنا وعدہ پورا

کیا، اینے بندے کوفتیاب کیا اور تن تنہا تمام جھوں پر غالب آگیا۔ پس تمام ستائش ای ایک خدا کے لئے ہے اور گواہی دیتا ہوں محمر اس کے بندے، پیٹمبراور نبیوں کے خاتم ہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ کتاب و لیں ہی ہے جیسی نازل ہوئی تھی ، دین ویسا ہی ہے جیسا مقرر کیا گیا تھا، حدیث ولیی ہی ہے جیسی بیان کی گئی تھی اور بات وہی ہے جو کہی گئی تھی۔اللہ ہی روش حق ہے

اللي! محمداینے بندے، رسول، نبی، حبیب، برگزیدہ اور منتخب پر افضل ترین درود بھیج ۔ الہی ! اپنی صلوٰ ق ، اپناعفو، اپنی رحمت ، اپنی برکت رسولوں کے سر دار ، نبیوں کے خاتم اور پر ہیز گاروں کے امام ،محمد کے شاملِ حال کر، جو نیکی کے رہنما، بھلائی کے رہبراور رحمت کے قاصد ہیں۔ان کی قربت نزدیک کر،ان کی بر ہان عظیم کر،ان کے مقام کوعزت دے اور انہیں اس مقام محمود میں اٹھا جس پر تمام اگلے بچھلے رشک کریں۔ان کے مقام محمود سے قیامت کے دن ہمیں نفع پہنچااورانہیں جنت میں درجہ ووسیلہ تک پہنچا۔

اے خدا! محد براوران کی آل پرتیری صلوٰ ۃ ہو،محد پراوران کی آل پرتیری برکت ہو،اسی طرح جس طرح تیری صلوٰ ۃ و برکت ہوئی ابراہیم پراورابراہیم کی آل پر،تو ہی ستائش اور بزرگی والا ہے۔

اے لوگو! تم میں سے جو کوئی پو جا کرتا تھا محمر کی تو اسے معلوم ہونا حیا ہے کہ محمد کا وصال ہو چکا ہے۔لیکن جو کوئی عبادت کرتا تھا اللہ کی ،سواللہ زندہ ہے بھی مرنے والانہیں۔ رب العزت نے محمد علیہ سے فر مایا تھا

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمُ مَّيِّتُونَ٥(١)

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوُلٌ ء قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ء اَفَإُنُ مَّاتَ آوُقُتِلَ انْقَلَبُتُمُ عَلَى اَعُقَابِكُمُ وَمَنُ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيُهِ فَلَنُ يَّضُرَّ اللهَ شَيْأً ع

سيدالورى، جلد دوم

وَسَيَجُزِى اللهُ الشَّاكِرِيُنَ ٥ (١)

أورقرما

كُلُّ مَنُ عَلَيْهَا فَانِ ٥ وَيَبُقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ ٥ (٢) كُلُّ مَنُ عَلَيْهَا فَانِ ٥ وَيَبُقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ ٥ (٢) كُرُما -- " الله تعالَى نے اپنے نبی کوان کی وفات کی خبراس وقت ہے وے دی

تھی جب وہ تم میں موجود تھے اورخو رتمہیں بھی تمہاری موت کی اطلاع پہنچا دی ہے۔ پس موت اٹل ہے۔سپ مرجائیں گے۔ بجزایک خدا کے کوئی بھی باقی ندر ہے گا۔

الله تعالی نے محمد علیہ کوایک خاص عمر تک زندہ رکھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے دین اللہی قائم کر دیا، امر خداوندی برملا کر دیا، رسالت پہنچا دی اور راہ خدا میں برابر جہاد

ری ہی ہے۔ کرتے رہے۔ پھرخدانے انہیں وفات دے دی اور تمہیں سید ھے راستہ پر چھوڑ دیا۔ سیری سے سے سیری کا میں ہے۔

پس اب جوبھی ہلاک ہونے والا ہلاک ہوگا، وہ واضح دلیل اور بدبختی کے بعد ہلاک ہوگا۔اس نے اپنے نبی کے لئے تمہارے پاس کی چیز پراس چیز کوتر جیج دی ہے، جوخود اس کے پاس ہے۔اس نے انہیں تو اب کی طرف اُٹھا لیا ہے اور تم میں اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت چھوڑ دی ہے۔ جوکوئی ان دونوں کو لے گا، راو راست پررہے گا اور جوان میں

تفریق کرےگا، بھٹک جائے گا۔

اے ایمان والو! عدل کے قائم کرنے والے بنو۔ شیطان تمہار ہے نبی کی موت کی وجہ سے تمہیں مشغول نہ کرلے۔ تمہارے دین کی طرف سے تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دے۔ شیطان پرنیکی کے ذریعہ حملہ کرنے میں جلدی کرو، تا کہ شکست کھا جائے۔اسے ڈھیل نہ دو،

(۱) نہیں ہیں محمد (علیہ ) مگرائیک رسول۔ اگر وہ وفات پا گئے یا شہید کر دیئے گئے تو کیا تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ جس نے ایسا کیا، وہ اللہ کوکوئی نقصان نہیں پہنچائے گااور عنقریب اللہ تعالیٰ شکر

کرنے دالوں کو جزاد ہےگا۔ (۲) عالم کا نئات میں جو کچھ بھی ہے، قنا ہو جانے والا ہے۔صرف ایک تیرے بزرگ و برز

پروردگاری ذات ہی باتی رہ جائے گی۔

ور نه وهتم تک چنج جائے گا اور تمہیں فتنہ میں ڈال دے گا۔

اےلوگو!اللہ سے ڈرو۔اپنے دین کومضبوطی سے پکڑو۔اپنے رب پرتو کل کرؤ۔ کیونکہ اللہ قائم ہے۔اس کا کلمہ تام ہے۔اللہ اس کو فتحیاب کرتا ہے جواس کی مدد کرتا ہے۔وہ اینے دین کوعزت بخشنے والا ہے۔

كتاب الله بهارے ماتھوں ميں موجود ہے۔ وہ نور ہے اور شفاہے۔ اس كے ذريعيہ خدانے محمد (علیہ) کی رہنمائی فر مائی۔اس میں اللہ کا حلال اور حرام ہے۔ بخدا، ہم کسی کی ذرا بھی پروائبیں کرتے ۔خلق اللہ میں سے کوئی بھی ہم پر غالب نہیں ہوسکتا۔اللہ کی تلواریں اب تک بے نیام ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں بلند ہیں۔ ابھی ہم نے رکھی نہیں ہیں۔ جو کوئی ہماری مخالفت پرآئے گا، ہم اس پراس طرح جہاد کریں گے جس طرح رسول اللہ عظاف کے ساتھ ہوکر جہادکرتے تھے۔ پس مجفل کو چاہئے کداینے بچانے کی فکر کرے۔ (۱)

#### صحابہ کو ہوش آگیا

اس خطبه کا اثریه ہؤ ا کہ صحابہ کرام م کا وہ دیاغی خلفشار دور ہو گیا جواس حادیثہ عظیم کی وجہ سے پیدا ہو گیا تھا اور تمام لوگ ہوش میں آ گئے۔

حضرت عبدالله بن عبال كت بي كه جب ابوبكر في آيت وَمَا مُحَمَّدٌ إلَّا رَسُولٌ الن تلاوت كى تولوك اس طرح چونك برا عن البيس معلوم على نه تها كه بيرآيت قر آن میںموجود ہے۔ پھرمدینہ میں کوئی فر دبشراییا نہ تھا جس کی زبان پریہ آیت نہ ہو۔

خودحضرت عراكا اپنابيان ہے كہ جب ابو بكرنے بيآيت تلاوت كى تو ايما معلوم ہؤا، گویا میرے دونوں یا وَل کسی نے کاٹ ڈالے ہیں اور مجھے اٹھائے ہوئے نہیں ہیں۔ جب میں نے ابو بکر کی زبان سے بیآ یت سی اور معلوم ہو گیا کہ نبی عَنْ اللّٰہ کی و فات ہو گئ ہے تو میں زمین پر گریڑا۔

<sup>(</sup>۱) به واقعه اور قطبه بخاری شریف (کتاب الفضائل و باب مرض النبی ووفاته) ابن هشام، احیا جلد چهارم، کنز العمال، مسند عائشه اور ابن سعد کی روایتول مرتب کیا گیا -

#### تجهيز و تكفين

حفزت علی کہتے ہیں کہ جب ہم جمہیز وتکفین پرمستعد ہوئے تو لوگوں کا جوم رو کئے کے لئے درواز ہبند کرلیا تھا۔اس پرانصاری آ کر پکارے

کے سے دروازہ بند ترکیا تھا۔ اس پرالصاری اسر پھارے

"مارابھی تق ہے۔ ہم ان کے ماموں زاد ہیں۔ اسلام میں ہمارادرجہ معلوم ہے۔ "
قریش آکر پکارے -- "ہم ان کے خاندان والے ہیں۔ "
اس پر بھی جب دروازہ نہ کھلا تولوگ ابو بکر سے شکایت کرنے گئے، ابو بکرنے پکار کر کہا

"مسلمانو! میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں۔ ہرقوم اپنے جنازے کی زیادہ حقد ار
ہے۔ اگرتم سب اندر آجاؤ گے تو نبی کے خاندان والوں کو آپ سے دور کردو گے، جسے یہ لوگ اجازت دیں، وہی اندر جائے۔"

کیکن انصار برابراصرارکرتے رہے۔مجبوراً ان میں سے ایک شخص اوس بن خو لی کو اندر بلالیا گیا۔

اوپرآپ پڑھآئے ہیں کہرسول اللہ علیہ فیصلے نے حضرت علیٰ کونسل دینے کی وصیت کتھی۔ چنانچے انہوں نے ادب کے خیال سے اپنے ہاتھ پر کپڑ الپیٹ لیا۔ پھر کرتے کے اندر ہاتھ ڈال کر ملنے لگے۔

عنسل دینے میں حضرت علیؓ کے علاوہ اسامہ بن زیدؓ، فضل بن عباسؓ اور مذکور الصدرانصاری اوس بن خولی شریک تھے۔فضلؓ پر دہ پکڑے تھے۔انصاری پانی انڈیلئے تھے۔ حضرت علیؓ نہلاتے (۱) تھے اور کہتے جاتے تھے

''بِاَبِیُ اَنُتَ وَاُمِّیُ، مَا اَطْیَبَکَ حَیًّا وَ مَیِّتًا!''(۲) کیونکہ آپ میں اس طرح کی کوئی کثافت موجودنہ تھی جوعام میت میں ہوتی ہے

(۱) ابن سعد و بہبی ( کنز ) بعض روایتوں میں ہے کہ اسامہ اور فضل کی آئکھوں پرپی بندھی تھی اور پردے کے اس پار حفزت علی کو پانی دیتے تھے۔ ( ابن سعد )

(٢) ميرے مال باپ قربان! آپ وصال سے پہلے اور بعد ميں کيے طيب وطاہر ہيں!

آپ کو یانی اور بیری سے تین عسل دیئے گئے۔ یانی سعد بن خثیمہ کے کنویں سے لا پا گیا تھا۔ پیرکنواں قبامیں واقع تھا اوراس کا پانی پیابھی جاتا تھا۔

غسل کے بعد آپ کا کرنہ اتار ڈالا گیا اور سجدے میں زمین ہے مس ہونے والے اعضاء ہاتھوں ، ہتھیلیوں ، چبرہ ، پیروں اور جوڑ وں میں خوشبو لگائی گئی اورعود و بخو ر کی دھوٹی دی گئی۔ پھرکفن پہنا یا گیا۔ کفن میں صرف تین سفیدیمنی کپڑے تھے۔ان میں قیص اور عمامه شامل نہیں کیا گیا تھا۔ کفن جارآ دمیوں نے پہنایا تھا۔ علی، عباس، عقیل، اسامه انصاري \_ رضى التعنهم \_

نماز جنازه

کفن کے بعد آپ کا جسدِ اطہراسی تخت پر رکھ دیا گیا جس پر وصال ہؤ اتھا۔اب لوگوں نے نماز جنازہ پڑھنا شروع کی۔(۱) سب سے پہلے حضرت علی ،عباس اور بنی ہاشم نے نماز پڑھی۔ پھرمہاجرین نے ، پھرانصار نے ، پھرعورتوں نے ، پھر بچوں نے ۔ کوئی امام نہیں ہوتا تھا۔حفرت علیؓ نے پہلے ہی سے کہددیا تھا

''آپ کی نماز میں کوئی امامت نہ کرے کیونکہ آپ جیتے جی سب کے امام تھے اور وصال کے بعد بھی سب کے امام ہیں۔''

مہاجرین وانصار کی نماز کا حال اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ حجرے میں داخل ہوئے تو پہلے حضرت ابو برا اور حضرت عمر نے ، پھران کے ساتھ والوں نے کہا ---''اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه''' --- پِرَكَى كوامام بنائے بغیر صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، رسول اللہ علیہ کے مقابل کھڑے ہوئے اور بید عاشروع کی (سب پیھیے آمین آمین کہتے جاتے تھے۔)

'' خدایا! ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو پھھان پر ( یعنی رسول اللہ علیہ پر ) نازل ہؤا،

<sup>(</sup>١) يه اصطلاحي نماز جنازه نتهي ؛ بلكه صلوة وسلام اور بلندي درجات كي دعائقي \_ (وائم)

سیدالوری، جلد دوم کی باب ۱، وص

وہ انہوں نے پورا پورا پہنچا دیا ، امت کونفیحت کی ، راہ حق میں جہاد کیا ، یہاں تک کہ خدا نے اپنا دین غالب کر دیا۔ اس کا بول بالا ہو گیا اور اس تنہا ویگا نہ و بے شریک پرایمان لایا گیا۔ پس اے ہمارے معبود! ہمیں ان لوگوں میں کر دے جواس قول کی پیروی کرتے ہیں جوان کے ساتھ نازل ہؤا تھا اور ہمیں ان کے ساتھ جمع کر دے تاکہ وہ ہمیں پہچا نیں اور ہم آپ کو پہچا نیں ، کیونکہ آپ مؤمنین کے ساتھ رؤوف و رجم تھے۔ ہم ایمان کا کوئی بدل نہیں جا ہے ۔ اے بی کو کرکوئی چیز خرید نانہیں جا ہے !''

#### دفن کھاں کئے جائیں؟

جب آپ کی وفات کا سب کو یقین ہوگیا تو حضرت ابو بکر ٹے دفن کرنے پر ڈور
دیا، مگر اختلاف پیدا ہو اکہ کس مقام میں دفن کئے جائیں؟ بعضوں نے کہا، منبر کے پاس۔
بعضوں نے کہا، اس مقام پر جہاں آپ کھڑے ہوکر امامت کرتے تھے۔حضرت ابو بکر
صدیق نے کہا ۔۔۔ ''معاذ اللہ! ہم آپ کو بت نہیں بنا سکتے کہ اس کی پرستش کی جائے۔''
اس پر بعضوں نے کہا ۔۔۔ '' تو آپ کو بقیع میں دفن کریں، جہاں آپ کے بھائی
مہاجرین دفن ہیں۔''

حضرت ابو بکڑنے اس ہے بھی اختلاف کیا، اس پر صحابہ کرام ٹنے کہا '' پھر آپ کی رائے کہاں دفن کرنے کی ہے؟''

انہوں نے جواب دیا ---''میں نے نبی اکرم علیہ کوایک بات فر ماتے سا ہے اوراب تک اسے بھولانہیں ہوں ۔ آپ نے فر مایا تھا'' نبی کی روح جس جگہ قبض ہوتی ہے، وہیں اسے دفن کیا جاتا ہے۔''

صحابہ نے کہا---'' بخدا آپ کا قول ہرطرح پندیدہ ہے۔'' چنانچے صحابہ کرامؓ نے اتفاق کرلیا کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہؓ کے جمرے ہی میں

### قبر کیسے کھودی گئی؟

آپ کے بچھونے کے اِردگرد زمین پرایک نشان کھینچا گیا اور نشان کے اندر

حضرت ابوطلحہ نے قبر کھودی۔

قبر میں کس نے اُتارا؟

قبر تیار ہوگئ تو آپ کوسہ شنبہ کے دن رات کو دفن کیا گیا۔ تخت پائٹتی کی طرف سے مثایا گیا ۔ تخت پائٹتی کی طرف سے مثایا گیا اور اس طرف سے آپ کو قبر میں اتا را گیا۔ حضرت علیؓ ، عباسؓ ، عقبلؓ ، اسامۃؓ اور اوسؓ نے قبر میں اتارا اور باہرنکل آئے۔ اس کے بعدمٹی دی گئی۔ حضرت بلالؓ نے قبر پر ایک مشک یانی چھڑکا۔ سرکی طرف سے چھڑکنا شروع کیا تھا۔

اس طرح بروز سه شنبه بتاریخ ۱۳ ربیج الاول ۱۱ بجری بوقت شب جسد نبوی علیه که سپر دِ خاک کمیا گیا-

وفات کے بعد پھلی اذان

ابھی تدفین نہیں ہو گی تھی کہ نماز کا وقت آگیا۔حضرت بلال اُذان دینے کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے گھڑے ہوئے سے کھڑے ہوئے سے کہ محد نبوی میں ہوئے گئیا۔ کہرام کچ گیا۔

وفن کے بعد حضرت ابو بکڑنے حضرت بلال کواذ ان دینے کا تھم دیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے گئے

''اگرآپ نے مجھے اس لئے آزاد کیا ہے کہ ہمیشہ آپ ہی کے ساتھ رہوں تو مجھے
ایسا تھم دیجئے لیکن اگر خدا کے لئے آزاد کیا ہے تو مجھے خدا کے لئے چھوڑ دیجئے ۔''
حضرت ابو بکر ٹے جواب دیا ---'' تو میں اب رسول اللہ علیہ ہے کہ بعد کی کے
لئے اذان نہیں دول گا۔''

پھروہ ملکِ شام چلے گئے۔

سوگوار يثرب

پورے مدینہ میں ایک تہلکہ پڑا ہؤا تھا۔ گریہ و بکا کے سواکوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔حضرت ابوذ ؤیب ہذلیؓ سے مروی ہے کہ ---'' ہمارے قبیلہ کو نبی علیہ ہے کی علالت کی



www.maktabah.org

خر پیٹی تولوگوں کو بڑی تشویش ہوئی۔ میں نے بھی پوری رات آ تھوں میں کائی۔ مبح ہوتے ذرا آ تکھ جھیکی تو ایسامعلوم ہؤ اکوئی پیشعر پڑھ رہاہے

خَطُبٌ اَجَلُّ اَنَاخَ بِالْإِسُلَامِ اَبُنَ النَّخِيْلِ وَمَعْقَدِ الْاطَامِ لَعَلَّ النَّخِيْلِ وَمَعْقَدِ الْاطَامِ لَعَلَى اللَّهِ الْمُلَامِ لِيَحْت بولناك مصيبت أو ب برس فَنْ لَتَان اورقلعول كَ ما بين (مدينه مِن ) اسلام پر تخت بولناك مصيبت أو ب برس قَبْضَ النَّبِي مُحَمَّدٌ فَعُيُونُنَا تُبُدِى الدُّمُوعَ بِالتِسْجَامِ فَي وَنَا تَعْمَلُ اللَّهُ مُوعَ بِالتِسْجَامِ نِي بهم عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُوعَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِيْمُ الللِّهُ الللللِّهُ الللْلِهُ الللللِّهُ اللللْمُ الللللِّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ ال

میں هبرا کراتھ بینھا اور جھے لیا کہ بی اکرم علاقے کوت ہو ہے ہیں، یا سسریب فوت ہونے ہیں، یا سسریب فوت ہونے والے ہیں۔فورآمدینہ کوروانہ ہؤا۔شہر پہنچا تورونے کاالیا شورسنا،جیسا حاجیوں میں تکبیر کا ہوتا ہے۔

میں نے یو چھا---'' کیاہؤا؟''

جواب ملا ---'' رسول الله عليه كاوصال موكيا!''

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ خَلُقِکَ صَلَوةً وَّسَلَامًا اِلَى يَوُمِ الدِّيُنِ وَاللّٰهُمُّ صَلَّقًا وَاللّٰهُمُ صَلَّقًا وَاللّٰهُمُ صَلَّقًا وَاللّٰهُمُ مَا اللّٰهِمُ اللّٰهُمُ صَلَّمُ اللّٰهُمُ مَا اللّٰهُمُ صَلَّمُ مَا اللّٰهُمُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مَا اللّٰهُمُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مِنْ مَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

چند مرثیے

الله جانے، جانِ دو عالم علی کے بجروفراق کے اس دائی صدمے کو ان وارفتگان عشق نے کیونکر برداشت کیا ہوگا جو چندلمحوں کی جدائی بھی گوارانہیں کر پاتے تھے

اور بے قرار و بے تاب ہوجایا کرتے تھے--!

جانِ دوعالم عَلَيْظَة تو وہ مرکز مہر ومحبت تھے کہ تھجور کے جس بے جان خشک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، وہ بھی آپ کے فراق پر بھرے مجمع میں دھاڑیں مار مارکرر و پڑا تھا۔

استن حنانه از بجرِ رسول کرد ناله نهم چو اربابِ عقول

پھر جولوگ عقل وشعور رکھتے تھے اور جانِ دو عالم علی کے ساتھ والہانہ تعلق اور کھتا متر مان کا داری مائی جی سول سے کا بنتی موگی۔۔۔اا

وابنتگی رکھتے تھے،ان کے دلوں پراس ہجررسول سے کیا بیتی ہوگی---!! دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر ظاہری طور پر اس المناک سانحے کے جو

www.mahiabah.org

اثرات مرتب ہوئے، وہ بھی پچھ کم ہوش ربانہیں تھے۔ مؤ رخین نے لکھا ہے کہ حضرت صدیتی اکبڑانتہائی صبر واستقامت کے باوجود رورو کریے حال ہوگئے ۔حضرت عمرٌ ہوش و حواس گم کر بیٹھے۔حضرتعثمانؓ کی زبان بند ہوگئی اورحضرت علیؓ وقتی طور پراس قدر بے جان ہو گئے کہ چلنے پھرنے کی طاقت ندر ہی۔

صدیق اکبڑے ٹم واندوہ کا پچھاندازہ ان کے مرہیے سے ہوتا ہے۔ چنداشعار ملاحظه شيحيّے ---!

يَاعَيْنُ فَابُكِي وَلَا تَسُأْمِي وَحُقَّ الْبُكَّآءُ عَلَى السَّيَّدِ ائ تکھ خوب رواوررونے سے نداکتا، کیونکداس آقاکے لئے رونا بالکل برحق ہے۔ فَكَيْفَ الْحَيَاةُ لِفَقُدِ الْحَبِيُب وَ زَيْنِ الْمَعَاشِرِ فِي الْمَشْهَدِ بھلا کیسے زندگی گز رے گی ؛ جبکہ وہ ہی نہ رہے جومیر ملے محبوب تھے اور مجالس میں ہر محفل کی زینت ہؤ اکرتے تھے۔

فَلَيْتَ الْمَمَاثُ لَنَا كُلِّنَا وَكُنَّا جَمِيعًا مَّعَ المُهُتَدِ كاش كه جم سب كوبھي موت آجاتي اور جم سب اس مدايت والي آقا كے ساتھ ہى رہتے! فَصَلَّى الْإِلَّهُ وَلِيُّ الْعِبَادِ وَ رَبُّ الْعِبَادِ عَلَى أَحْمَدٍ پس درود بھیج وہمعبود جو بندول کاوالی اور رب ہے، احمد پر (علیہ) فاروقِ اعظم جبيها جي دارجھي جي ٻار بيڻھااورگويامؤ ا

وَ وَلَّيْتُ مَحُزُونًا ۚ بِعَيْنِ سَخِيْنَةٍ ۚ أَكَفُكِفُ دَمْعِي وَالْفُؤَادُ قَدِ انْصَدَعُ اور میں اس حال میں لوٹا کہ میری آ نکھ ڈیڈیا آئی تھی۔ میں آنسوؤں کوروک رہا تھا،مگردل تو پھٹ چکا تھا۔

حضرت عثمانؓ کی تو قوت گویائی ہی مسلوب ہوگئ تھی ، اس لئے ان کی خاموشی ہی ایک بحرف وصوت مرثیہ ہے۔

حیدر کرارٌ جبیبا حبّار بھی اپنے بے پنا ہم کا اظہار کئے بغیر ندرہ سکااور بول اُٹھا، لَقَدُ غَشِيَتُنَا ظُلُمَةٌ بَعُدَ مَوْتِهِ نَهَارًا ، فَقَدُ زَادَتُ عَلَى ظُلُمَةِ الدُّجٰي ان کی وفات کے بعد ہمیں تار کی نے دن کے وقت یوں گھیرلیا کہ رات سیاہی سے بھی بڑھ گئی۔

وَ كُنَّا بِمَرُاهُ نَرَى النُّوْرَ وَالْهُدَى صَبَاحًا ، مَسًا ، رَاحَ فِيُنَا اَوِاغُتَدَى وَكُنَّا بِمَرُاهُ نَرَى النُّوْرَ وَالْهُدَى صَبَاحًا ، مَسًا ، رَاحَ فِيُنَا اَوِاغُتَدَى جَبِهِ وَمُراتَ كُويا جَبِهِ مَانِ كُود يَكِيَّةً مِنْ ، جَبْ وه رات كويا سورِ عارب پاس تشريف لاتے تھے۔ سورِ سے ہمارے پاس تشریف لاتے تھے۔

فَضَاقَتُ فِضَا الْآرُضِ عَنَّا بِرَحُبَتِه لِفَقُدِ رَسُولِ اللهِ ، إِذُقِيُلَ قَدُمَضَى رَحُولُ اللهِ ، اِذُقِيُلَ قَدُمَضَى رَحُولُ اللهِ (عَلَيْكَ ) نه رَحُن كَى نَصَا بِاوجودوسِيع بونے كے ہم پرتنگ بوگئ، جب رسول الله (عَلِيْكَ ) نه رہاور كہا گيا كہ وہ چل ہے ہیں۔

فَلَنُ يَسْتَقِلَ النَّاسُ تِلْكَ مُصِيبَةً وَلَنُ يُجْبَرَ الْعَظُمُ الَّذِي مِنْهُمُ وَهٰى بِلْاشِهِ بِهِ الى مصيبت ہے جولوگوں کے لئے نا قابل برداشت ہے اور ملت اسلامیدی ہڑی میں جوضعف پیداہؤ اے، وہ نا قابل تلافی ہے۔

سیدہ فاطمۃ الزہڑا کاغم سب سے فزوں تر تھا۔ جب جانِ دوعالم علی اللہ کی تدفین سے فارغ ہوکرلوگ واپس آرہے تھے توسیدہ فاطمہ نے اشکبار آئکھوں سے حضرت انس سے پوچھا ''انس! آپ لوگوں نے کیسے گوارا کرلیا کہ رسول اللہ کومٹی میں اِلطا کرخودلوٹ

"!!!---2 1

پھرتر بتِ اطہر پر گئیں اور یوں نالہ کناں ہوئیں

إِنَّا فَقَدُ نَاكَ فَقُدُ الْآرُضِ وَابِلَهَا وَغَابَ مُدُغِبْتَ عَنَّا الُوَحُیُ وَالْکُتُبُ

آپ ہم سے یول کھوگئے ہیں، جس طرح پیای زمین بارانِ رحمت سے محروم ہو جائے۔ جب سے آپ اوجھل ہوئے ہیں وقی کا آنا بھی بند ہو گیا ہے اور کتابوں کانازل ہونا بھی۔ فَلَیْتَ قَبُلَکَ کَانَ الْمَوْثُ صَادَفَنَا لَمَّا نُعِیْتَ وَحَالَتُ دُونَکَ الْکشُبُ فَلَیْتَ قَبُلَکَ کَانَ الْمَوْثُ صَادَفَنَا لَمَّا نُعِیْتَ وَحَالَتُ دُونَکَ الْکشُب کاش کہ جب آپ کی وفات کی اطلاع دی گئی اور ہمارے اور آپ کے درمیان می مائل ہوگئی ، تو اس سے پہلے ہی ہم مرکئے ہوتے! (اور پیم ویضے کے لئے زندہ ندر ہے۔) کی مرکئے ہوتے! (اور پیم ویضے کے لئے زندہ ندر ہے۔) کی مرکئے ہوتے! (اور پیم ویضے کے لئے زندہ ندر ہے۔)

www.mahaahah.org

مَاذَا عَلَى مَنْ شَمَّ تُربَةَ أَحُمَدِ أَنُ لَّا يَشُمَّ مُدَى الزَّمَان غَوَالِيَا جس نے تربتِ احمد (علیہ ) کی مہک سونگھ لی ہو، وہ اگر تمام عمر کوئی اور خوشبونہ سونگھے تواس میں تعجب کی کیابات ہے! ،

صُبَّتُ عَلَىَّ مَصَائِبٌ لَوُ انَّهَا صُبَّتُ عَلَى الْآيَّامِ عُدُنَ لَيَا لِيَا مجھ پرغم واندوہ کی ایسی مصبتیں ٹوٹ پڑی ہیں کہا گر'' دنوں'' پر پڑتیں، تو دن ''راتوں''میں بدل جاتے۔''

خاندانِ بن ہاشم کے اکابرین سے سیدہ فاطمیہ کی بیرحالت دیکھی ٹبیں جاتی تھی۔اس لئے وہ اپنے مرشوں میں مختلف طریقوں سے سیدہ کوتسلی دینے کی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ جانِ دو عالم عليه كايا زادحفرت ابوسفيان ابن حارث بن عبدالمطلب في بہت اعلی مرثیہ کہا ہے اور حضرت فاطمہ کونہایت عمدہ انداز میں صبر کی تلقین کی ہے۔ فرماتے ہیں أَرِقُتُ وَبَاتَ لَيُلِي لاَ يَزُول ولَيْلُ آخِي الْمُصِيبَةِ فِيهِ طُول ولَيْلُ آخِي الْمُصِيبَةِ فِيهِ طُول و میری نیندا ژگئی اور رات ایسی ہوگئی جیسے اب ختم نہ ہوگی اور مصیبت ز دہ کی رات تو کبی ہوتی ہی ہے۔

فَقَدُنَا الْوَحْيَ وَالتَّنْزِيْلَ فِيُنَا يَرُوحُ بِهِ وَيَغُدُو جِبُرَئِيْلُ وحی و تنزیل کا وہ سلسلہ کھو گیا جس کے ساتھ جبریل (امین) مجھی رات کو آتے تھے، کھی دن کو۔

نَبِيٌّ كَانَ يَجُلُو الشَّكُّ عَنَّا بِمَا يُوْحِى إِلَيْهِ وَمَا يَقُولُ السِّيِّ حضور (علیلیة ) و ہ نبی تھے جو ہمارے شکوک وشبہات دور کرتے تھے۔ کبھی اس وحی کے ذریعے جوآتی تھی اور بھی اپنی باتوں ہے۔

وَيَهُدِيْنَا فَلَا نَخُشَى ضَلاً لا عَلَيْنَا وَالرَّسُولُ لَنَا دَلِيُلُ وہ ہمیں ایباراستہ دکھاتے تھے کہ پھرکسی گمراہی کا ڈر ہمارے دلوں میں نہ ہوتا تھا۔ کیونکہ خو درسول اللہ (علیہ ) ہمارے راہ نما ہوتے تھے۔

وَ يُخْبِرُنَا بِظَهْرِ الْغَيْبِ عَمَّا يَكُونُ ، فَلاَ يَخُونُ وَلاَ يَحُولُ '

وہ ہمیں غیب کی خبریں بھی سنا دیتے تھے کہ کیا ہوگا اور اس خبر میں کوئی خامی ہوتی سم

فَلَمُ نَرَ مِثْلَهُ فِي النَّاسِ حَيًّا وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْمَوْتِلَى عَدِيُلُ ندزندوں میں ہم نے ان کے جیبا کوئی انسان دیکھا اور ندمرنے والوں میں کوئی

ان کی نظیر ہے۔

اَفَاطِمَ اِنُ جَزَعْتِ فَلَاکَ عُدُرٌ وَإِنُ لَّمُ تَجُزَعِیُ فَهُوَ السَّبِیُلُ اللَّهِ اَلَّ اِنْ جَوَری ہے۔ لیکن اگر تو دامن میں میں ایکن اگر تو دامن میں ہے۔ میں میں ہے۔ میں دچھوڑے تو اصل داستہ یہی ہے۔

وَقُولِیُ فِی اَبِیْکِ وَلاَ تَمَلِیُ وَهَلُ یَجُویی بِفِعُلِ اَبِیُکِ قِیْل' اوراپ باپ کی تعریف میں خوب دل کھول کے بول، گر تیرے باپ نے جو کام کئے ہیں، ان کابدل کہیں بی قول ہو سکتے ہیں۔

فَقَبُرُ ٱبِیُکِ سَیِّدُ کُلِّ قَبُرٍ وَفِیُهِ سَیِّدُالنَّاسِ الرَّسُوُل' تیرے باپ کی قبرتمام قبروں کی سردارہے، کیونکہ اس میں وہ رسول مدفون ہے جو

تمام انسانوں کا سردارہے۔

صَلُوهُ اللهِ مِنُ رَّبِ رَجِيْمٍ عَلَيْهِ لَا تَحُولُ وَلَا تَزُولُ ' رحمت والے پاک پروردگار کی رحمتیں ہوں حضور علیہ پر۔ ایسی رحمتیں جو نہ تھمیں ، نہ کھی ختم ہوں۔

جانِ دو عالم علیہ کے پھو پھیاں بھی اعلیٰ درجے کی قادرات الکلام شاعرات تھیں۔ان میں سے ہرایک نے کئی کئی مرھیے کہے اوراپنے دکھ درد کا اظہار کیا۔فنی لحاظ سے پیتمام مرھیے اتنے بلند پاپیے ہیں کہان میں سے کسی کا انتخاب کرنا ازبس دشوارہے؛ تا ہم اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق پانچ مرھے منتخب کئے ہیں۔ان میں سے دوحضرت اروٰ ی کے ہیں، دو

حفرت صفيد كاوراك حفرت عاتكه كا\_ (رضى الله تعالىٰ عنهن.)

# اروی بنتِ عبدالمطلب کے مرثیے

آلاً يَا عَيْنِ وَيُحَكِ أَسُعِدِيْنِي بِدَمُعِكِ مَابَقِيْتِ وَطَا وِعِيْنِيُ اے میری آ کھا تو ہلاک ہوجائے ، جب تک تو موجود ہے، آنسوؤں کے ساتھ میری امداد کراورمیری بات مان \_

اَلاَ يَا عَيْنِ وَيُحَكِ وَاسْتَهِلِّي عَلَى نُوْدِ الْبِكلادِ وَاسْعِدِيْنِي اے میری آ کھ! تو ہلاک ہوجائے ، تمام دنیا کے نوری جدائی پرخوب برس کرمیری اعانت كر\_

فَانُ عَذَلَتُكِ عَاذِلَةٌ فَقُولِي عَلامَ وَفِيْمَ وَيُحَكِ تَعُذِلِيُنِي اگراس طرح رونے پرکوئی ملامت کرنے والی تختے ملامت کرے، تو اسے کہہ کہ تو

ہلاک ہوجائے ،تو کیے حادثے پراورکس کے غم میں رونے پر مجھے ملامت کررہی ہے؟ عَلَى نُورِ الْبِلَادِ مَعًا جَمِيْعًا رَسُولِ اللهِ أَحْمَدَ فَاتُو كِيْنِي

کیااس انسان پررونے میں تو مجھے ملامت کرتی ہے، جوسارے شہروں کا نور تھا، جوالله كارسول تفااورجس كانام احمرتفا؟ --- ميرى جان چھوڑ!

فَالَّا تُقْصِرِى بِالْعَذُلِ عَنِّى فَلُومِى مَابَدَا لَكِ أَوْ دَعِيْنِي پھر بھی اگر تو ملامت کرنے سے بازنہ آئے ، تو ملامت کرتی رہ جتنا تیراجی جا ہے ،

یا مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔

لِاَمْرِ هَدَّنِي وَ أَذَلُّ رُكُنِي وَشَيَّبَ بَعُدَ جِدَّتِهَا قُرُونِي اس عظیم حادثے پررونے کے لئے ،جس نے مجھے ہلا ڈالا ہے۔میری کمر جھکادی ہاورمیرے بالوں کوسفید کردیا ہے۔

#### [7]

50.63

آلا یَارَسُولَ اللهِ کُنُتَ رَجَانَنَا وَکُنُتَ بِنَا بَرَّاوَّ لَمْ تَکُ جَافِیَا يارسول اللهِ کُنُتَ بِاری امید تھاور مارے ساتھ انتہائی مہربان تھ، آپ ہرگز سخت طبیعت نہ تھے۔

وَكُنْتَ بِنَا رَءُوُ فَا رَّحِيْمًا نَبِيْنَا لَيَبُكِ عَلَيْكَ الْيَوْمَ مَنْ كَانَ بَاكِيَا السَّامِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

كَانَ عَلَى قَلْبِى لِلِهِ كُو مُحَمَّدٍ وَمَا خِفْتُ مِنُ بَعُدِ النَّبِيِّ الْمُكَاوِيَا مُحَمَّدٍ وَمَا خِفْتُ مِنُ بَعُدِ النَّبِيِّ الْمُكَاوِيَا مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ ) كى وفات سے اور ان كے بعد جو كھي پيش آئے والا ہے، اسے سوچ كرميرے دل ميں داغ پر جاتے ہيں۔

اَفَاطِمَ! صَلَّى اللهُ رَبُّ مُحَمَّدٍ عَلَى جَدَثِ اَمُسَى بِيَثُوبَ اَاوِيَا اللهُ رَبُّ مُحَمَّدٍ عَلَيْ جَدَثِ اَمُسَى بِيَثُوبَ اَاوِيَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

اَبَا حَسَنِ فَارَقُتَهُ وَ تَرَكُتُهُ فَبَكِّ بِحُزُنِ اخِرَ الدَّهُو شَاجِيَا اللهُ الل

ابساری عمران کے غم میں روتارہ!

فِدًى لِّرَسُولِ اللهِ أُمِّى وَ خَالَتِى وَ عَمِّى وَ نَفْسِى قُصُرَةً ثُمَّ خَالِيَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْقَ رسول الله (عَلِيْقَ ) پرمیری مال، میری خاله، میرا پچپا، میری جان اور میرا مامول سب قربان ہوجائیں۔

صَبَرُتَ وَ بَلَّغُتَ الرِّسَالَةَ صَادِقًا وَ قُمُتَ صَلِيْبَ الدِّيْنِ اَبُلَجَ صَافِيَا يَارِسُولَ اللهُ إِن اللهِ عَلَيْتُهِ ) آپ نے مصائب پرصبر کیا اور سچائی کے ساتھ رسالت کا پیغام پہنچایا اور دین کی پشت کوواضح اور مصفیٰ انداز میں قائم کردیا۔

فَلُو أَنَّ رَبُّ النَّاسِ ٱبْقَاكَ بَيْنَنَا سَعِدْنَا وَلَٰكِنُ ٱمُرُه ' كَانَ مَاضِيَا

اگرلوگوں کارب آپ کو ہمارے درمیان باتی رکھتا تو ہمارے لئے سعادت ہوتی، الیکن اس کا حکم نا فذہونے والا ہے۔

عَلَيْكَ مِنَ اللهِ السَّلامُ تَجِيَّةً وَّأَ ذُخِلُتَ جَنَّاتٍ مِّنَ الْعَدُنِ رَاضِيَا آپُواللهُ تَعِلَّهُ عَلَى جَاتِ عدن آپُواللهُ تَعَالَىٰ كَي جَانِب سے سلام كاتخه طے اور آپُراضی خوشی جنات عدن میں داخل ہوں۔

# حضرت صفیہ بنتِ عبدالمطلب کے مرثیے

[1]

فَاَوُحَشَتِ الْارُضُ مِنُ فَقُدِهِ وَاَیُّ الْبَوِیَّةِ لَا یُنگب' ان کے نہ ہونے سے زمین وران ہوگئ ہے اور مخلوقات میں کون ہے جے ان کا کھ نہ ہؤ اہو۔

فَمَالِیَ بَعُدَکَ حَتَّی الْمَمَا تِ إِلَّا الْجَوَی الدَّاخِلُ الْمُنْصِبُ الْمَالِیَ بَعُدَکَ حَتَّی الْمُمَا تِ إِلَّا الْجَوَی الدَّاخِلُ الْمُنْصِبُ آپِ کَیْنِیس رہا، سوائے ثم کے جومیرے اندریایاجا تا ہے اور مجھے تکلیف دے رہا ہے۔

فَبَكِّى الرَّسُوُلَ وَ حُقَّتُ لَهُ شُهُوُدُ الْمَدِيُنَةِ وَالْغُيَّبُ الْمَدِينَةِ وَالْغُيَّبُ الله مَا يَتُ اے فاطمہ! رسول الله (عَلِينَةَ ) کے لئے رواور صرف تجھے ہی نہیں ؛ بلکه مدینه میں جوحاضر ہیں یاغائب ہیں ،سب کوان کے لئے رونا جائے۔

لَتَبُكِيْكَ شَمْطَآءُ مَضُرُورَةٌ إِذَا حُجِبَ النَّاسُ لَا تُحْجَب، ضرورروئ كَي آپ كو بروه ادهير عمر، بدحال عورت، جو با پرده لوگوں بيں رہتى ہو،

مگراہے تن ڈھانینے کے لئے کپڑ امیسر نہ ہو۔

لَيَبُكِيُكَ شَيْخٌ أَبُو وِلْدَةٍ يَطُونُ بِعَقُوتِهِ أَشُهَب ' آپ کووہ بوڑھا بھی روئے گا،جس کے چھوٹے چھوٹے بیچے ہوں اوراس کے گھر کے گر دقط سالی نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں۔

وَيَبْكِيْكَ رَكُبٌ إِذَا اَرُمَلُوا فَلَمُ يُلُفَ مَاطَلَبَ الطُّلُّبُ اورآپ کو ہروہ قافلہ روئے گا، جومحاج ہوجائے اور ضرورت کی چیزیں اس کو دستياب نه مور بي مول-

وَتَبُكِى الَّا بَاطِحُ مِنُ فَقُدِهِ وَتَبُكِيهِ مَكَّةً وَالْآخُشَبُ آپ کے نہ ہونے سے تمام ریگزارگرید کناں ہیں اور مکداورا حشب پہاڑرور ہے ہیں۔

اَرِقُتُ فَبِتُ لَيُلِي كَالسَّلِيْبِ لِوَجُدٍ فِي الْجَوَانِحِ ذِي دَبِيْب میں جا گتی رہی اور اس آ دمی کی طرح رات گز اری جس کا سب پچھے چھن گیا ہو، بوجدا سغم کے جومیرے پہلوؤں میں سرایت کر گیا۔

فَشَيَّبَنِي وَمَا شَابَتُ لِلدَاتِي فَآمُسَى الرَّأْسُ مِنِّي كَالْعَسِيب اس غم نے مجھے بوڑھا کر دیا اور میرے بال گھوڑے کی سفید پیشانی کی طرح ہو گئے ۔ حالانکہ میری کوئی بھی ہمعمر بوڑھی نہیں ہوئی۔

لِفَقُدِ الْمُصْطَفَى بِالنُّورِ حَقًّا رَسُولَ اللهِ مَالَكَ مِنْ ضَرِيُب اس متی کے کھوجانے کی وجہ سے ،جن کونور حق کے لئے منتخب کیا گیا۔اے اللہ کے رسول! آپ کا کوئی ہمسرنہیں ہے۔

كَرِيْمِ الْخَيْمِ اَرُوَعَ مُضُرَحِيّ طَوِيْلِ الْبَاعِ مُنْتَخَبٍ نَّجِيْب كريم گھرانے والے ، متقی ، سر دار ، لمبے باز ؤوں والے ، منتخب ، شريف \_

ثِمَالِ الْمُعْدِمِيْنَ وَكُلِّ جَارٍ وَمَأُواى كُلِّ مُضْطَهَدٍ غَرِيْب فقیروں اور ہمسایوں کے نگہبان اور پریثان حال مسافروں کے ملحاً وماً لای۔

سیدالوزی، جلد دوم کے ماد کی باب، وصال

#### حضرت عاتكه بنتِ عبدالمطلب كا مرثيه

یاعیُنِ جُودِی مَابَقِیْتِ بِعَبُرَةِ سَحَّا عَلَی خَیْرِ الْبَرِیَّةِ اَحُمَد اے میری آنکھ! توجب تک موجودرہے، مسلسل آنسوؤں کے ساتھ سخاوت کرتی رہ۔ان کے خم میں، جوتمام مخلوقات سے بہتر تھے، جن کانام احمد تھا۔

آٹی لکب الویکلاٹ مِفُلُ مُحَمَّد فِی کُلِّ نَآئِبَةٍ تَنُوْبُ وَ مَشُهَدِ (الله مِرَى آئَمِ الله عَلَيْنَ الله مَرى آئَمُ الله عَلَيْنَ الله عَلَى الله ع

فَابُكِى الْمُبَارَكَ وَالْمُوفَّقَ ذَا التَّقَى حَامِى الْحَقِيْقَةِ ذَا الرَّشَادِ الْمُرْشَدِ اب ان كے لئے روتی رہ، جو بابركت تھ، توفیق والے تھ، متی تھ، حق كے بہان تھ، ہدايت دينے والے تھا اور ہدايت يا فقتھ۔

مَنُ ذَا يَفُكُ عَنِ الْمُغَلَّلِ غُلَّهُ بَعُدَ الْمُغَيَّبِ فِي الضَّرِيْحِ الْمُلْحَدِ
السَّمِّ عَنِ الْمُغَلَّلِ غُلَّهُ بَعِنَ الْمُفَيِّبِ فِي الضَّرِيْحِ الْمُلْحَدِ
السَّمِّ عَنِ بَعِد، جولحد والى قبر مِن بَهَال مُوكَّى هِ، اب كون طوق والى كَلُون عِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى الل

اَمُ مَّنُ لِکُلِّ مُدَفَّعِ ذِی حَاجَةٍ وَ مُسَلُسَلٍ یَّشُکُو الْحَدِیْدَ مُفَیَّهِ اورکون حاجت روائی کرےگااس کی، جس کو ہر جانب سے دھے پڑتے ہوں اور کون ایسے خص کوآ زادی دے گاجوقید میں لو ہے کی زنجیروں سے بندھا ہو اشکوہ کناں ہو۔ اَمُ مَّنُ لِّوَحٰی اللهِ یَنُزِلُ بَیُنَنَا فِی کُلِّ مَمُسیٰ لَیُلَةِ اَوُ فِی غَهِ اَمُ مَّنُ لِوَحٰی اللهِ یَنُزِلُ بَیُنَنَا فِی کُلِّ مَمُسیٰ لَیُلَةِ اَوُ فِی غَهِ اَمُ مَّنُ لِوَحٰی اللهِ یَنُزِلُ بَیْنَنَا فِی کُلِّ مَمُسیٰ لَیُلَةِ اَوْ فِی غَهِ اوروہ وی، جوج شام ہارے درمیان از اکرتی تھی، اب بھلاکس پرازے گی؟ اوروہ وی، جوج شام ہارے درمیان از اکرتی تھی، اب بھلاکس پرازے گی؟ فَعَلَیْکَ رَحُمَةُ رَبِنَا وَ سَکلامُه کَ یَاذَا الْفَوَاضِلِ وَالنَّلاٰی وَالسُّودَ دِ اللهُ وَاضِلِ وَالنَّلاٰی وَالسُّودَ دِ اللهُ اللهُ وَاضِلِ وَالنَّلاٰی وَاللّٰدِ تَعَالَیٰ کَ اَے ضَعَلَیْ کَ اِللّٰہِ تَعَالَیٰ کَ اِللّٰہِ تَعَالَیٰ کَ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

mercumakinkaluarse

رخمتیں اور سلام ہو۔

حضرت حسان کے مرثیے

آ خرمیں عندلیب گلشن رسالت حضرت حسانؓ بن ثابت کے، دردوالم میں ڈو بے ہوئے دومر ثیوں سے چند منتخب اشعار پیش خدمت ہیں۔انہیں دل تھام کے پڑھیئے!

مَا بَالُ عَيْنِكَ لَا تَنَامُ كَانَّمَا كُجِلَتُ مَاقِيْهَا بِكُحُلِ الْأَرْمَدِ تیری آ نکھ کو کیا ہوگیا ہے کہ سوتی نہیں ، گویا اس میں مریض آشوبِ چٹم کے سرے کی سلائی پھیردی گئی ہو؟

جَزَعًا عَلَى الْمَهُدِيِّ أَصْبَحَ ثَاوِيًا يَاخَيْرَ مَنْ وَّطِئَ الْحَصٰى الْا تَبْعَدِ اس مدایت یا فتہ کے غم میں جنہوں نے اللہ تعالی کے ہاں اپنا ٹھکانہ بنالیا ہے۔ اے وہ ہستی! جوز مین پر چلنے والوں میں سب سے افضل ہے، تو مجھی ہم سے دور نہ ہو۔ يَابِكُرَ امِنَةَ الْمُبَارَكَ ذِكُرُهُ وَلَدَتُهُ مُحْصِنَةٌ بِسَعُدِ الْآسُعَد اے آ منہ کے اکلوتے! جس کا ذکر مبارک ہے اور جس کو ایک یا کدامن خاتون

نے نیک ساعت میں جنا۔

ءَ أُقِيْمُ بَعُدَكَ بِالْمَدِيْنَةِ بَيْنَهُمُ يَالَهُفَ نَفُسِى لَيُتَنِى لَمُ أُولَدٍ کیا میں آ پ کے بعد بھی مدینہ میں رہتارہوں؟ آ ہمری ہلاکت! کاش میں بیدائی نہوتا۔ بِآبِيُ وَ أُمِّى مَنْ شَهِدُتُ وَفَاتَهُ فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ النَّبِيُّ الْمُهْتَدِ ان پرمیرے ماں باپ قربان، جن کا وصال میں نے دوشنبہ کے دن دیکھا۔ ہدایت والے نبی کا وصال!

وَلَقَدُ وَلَدُنَاهُ وَفِيْنَا قَبُرُه وَفَضُولُ نِعُمَتِه بِنَا لاَ تَجُحَد ہم عربوں میں وہ پیدا ہوئے اور ہم ہی میں ان کی قبر ہے۔ہم پران کے بے حد احبانوں کا انکارمت کرو۔

صَلَّى الْإِلَّهُ وَمَنُ يَحُفُّ بِعَرُشِهِ وَالطَّيِّبُونَ عَلَى الْمُبَارَكِ أَحْمَد

الله تعالیٰ اور تمام وہ فرشتے جواس کے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں اور سب اچھے لوگ درود بھیجیں برکت والے احمر پر۔

بِطَيْبَةَ رَسُمٌ لِلرَّسُولِ وَمَعْهَد مُنِيرٌ وَّقَدُ تَعْفُو الرُّسُومُ وَتَهْمَد وَ مدینه طیبه میں رسول اللہ علیہ کی نشانیاں اور روش یا دگاریں ہیں ۔اگر چہ نشانیاں مجھی من بھی جایا کرتی ہیں۔

وَلَا تَمُتَحِى الْآيَاتُ مِنُ دَارِحُرُمَةٍ بِهَا مِنْبَرُ الْهَادِى الَّذِي كَانَ يَصُعَدُ لیکن احترام والے گھر کی نشانیاں تبھی نہیں مٹ سکتیں۔اس میں رہبر کامنبر ہے، جس يرآب يزعة تق-

بِهَا حُجُرَاتٌ كَانَ يَنْزِلُ وَسُطَهَا مِنَ اللهِ نُورٌ يُسْتَضَآءُ وَ يُوقَدُ اس میں وہ جرے موجود ہیں، جن میں خدا کی طرف سے روشن کرنے والا نور نازل ہوتا تھا۔

عَرَفُتُ بِهَا رَسُمَ الرَّسُولِ وَعَهُدَه ﴿ وَقَبْرًا ۚ بِهَا وَاراى فِي التُّرب مُلْحَد ﴿ طیبہ میں رسول اللہ علیہ کی نشانیاں اور ان کا زمانہ مجھے معلوم ہے اور وہ قبر بھی جس کی لحد میں مٹی کے اندررسول اللہ پوشیدہ ہو گئے ہیں۔

ظَلَلْتُ بِهَا ٱبُكِى الرَّسُولَ فَاسْعَدَتْ عُيُونٌ وَّمِثْلاَهَا مِنَ الْجِنِّ تُسْعِد عُلُونٌ ومِثْلاَهَا مِنَ الْجِنِّ تُسْعِد میں اس قبر کے پاس جب رسول اللہ (علیہ کے عم میں رور ہا تھا، تو کئ انسانوں بلكه جنول كى آئكيس بهي ميرے ساتھ ساتھ رور ہي تھيں۔

يَذُكُرُنَ الَّآءَ الرُّسُولِ وَمَا اَرْى لَهَا مُحْصِيًا نَفْسِى فَنَفْسِى تَبَلَّد عَلَم اللَّهُ اللَّهُ الم بيتمام آئميس رسول الله علي كاحسانات كوياد كررى تفيس اوربياحسانات اس قدر ہیں کہ میں ان کوشار کرنے سے قاصر ہوں اور میر آنفس بے دانش ہے۔

مُفَجَّعَةً قَدْ شَفَّهَا فَقُدُ آحُمَدَ فَظَلَّتُ لِأَلَّهِ الرَّسُولِ تُعَدِّد عُ یہ آ تکھیں دکھیا ہیں اور انہیں احمد (علیہ ) کے نہ ہونے نے کمزور کر دیا ہے۔

سيدالوري، جلد دوم المستسبب

چنانچہ بیرسول اللہ علیہ کے احسانات شار کر کے اپنے آپ کوٹسلی دے رہی ہیں۔ أَطَالَتُ وُقُوفًا تَذُرِكُ الْعَيْنُ جُهُدَهَا عَلَى طَلَلِ الْقَبْرِ الَّذِي فِيهِ أَحُمَدُ یہ تکھیں دریتک کھڑی آنسو بہاتی رہیں قبر کے اس میلے پر جس میں احمد دفون ہیں۔ فَبُورِكُتَ يَاقَبُرَ الرَّسُولِ وَبُورِكَتُ بِلادٌ ثَواى فِيهَا الرَّشِيدُ الْمُسَدَّد، اے قبر رسول! تجھ پر برکت اور اس سرزمین پر برکت جس میں ہدایت یا فتہ اور سیدهی روش والے رسول کا ٹھکا نہ ہے۔

لَقَدُ غَيَّبُوا حِلْمًا وَّعِلْمًا وَّرَحُمَةً عَشِيَّةَ عَلُّوهُ الثَّراى لَا يُوسَّد، جس رات انہیں اس مٹی میں دفن کیا گیا جہاں تکیے بھی میسرنہیں اس رات دراصل حلم علم اور رحت کو دفن کر دیا گیا ہے۔

يَبْكُونَ مَنْ تَبْكِي السَّمُواتُ يَوْمَه ﴿ وَمَنْ قَدْ بَكَّتُهُ الْاَرْضُ فَالنَّاسُ اكْمَد ﴿ سب انہیں رور ہے ہیں جن کی یا دمیں آ سان روتے ہیں اور جس پر زمین رو چکی ہےاورلوگ انتہا کی ممکین ہیں۔

وَهَلُ عَدَلَتُ يَوُمًا رَزِيَّةُ هَالِكِ رَزِيَّةَ يَوُم مَّاتَ فِيهِ مُحَمَّد، مجھی کسی کی وفات اتنی بڑی مصیبت بھی ہوئی ہےجتنی بڑی محمر کی وفات ہوئی ہے؟ فَبَكِّى رَسُولَ اللهِ يَاعَيْنُ عَبْرَةً وَّلَا أَعْرِفَنَّكِ الدَّهُرَ دَمْعُكِ يَجْمَد ' يسائة تكه إرسول الله يرآنسوول سرورد كيم البهي تيرية نسوختك نديكهول وَمَا فَقَدَ الْمَاضُونَ مِثْلَ مُحَمَّدٍ وَلَا مِثْلُه عَتَّى الْقِيَامَةِ يُفْقَد ا یچپلوں نے بھی محمر جبیبا کوئی وجودنہیں کھویا اور نہ قیامت تک ان جبیبا کوئی کھویا جائےگا۔

000

# تیریے نام

پروفیسر اعجاز رانا

رنگ بدلتی مست رُتوں کا لمحہ لمحہ تیرے نام

خوشبو سے لبریز ہوا کا ہر اک جھونکا تیرے نام

ہراک پھول میں جلوہ تیرا، رنگ تر ۱ ہی عُنچوں میں

روش روش ہو ہاس تری ہے ، گلشن سارا تیرے نام

قربہ قربہ فضل ترا ہے ، گر گر الطاف ترا

عالم عالم كى رحمت كا نام سجيلا تيرے نام

گردوں پہ خورشید کا حلقہ تیرے نام کا حلقہ بگوش

ماہِ مبیں کی گود کا ہر اک نور ستارا تیرے نام

تیرے حسن کے دروازے پیسائل ہے یوسف کا جمال

ہر اک درد کا درمال تو ، اعجاز مسجا تیرے نام

ملك سليمال ، وادئ سينا تيرے آئينوں كاعكس

اےمعراج کے تاج!ازل سےطور کا جلوہ تیرے نام

بائے بِسْمِ اللہ سے تا وَالنَّاس تری تصوریں ہیں

سیرت ہے قرآن تری ، قرآن سرایا تیرے نام

ذ کرترا ہے ارفع و اعلیٰ ، جانِ دَ فَعُنَا تُو ہی تو ہے

اوج ثریا سے بھی اونچا عرش کا پایہ تیرے نام

میرے آتا!ال سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہوگی

ہو جائے اعجازِ فدا کا مرنا جینا تیرے نام

#### سيدالوري---

مشق ومسق کی کہائی، وجد و کیف کر ربائی۔انونکمی شان، والہانہ انداز، دکشیں طرز---ترف حرف فقیدت، افظالفظامیت---شکشتی وتاز کی مااست ادرساد کی۔

پڙھڻا ٿروڻ کي ٿو گھر پڙھ

چو<u>ء :</u> س<u>يّدالورٰى---</u>

فکر و تدبر کا مشن---وافعات کا تعنت \_م تند دوالے، معتبر روایات \_معتی نیند ی اورا آ آفرینی علم ویقیس کی کیرائی فکر ونظر کی کرائی \_

دیای میرون مروسرن هرای باده او خان علم و عرفان کے

انمول تخفيه -

#### سيدالوري---

ں و ہیں۔ بید ب و سیوب استان کا ایک منہ او استانا در تقلاب روایت و درایت اور جرح و تعدیل مسلمان موتار نے زبان میں کھیں جول و نہ بیان میں کوئی ابہام ۔

#### سيدالورى---

سیرت نگاری کے میدان میں ایک بیش رفت اور گرانقدر اضافہ--- بیرت سر کا ٹات میں کا متند حوالہ جاتی سا نیکو پیڈیا ا الازوال و بے مثال شبکار۔

محمد سعدالله کفتر الا دا دوا . ژیره غازی خا

# ہماری چند بہترین گتب



















Rs. i

Design by AZEEL KIANI علم وصل الأسانة

الحمد ماركيث،40-أردو بإزار،لا ہور۔

ئول: 7232336 '7352332 <sup>يا</sup>ن: 72323584

www.ilmoirfanpublishers.com E-mail: ilmoirfanpublishers@hotmail.com

www.maktabah.org

#### Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2013

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.